



حروف رتبنجى كاترتيب كامطابق

مؤلفت مخدالها الحق صاحب فامى مفتى مخدالها الحق صاحب فامى در الانتاج المعة العلوم الاستلامية علامه بنورى ثاؤن مصربي

( July

بنيَّتِ الْمُأْلِثُ الْكِيْلِ الْمُكَالِكِينَ الْمُكَالِكِينَ الْمُكَالِكِينَ الْمُكَالِكِينَ الْمُكَالِكِينَ





## بحصتائل كاانسأ كلوپييا

مؤلف : منتى تذافع التماسة قابى

مؤلدع: س ماعت: تنجم ۲۰۲۰-۲۰۲۰ ای سل: @gmail.com ای سل: 14@gmail.com baltulammar2004@gmail.com الكات | qaasmlesencyclopedla2004@gmail.com

- CZ ملک بھر کے مشہور کتے

بلَيْتُ الْعَمَّادِكُ الْحِيَّالِحِيْنَ نوارنی مسجد کل پلازه، مار سٹن روڈ کر اچی۔ ۰ ۰ ۴ سے 0333-3136872, 0302-2205466 0333-3845224

## فهرست

| مفحنبر     | عنوان                                                      |
|------------|------------------------------------------------------------|
|            | ﴿﴾                                                         |
| 179        | ₩ شبه بوجائے                                               |
| ۴۰)        | 後 ゲル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                   |
| M          | الله شرابي كاپسينه                                         |
| m          | <b>※</b> で、 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・            |
| m          | الله شريكاه                                                |
| רא         | ₩ شرمگاه پرتری دیمی است.                                   |
| 12         | على شرمگاه پرنمی دیمی علی است                              |
| MA         | 🕸 شرمگاه کا حال تھن کا سا ہے۔                              |
| M          | ﷺ شرمگاه ک طرف د کھنا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| <b>س</b> ۸ | 😸 شرمگاه کے باہر کے حصہ پرانگی لگائی۔۔۔۔۔                  |
| 79         | الله شرمگاه میں انگلی داخل کی انگلی داخل کی                |
| ٥٠         | الله شريكاه من انكلي و ال لي                               |
| ٥٠         | 🕸 شرمگاه میں روئی ڈال لے                                   |
| ۱۵         | الله شرمگاه شي رو کي رکه دي                                |
| اه         | ه شرمگاه مین کپژار که دیا                                  |
| ۱۵         | 雅 شروع من هاته دهونا                                       |

| صغيبر | عنوان                                                  |
|-------|--------------------------------------------------------|
| ۱۵    | به شریعت کے تھم پر جان بھی قربان                       |
| or    | عِنْ شَفَاء ہے وضو کے باتی ماندہ یانی میں              |
| ٥٢    | علقة شك بوكيا                                          |
| ٥٣    | ﷺ شال کی طرف منھ کر کے پیٹاب، پا خانہ کرنا             |
| ٥٣    | ا الله الله الله الله الله الله الله ال                |
| ٥٣    | پ شهادت کا تواب                                        |
| ٥٣    | نه شهادت کی موت نه همادت کی موت                        |
| ۵۵    | 🛎 څېدکې کمي                                            |
| ۵۵    | 帝 شهيدكاخون 卷                                          |
| ۵۵    | ﴿ شَياطِين كِ ادْ ك                                    |
| ra    | الله شيرخوار بچ کا پيثاب 🛞 🕏                           |
| 04    | ₩ څيره                                                 |
| ۵۷    | ﷺ ششے کے برتن میں بھرے ہوئے پانی سے وضو کرنا           |
| ۸۵    | ﷺ شیطان بھا گتا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| ۵۸    | ﴿ شيطان کی سازش                                        |
| ٧٠    | ﷺ شیطان کے شرہے محفوظ رہتا ہے                          |
| 11    | 雅 شیطان تاک کے اندررات گزارتا ہے                       |
| Al    | 機 شیطان و فسو کے دوران وسوسے ڈالآ ہے                   |

| <u> </u> |                                         |
|----------|-----------------------------------------|
| صخيمبر   | عنوان                                   |
| Y!       | عظم شیطانی خواب سے محفوظ                |
| AI       | على شيعه كرے إلى لے كروضوكرنا           |
|          | <b>﴿}</b>                               |
| 45       | ﷺ صابن ہے ہاتھ دھونا                    |
| 75       | ىابن كائل                               |
| 45       | ₩ صاع                                   |
| 45       | ₩ صدقه كانواب برقدم پر                  |
| 45       | الله مرف د ملے ہے استجاو کرنا           |
|          | <b>﴿</b>                                |
| 41"      | ﴿ مرب                                   |
| 70       | 祭 منرر کا اعتبار کب ہوگا؟               |
|          | <b>√</b>                                |
| 40       | الله الله الله الله الله الله الله الله |
| \ ar     | 🕸 طواف بے وضو کرنا                      |
| 42       | 🕸 طوائف کے بنائے ہوئے کویں              |
| Ar       | الله الله كانيت تيم كيا                 |
|          | <b>√</b>                                |
| 49       | الله عام حوض سے وضو کرتا                |

|            | 127.20.00                                                |            |
|------------|----------------------------------------------------------|------------|
| صغخبر      | عنوان                                                    |            |
| 44         | عزاب دال جكه كا ياني                                     | ig.        |
| 4.         | عذرا دمیوں کی طرف ہے ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | *          |
| ۷۱         | عذر دور کرنے کی کوشش کرنا                                | *          |
| ا2         | عذركوروكنے كى كوشش كر بے                                 | 袋          |
| <b>∠</b> 1 | عذر کی دجہ سے کیڑا تا پاک ہوجائے                         | 番          |
| ا2         | عذر کے بغیرتیم کرنا                                      | *          |
| ۷۲         | عرش إلتي مين محفوظ                                       | 審          |
| ۷۲         | مرق                                                      | *          |
| ۷۳         | •                                                        | 争          |
| ۷۲         | عضو کا حال تھن کا ساہے                                   | 米          |
| ۷٣         | عضوکودھونے ہے ڈاکٹر نے منع کیا                           | 番          |
| 4          | عضوكون دهونے على شبه و                                   | *          |
| 2r         | عضوی پاک کے ساتھ ہاتھ بھی پاک ہوجاتا ہے                  | 番          |
| ۷۴         | عفونخصوص                                                 | *          |
| ۷۴         | عفو تخصوص سے كوئى چيز لكلے                               | 參          |
| ۷۳         | عطرکا مچاہیہ                                             | *          |
| 20         | عقل جاتی رہے                                             | 1 <b>%</b> |
| 27         | عمار اور عمر دونوں سفر میں گئے                           | *          |

| صغخمبر | عنوان                                      |   |
|--------|--------------------------------------------|---|
| 24     | عامه                                       | 審 |
| 24     | عمر اور عمار شغر میں محے                   | * |
| 44     | عرض برکت ہوتی ہے                           |   |
| ۷۸     | عورت دُ هيله كياستعال كر ب                 | 番 |
| 24     | مورت کوشل سے تکلیف ہوتی ہے                 | 盎 |
| 2A     | عورتول کے لئے ڈھلے کا حکم                  |   |
| 2A     | عورت کے دضواور مسل کا بچاہوا یا نی         |   |
| 29     | عیادت کرنے کے لئے وضوکرنا                  |   |
| 49     | عید کی نماز کے لئے جیم کرنا                |   |
| ۸٠     | عید کی نماز میں بنا وکرتے وقت تیم کرتا ہے۔ |   |
| AI AI  | عيدگاه كے قريب بيشاب كرنا                  |   |
| ^"     | <b>(</b>                                   |   |
|        | عسل اور وضود ونول ہے معذور ہو              | * |
| Ar     | عنهل اور دضو کے تیم ٹوٹے میں فرق           |   |
| Ar     | عسل اور وضو کے درمیان فرق                  |   |
| Ar     | عسل اوروضو کے لئے ایک تیم                  |   |
| \ \^r  | عسل مجى واجب بصرف وضوك قابل يانى ب         |   |
| ٨٢     | عسل فانه میں پیشاب کرتا                    |   |
| Ar     |                                            |   |

| صخنبر | عنوان                                                        |
|-------|--------------------------------------------------------------|
| ۸۳    | بہز مخسل زمزم سے کرنا                                        |
| ۸۳    | بڑ عشل نے تکلیف ہوتی ہے                                      |
| ۸۳    | ﷺ عنسل کاتیم کبٹونا ہے؟                                      |
| ۸۳    | 🗱 عنسل کا خلیفه تیم مونے کی دجہ                              |
| ۸۳    | الله عشل كرنے كى جگه                                         |
| ۸۳    | الله عسل كے بعد پانى ختك كرنا                                |
| ۸۳    | 🤻 عسل کے بعد شرمگاہ پرنی دیمی                                |
| ۸۵    | الله على كالعدو فوكرنا الله الله الله الله الله الله الله ال |
| ΥΛ    | 🕸 عنسل کے دوران وضوٹوٹ جاتا ہے                               |
| ۸4    | الله عمل میں بدن سے پانی نیکنا شرط ہے۔                       |
| ۸4    | الشین کرسکا پانی ہے وضو کرسکا ہے                             |
| ٨٧    | الله الحسل واجب ہونے والی چیزوں ہے وضو بھی ٹوٹ حاتا ہے       |
| ۸۸    | الله عمل داجب بجم ناپاک بے پانی کم بے                        |
| ۸۸    | الله الشيء                                                   |
|       | الله عفلت کی حالت میں نماز پڑھنامنع ہے                       |
| ۸۸    | الله نيبت الله الله الله الله الله الله الل                  |
| A9    | 🕸 غيرمختون                                                   |
| A9    | 🔅 غیر مسلم پانی دینے والا ہے                                 |
| A     |                                                              |

| <u> </u>    |                                                   |     |
|-------------|---------------------------------------------------|-----|
| صخير        | عنوان                                             |     |
|             | ﴿غ»                                               |     |
| 91          | فاقدالطهورين                                      |     |
| 91          | فالج شده مريض                                     | *   |
| 91          | فرائض وضو                                         | 串   |
| 90          | فرشتوں کی دعا۔                                    |     |
| 95          | فرشته کے ساتھ سونا                                | 審   |
| 90"         | فصد کرائی                                         | *   |
| 917         | فضائل وضو                                         | *   |
| 94          | نقه کی کتابوں کو بے وضو ہاتھ لگانا.               |     |
| ''          | فلم بنی سے وضو ٹو ٹما ہے انہیں؟                   |     |
| ,,,         | <b>4</b>                                          |     |
| 94          | قاعرو                                             | *   |
|             | قافله کے قریب بیٹاب کرنا                          | 審   |
| !• <b>!</b> | قبرېر يا خانه يا بييثاب كرنا                      | 麥   |
| 1+1         | برچرچ مدینه یاب ره<br>قبر پردضوکرنا               |     |
| 1.10        | بررچود و رنا<br>قبرستان میں بیشاب یا خانه کرنا    |     |
| 1000        | عبر سمان يس بيساب پاهاند ترنا<br>قبر والول کوعذاب |     |
| 1010        |                                                   |     |
| 1.14        | قبله رُخ ہوکر ڈھیلہ استعال کرنا                   | - 本 |

| صخيمبر      | عنوان                                                                       |     |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1017        | قبله کی جانب رخ کر کے استنجا وکرنا                                          | if: |
| 100         | تبله کی جانب منه یا پیشے کر کے پاخانہ بیٹاب کری۔۔۔۔۔۔                       | 緣   |
| 1+0         | قبلہ کی طرف بیٹے کر کے بیٹاب کرنا                                           | #   |
| 1+0         | قبله کی طرف <b>ت</b> موکنا                                                  | *   |
| 1+4         | قبله کی طرف منه کر کے پیٹاب کرنا.                                           | 樂   |
| 1•6         | تبله کی طرف من یا پینے کر کے پیٹاب پا خاند کرنا                             | 審   |
| ۲۰۱         | قراقر ہوتا                                                                  | *   |
| F+1         | قرآن اخبار من لكما هوا هو                                                   | *   |
| <b>1+</b> Y | قرآن بے وضور پڑھانا                                                         | *   |
| Y+1         | قرآن بوضور و هرايسال أواب كرنا                                              | 份   |
| 164         | قرآن بے وضور پڑھتا                                                          | 叅   |
| ۲+۱         | قرآن بے وضو حجمونا                                                          |     |
| 1•4         | قرآن بے وضولکھتا                                                            |     |
| 1•4         | قرآن مجمونے کے لئے تیم کرنا                                                 |     |
| 1.4         | قرآن مچھونے کے لئے تیم کیا                                                  |     |
| 1•4         | قر آن دوسری زبانوں می <i>ن قریر ہو</i> ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |     |
| 1•٨         | قرآن کریم کا حفظ پڑھنا                                                      | 凇   |
| 1•A         | قرآن کریم کاصفحه                                                            | 密   |

| صغةنمبر   | عنوان                                                                                                          |           |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1+9       | الله قرآن كريم كوب د ضوباته لكانا                                                                              | ?<br>     |
| 11+       | 🕏 قرآن مجيد كاترجمه                                                                                            | ž         |
| <b>#</b>  | الله قرآن مجيد كيڑے ميں لپڻا ہوا ہو                                                                            | ş         |
| ]<br>  ## | 🕷 قرآن مجيد كوب د ضوم اتحالگانا                                                                                |           |
| 111       | 🕷 قرآن مجيد كوچيونا                                                                                            |           |
| 111       | قرآن مجيد كودستاني بهن كرجيونا                                                                                 |           |
| ((r       | پ قرآن مجید کو کیڑے ہے جمونا<br>*                                                                              | <b>\$</b> |
| ur        | ه قرآن مجید کی آیت نکعی ہوئی ہو                                                                                | ę.        |
| 111       | الله تطب تاره کی طرف منه کر کے پیثاب، یا خانه کرنا                                                             |           |
| 110       | ₹ قطره                                                                                                         | ę.        |
| ll III    | ¥ قطرهآنے کا یعین ہو                                                                                           | <b>F</b>  |
| 117       | الله على الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                 | ğ.        |
| ""        | * قطرے آتے رہے ہیں                                                                                             |           |
| 114       | تعدواور تجدو سے وضواؤث جاتا ہے۔                                                                                | r.        |
| 114       | الله الله الله الله الله الله الله الله                                                                        | 3         |
| 1114      | الله الله الله الله الله الله الله الله                                                                        |           |
| 1111      | الم تبقيد                                                                                                      |           |
|           | ع قبقیہ ہے وضوٹو نے کاراز                                                                                      |           |
|           | 9 بهم المراق | <u>~</u>  |

|             | ومو لے ممال کا اسامیو بیدیا                                                |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------|
| منحنبر      | عنوان                                                                      |
| ITT         | الملا قیامت کے دن امت کی پیچان کیے ہوگی                                    |
| 177         |                                                                            |
| ITT         |                                                                            |
| ITT"        | ت ب ب رسان الله الله الله الله الله الله الله ال                           |
| ITT         | یہ ہے۔<br>ﷺ تے منے جر کر ہوتو تایا ک ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| INT         | على من المن المن المن المن المن المن المن ا                                |
| Im          | الع قى ياك چز تكلي الله                                                    |
| in          | الله الله الله الله الله الله الله الله                                    |
| Iro         | ع م كرا نظ الله                                                            |
|             | <b>√≱</b>                                                                  |
| IFY         | 来 كائز                                                                     |
| Iry         | اللغزيراً بيت تكسى بوئى بو                                                 |
| iry         | 巻 كاغذ پر بے وضوقر آن لكستا                                                |
| ira         | الله کافر پہلے کی کرتا ہے مجر ہاتھ دھوتا ہے۔                               |
| 172         | 🕸 كافركاجبونا ياتى                                                         |
| IK2         | 🕸 كافركى كمرے يانى كے روضوكرنا                                             |
| lt <u>z</u> | الله كافرنے پانی میں ہاتھ ڈال دیا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔      |
| 11%         | افر ہوگیا۔۔۔۔۔۔ 🕸 کافر ہوگیا۔۔۔۔۔                                          |

| صغنبر  | عنوان                                 |   |
|--------|---------------------------------------|---|
| 117A   | كامل وضوكا فائده                      | * |
| 119    | كان                                   | 磤 |
| 110    | كان اور رخسار كے درمیانی حصه كاتھم    | 米 |
| 110    | کان بہتا ہے.                          |   |
| 1177   | £6                                    | * |
| m      | كانكاميل                              |   |
| IM     | کان میں در دہے                        |   |
| IPT    | کان میں عطر کا مجاہیہ ہے              |   |
| (PTY   | کانوں کامسے                           | 參 |
| 1      | کانوں کامنے ایک ساتھ کرنے پر قادر نیں | 麥 |
| ٦      | کانوں کے شکے کاطریقہ                  | ╋ |
| IM     | کا بل کی وجہ ہے تیم کرنا۔             |   |
| IPT    | كوتر فينكي من كرجائ                   | * |
| الملا  | كېزايارى كى وجەسے ناپاك موجائے        | * |
| الملاا | كير از من پر مارا.                    |   |
| الملاا | کیڑوں کی حفاظت کر ہے                  |   |
| 1170   | کیڑے پر تیم کرنا                      | * |
| 120    | کپڑے سے قرآن مجید کوچھونا             | * |

| <u> </u> |                                                        |   |
|----------|--------------------------------------------------------|---|
| مغنبر    | عنوان                                                  |   |
| الديد    | كمال الكردي                                            | * |
| IMP      | کمانا بینا باتھ روم میں                                | 審 |
| ווים     | كمانے پينے كى چيزوں سے استخاوكرنا                      | 来 |
| Ira      | کھانے کے بعد مواک کرنا                                 |   |
| 100      | نمنشکش                                                 | 審 |
| IL.A     | سمحلی داند                                             | * |
| 10%      | كمز مهر بيثاب كرنا                                     | * |
| 101      | كمزے ہوكردكو تا مجدہ كے لئے اشارہ كرنا.                |   |
| Ior      | كمرْ ب بوكروضوكرنا                                     |   |
| 100      | تحنكمارتا                                              | 番 |
| 100      | نېخى                                                   | 番 |
| rai      | کہنوں تک ہاتھ دھونے کاراز                              | 參 |
| 104      | کہنوں سےاوپر پانی بہنچانا<br>مہنوں سےاوپر پانی بہنچانا |   |
| IDA      | كہدوں كے مقام سے ہاتھ كئے ہوئے ہوں                     |   |
| IDA      | کِژا                                                   | * |
| 169      | كيت                                                    | * |
| 14+      | كيميكل ذال كرنا پاك پانى كوصاف كيا                     | 劵 |
|          |                                                        |   |
|          |                                                        |   |

| عنوان                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الله محربر سے استنجام نع ہونے کی وجہ                                                                            |
| ا کویا آج می پیدا ہوا 🚓 🏖 🕏 کویا آج میں پیدا ہوا                                                                |
| ﴿ كَمَا سَ                                                                                                      |
| 🔏 گمائی                                                                                                         |
| المناكل كيا                                                                                                     |
| الله محرے وضوکر کے آتا افغل ہے۔                                                                                 |
| الله محرے وضوکر کے مجد جانے کا تواب                                                                             |
| ≉ ميس                                                                                                           |
| 🕏 میس خارج ہو                                                                                                   |
| المائي |
| الله عليه يا وَال كُرْر نه كاتكم                                                                                |
| الله میند کنویں بیس گرجائے۔                                                                                     |
| <b>﴿ئ</b>                                                                                                       |
| اك اك الك                                                                                                       |
| الل يك الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                   |
| العنت کی تمن چزیں                                                                                               |
| <b>ﷺ</b> کنوی                                                                                                   |
| الله الله الله الله الله الله الله الله                                                                         |
|                                                                                                                 |

| صغنبر | عنوان                                  |          |
|-------|----------------------------------------|----------|
| 191   |                                        | <b>*</b> |
| 195   | به بوش.                                |          |
| 191   | ندین                                   | *        |
| 191"  | ندی نگلنے کے بعد                       |          |
| 195   | مرا قبه کی حالت میں سوتا               | 份        |
| 1917  | مر قد ہوگیا .                          | 審        |
| 1917  | مرده چانور                             |          |
| 190   | مرزائی کے گھرے یانی لے کروضوکرنا       |          |
| 190   | مرض بڑھ جانے کے اندیشے کا اعتبار       | 參        |
| 190   | مرض برصنے کا اندیشہ نہ ہوتو تیم نہ کرے | *        |
| 197   | مرض سيلان                              | 審        |
| 194   | مرض کی حالت میں تیم کرنا               | 杂        |
| 194   | مرض کے خوف میں تیم کرنا                |          |
| 194   | مرئ رئي.                               |          |
| 194   | مرگی زنده                              |          |
| 194   | م اجه موز ک                            | *        |
| 19A   | مریض کی طبیعت یا ڈاکٹر کا قول معتبر ہے | 豪        |
| 19.4  | ستا                                    |          |

| ٠,             | يمال كالساليونيدي                                          |            |
|----------------|------------------------------------------------------------|------------|
| صغخبر          | عنوان                                                      |            |
| 190            | مت ند                                                      |            |
| 199            | مستحبات وضور ناان موتعول پرمستحب ہے وضو کرناان موتعول پر   | 8.         |
| 199            | معجب ہے وسور ہان کو دی پر است.<br>مبدی جیت پر پیٹاب کرنا   | <i>39.</i> |
| 199            | منجدی حجیت پر پیتاب کرما                                   |            |
| Y              | مجد کے فرش پروضو کرتا                                      | *          |
|                | مبحر کے قریب پیثاب پا خانه کرنا                            | ₩          |
| 141            | مجد مي احتلام هو كميا                                      | 嶴          |
| <b>       </b> | مجدين بإغانه كرنا                                          | *          |
| <b>191</b>     | مجد میں پیثاب کرنا                                         |            |
| <b>1</b> 47    | مبحد میں داخل ہونے کے لئے تیم کرنا                         |            |
| ror            | مجدیں ہونے کے لئے تیم کرنا                                 | *          |
| r•r            | مبعد میں وضوکر کے جانے کی نضیلت                            |            |
| rer            | مسح دونوں ہاتھ سے کرنا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |            |
| ror            | س رود ن کے است کرے۔<br>مسمح ہاتھ سے کرے۔                   |            |
| rop            |                                                            |            |
|                | مسواك اورني كريم صلى الله عليه وملم كامعمول                |            |
| P+pr           | • •                                                        | iği.       |
| r.0            | مواک چېانا                                                 | *          |
| r.0            | مسواک خواتمن کے لئے مجی سنت ہے                             | 撥          |
| 704            | مِسواک درخت کی ہو۔ <sup>ع</sup>                            | *          |

| صفحةنمبر   | عنوان                                      |    |
|------------|--------------------------------------------|----|
| - r• y     | مسواك كامعني                               | *  |
| r- 9       | مواک کرتے وقت کیانیت کرے                   | 審  |
| r•9        | مسواک کرناان مورتوں میں مستحب ہے           | 孌  |
| ri+        | مسواک کرنامسنون ہے                         | 舍  |
| ri•        | مواک کرنا ہر حالت میں متحب ہے              |    |
| ri+        | مواک کرنے پرخون لکا ہے                     |    |
| rii        | مواک کرنے کاطریقہ                          | 会  |
| rır        | مسواک کو پیرکی انگلی ادر انگو شھے سے پکڑنا | 备  |
| ric        | مواک کھانے کے بعد                          | 会  |
| rır        | مسواک کی اہمیت                             | 卷. |
| <b>716</b> | مسواک کی برکت ہے قلعہ فتح ہو گیا           | *  |
| MA         | مسواک کے ساتھ وضوکرنے کی فضیلت             |    |
| 719        | مواكيسي موني چاہئے                         |    |
| rr.        | مواک کیے کرے                               | 俗  |
| rrı        | مسواک کی فضیلت                             | 份  |
| 776        | مسواک کے فوائد                             | 安  |
| rry        | مواک لوگوں کے سامنے کر ہے تو               | *  |
| 777        | مواک مجلس میں کر ہے تو                     | 彤  |

| صغخبر | عنوان                                                       |    |
|-------|-------------------------------------------------------------|----|
| rrr   | معذور عذر کورو کنے کی کوش کر ہے۔                            | 彤  |
| rro   | معذوركاتكم                                                  | 番  |
| rry   | معذورکا وضومعذورکا وضو                                      | 審  |
| rra   | معذور کا وضوکب ٹو ٹآ ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | 審  |
| 179   | معذوركوعلاج كرتاجات                                         | 審  |
| rr.   | معذور کے لئے وقت ہے پہلے وضو کرنا                           | *  |
| rm    | معذورنوافل پڙه سکتا ہے.                                     | *  |
| rm    | معذوروضوكے وقت كيانيت كرے                                   | 米  |
| rer   | مقعلی                                                       |    |
| rm    | مقعد مِن انكلي وُ الى                                       |    |
| rrr   | مقعد میں روئی ڈال لے                                        | 審  |
| רויי  | کروہات دضو                                                  | 麥  |
| rm    | عروه چیز ہے استنجاء کرنا                                    | *  |
| rm    |                                                             | 绿  |
| rra   | ممنى كا بإخانه                                              | 袋  |
| rro   | منسوخ آيتي                                                  | *  |
| וייוו | منه کے اندر کا حصہ دھونا                                    | ₩. |
| רייו  | منی                                                         | *  |

| _     |                                                                                                                |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مغنبر | عنوان                                                                                                          |
| 1172  | بین منی شهوت کے بغیر خارج ہو                                                                                   |
| 172   | ירונישוק האם אינונישור האם אינונישור האם אינונישור האם אינונישור האם אינונישור אינוישור אינוישור אינוישור אינו |
| MZ    | 🕸 موڑ میں تیم مجم ہونے کے شرائط                                                                                |
| 1172  |                                                                                                                |
| 1179  | ع مولی کوخطره بو 🕏 🕏 انتظره بو                                                                                 |
| 1179  | ₩ مهاما                                                                                                        |
| ro-   | ه مهندی 🖝                                                                                                      |
| ומז   | 🖝 ميت كالمتنجاء                                                                                                |
| 101   | 恐 میت کوشل دینے کاام کان ندہو                                                                                  |
| ror   | 🕸 میری امت کهد کر پکاری جائے گی                                                                                |
| 757   | ∰ مینڈک مرجائے                                                                                                 |
| ror   | ھ میکتی ۔۔۔۔۔۔۔ ﷺ                                                                                              |
|       | <b>﴿ف</b>                                                                                                      |
| ror   | الغ t 🕸                                                                                                        |
| דטני  | ابالغ كاقرآن بيوضوم محمونا الله كاقرآن بيوضوم محمونا                                                           |
| 100   | تا بالغ كاوضو                                                                                                  |
| roo   | ا بالغ كوقر آن دينا                                                                                            |
| 100   | پاک پان 🛠                                                                                                      |

| صائبر  | عنوان                                                            |
|--------|------------------------------------------------------------------|
| · Y 61 | ا پاک پانی کنویں میں جلا گیا۔                                    |
| ray    | ناپاک پانی کوشین سے صاف کیا۔                                     |
| ron    | 雅 ناپاک جگه پروضوکرنا                                            |
| ron    | 歌 با رنگ と 選                                                     |
| 109    | ناپ کیزا.                                                        |
| 709    | ا یا کی کودور کرنے کا حکم اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل |
| 770    | 歌 با یا کی کی مقدار در ہم سے زیادہ ہو                            |
| ודיו   | ﷺ ناخن                                                           |
| ryr    | اخن پالش 🚓 اخن پالش                                              |
| ryr    | ناخن پرآناجم کمیا 🐯                                              |
| 775    | عاخن <i>ر</i> اشنا ﷺ عاخن راشنا                                  |
| ryr    | تاخن کا شے ہے دضونہیں ٹو نتا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| ryr    | اخن مِن مِي بو 🔻 🔻                                               |
| 246    | ٹن میں کیل ہو 🕸 🕏 🕏 🕏 🕏 🕏 🕏 🕏 🕏 🕏 🕏 🕏 🕏 🕏                        |
| רארי   | ى ئان ى ا                                                        |
| ryr    | 🕸 ناقض تیم چین نه آئے۔                                           |
| 240    | اکد 🕸                                                            |
| ryA    | 🕬 ناکے نے ون نگلا                                                |

| ملدق       | وضو کے مسائل کا انسائیگویڈیا                                                                                   |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| منزبر      | عنوان                                                                                                          |
| 774        | الم الكار عن الكار ا |
| M          | ئة تاكرماف كرنادندندن.                                                                                         |
| M          | الله تاك ماف كرنے كى حكمت                                                                                      |
| r11        | ﷺ تاك مان كما جماء واخون فكلا                                                                                  |
| <b>K</b> • | ئاكى اتھ ہماف كرےt 🕸                                                                                           |
| 121        | اک کے اندرشیطان رائے گزارتا ہے                                                                                 |
| Ki         | t 是                                                                                                            |
| Kr         | اك من بانى دالے كے لئے برمرتبدالك الك بانى ليا                                                                 |
| Kr         | تاكيم بإنى كس باتهد ال                                                                                         |
| KF         | تاك مِن تمن مرتبه بإنى ذالنا 勝                                                                                 |
|            | ﷺ نجاست اگررکی ہوئی ہوتو اس کوخارج ہونے دیناواجب ہے                                                            |
| 20         | 😸 نجاست مجيل جائے                                                                                              |
| KY         | ﴿ نجاست دوركرنے كاتحكم                                                                                         |
| KY         | المجاست غليظه                                                                                                  |
| KY         | الله نجاست تدردرهم سے ذائد ہو 🔻 🤻                                                                              |
| لاد        | ا الله نجاست قليل معاف ہے                                                                                      |
| لالا       | الله نجاست كالروميله استعال كرنے كے بعد باتى روميا                                                             |
| NA         | البحاست لك جائے                                                                                                |

| صغخنبر       | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| rz A         | ﴾ نجاست لگ جائے اور پانی نقصان کرے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3          |
| 129          | ≇ نري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>?</b>   |
| 129          | الله نزله کی دجہ سے جو پانی تاک ہے بہتا ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>ş</b> . |
| <b>17</b> 0- | * خ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | \$         |
| <b>17.</b> 0 | ى نشآ وراشياه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>\$</b>  |
| rai          | ىڭ نشرآ وردوائى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| r/AI         | الله نشر کی حالت می نماز پر همنا درست نبیس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |
| rAi          | الله نناسا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |
| rar          | الله نفاس والي عورت وضوكري تو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ř          |
| rar          | الله ننس پر برد الرّ ہوتا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ř          |
| M            | الله نقل معذور پر صكاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>*</b>   |
| M            | الله الكبير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |
| rar ·        | ا عل سے بد بودار پانی آئے۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
| rao          | المازجازه بـ وضور عنا المساده عناده المازجان المازج المازجان المازجان المازجان المازجان المازجان المازجان المازجان المازجان المازجان المازج المازج المازجان المازج الما | *          |
| 1740         | المناز جناز ووالے تیم سے دوسری نماز پڑھنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>%</b>   |
| ray          | الم نماز جنازه والے وضوے دوسری نماز پڑھنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | #          |
| ray .        | ا نمازے پہلے سواک کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | *          |
| 1/19         | ع نماز كا ثواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ·<br>安     |

| وصفاز       |                                      |   |
|-------------|--------------------------------------|---|
| صفحة تمبر   | عنوان                                |   |
| 17.9        | نماز کے بعد پانی مل کمیا             | 捌 |
| rq•         | نماز کے لئے تیم کرنا کب جائز ہوتا ہے |   |
| <b>19</b> • | نماز کے لئے تیم کیا                  |   |
| <b>19•</b>  | tx&                                  |   |
| 191         | نظے ہو کر پیٹاب پا خانہ کر تا        | * |
| 191         | نظے ہونے کی حالت میں وضو کرنا        |   |
| rqr         | شهر                                  |   |
| rqr         | نېرك كنارك پر بإخانه چيشاب كرنا      | * |
| rgr         | نيت                                  | * |
| 191         | نیت کیا کرے مواک کرتے وقت            | * |
| 1917        | نيل پاش                              | * |
| rgr         | نينر                                 | * |
| <b>19</b> 6 | "نیند" ہے وضوثو نتا ہے یائبیں؟       | * |
|             | <b>√</b>                             |   |
| 190         | واجبات وضو                           | * |
| 190         | واش میس.                             | 1 |
| rgo         | وترکی نماز کے لئے تیم کرنا           | 豫 |
| 790         | ودی                                  | * |

| مغخبر        | عنوان                                         |
|--------------|-----------------------------------------------|
| rey          | چنه وسوختم کرنے کی ترکیب                      |
| rey          | ﴾ وسور و الآب شيطان                           |
| <b>194</b>   | ين وسور كاعلاح                                |
| 794          | فیلت وسوسد کی وجدے تمن مرتبہ سے زا کد دھوتا   |
| <b>r</b> 99  | 😤 وسوسد کی وجہ سے تمن مرتبہ سے ذاکد دھوتا ہے۔ |
| <b>199</b>   | 🙀 وضواور شل دونول سے معذور ہو                 |
| r99          | بیج وضواور شل دونوں کے لئے ایک بی تیم کیا     |
| 1700         | 😤 وضواور شل کے تیم می فرق                     |
| roo          | 😸 وضواور شل کے تیم می فرق ند ہونے کی وجہ      |
| <b>P-1</b>   | 🧩 وضواور شسل کے لئے ایک تیم                   |
| 1741         | 🤻 وضوا یک صورت می فرض نبیس رہتا               |
| r·r          | ﴿ وضوایک ہاتھ ہے کرنا                         |
| r.r          | 🔅 وضو پر قدرت کے باوجود تیم کرنا              |
| r.r          | الله ونوروف وكرنے سے وى نيكيال لمتى ين        |
| 4.4          | الله وضوتو رُنے والی چیز تا پاک ہوتی ہے       |
| r.r          | 🕏 ونسوتو زنے والی چزیں                        |
| r.0          | الله وضوتو زنے والی چزی برابر جاری ہیں        |
| <b>1</b> 764 | الله وضوفيض كى حالت من كيا                    |

| صغخبر        | عنوان                                 |   |
|--------------|---------------------------------------|---|
| <b>17-1</b>  | وضوخانه کا پانی باہر لے جاتا          | 棕 |
| F-4          | وضوخانه کی نالی مجد کے محن میں نکالنا | # |
| r.2          | وضومردی میں کرنے کا تواب              | 新 |
| F-6          | وضوے ستی دور ہو جاتی ہے               | 番 |
| <b>1-1</b>   | وضوے شیطان بھا گمآہے                  | 略 |
| <b>17.</b> A | وضوے گناہ جمر جاتے ہیں                | æ |
| F•A          | وضوے کنا و معان                       | 卷 |
| 174          | وضوی ہونے کی شرطیں ،                  | 番 |
| <b>171</b> • | وضوشل کے بعد کرنا                     | 審 |
| <b>171</b> • | وضوشل کے دوران ٹوٹ جاتا ہے            | 審 |
| <b>171</b> • | وضوقير پر کرنا                        | * |
| <b>171</b> • | وضوكا باتى ما نده پانى                | 1 |
| m            | وضوكا بچا موا ياني                    | 審 |
| m            | وضوكا بچاموا بإنى بينے كاراز          |   |
| mr           | وضوكا بقيه بإنى                       |   |
| יזויו        | وضو کا بھی شیطان ہوتا ہے.             |   |
| יזורו        | وضوكا ياني                            |   |
| 775          | وضوكاتيم كب ثونتا ہے؟                 | 份 |

| <del></del> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صفحتبر      | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ma          | الله وضوكا خليفة حيم ہونے كى وجه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 776         | وضوكا طريقه 😤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| PT2         | ب وضوكا فاكده بالله بالكره بالكران بالكرا |
| FTA         | 👼 وضو کامل کرنا ضروری ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| PTA         | 圏 وضوكرتے وقت مسواك كرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>P</b> P9 | 😸 وضوكرتے ہوئے قبله كی طرف تحوكنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1779        | 😸 وضوكرسكتاب خسل نبين كرسكتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 179         | الله وخوكر كے سونے كى نعنيات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| rrq         | ﷺ وضوكر كے مجد جانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| m.          | 🐺 وضوكر كے مجد جانے براللہ خوش ہوتا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| rr.         | الله وضوكر كے متجد جانے كى فضيلت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| rr.         | 🗯 وضوكرنا جاندى كے برتن ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 77.         | 🕸 وضوكرتاجا ندى كاوفے ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| m           | 🕸 وضوكر تاسونے كے برتن سے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| m           | الله و الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| m           | الله وضوكر تامتحب بان موقعول پر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| rrr         | چ وضوکرنے کو ہر حال میں لازم سمجھنا چھنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| rrr         | 😹 وضوكرنے كے بعد استنجاء كرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| صخيمبر     | عنوان                                                |   |
|------------|------------------------------------------------------|---|
| rrr        | وضوكرنے كے بعديادآيا كه خاص مقام كو پانى سے دھونا ہے | 杂 |
| 770        | وضوكرنے كے دوران وضوتو ژنے والى چيز چش آمنى          |   |
| וידיו      | وضوكرنے عن مدوليما                                   |   |
| rry        | وضوكرنے والے كوسلام كرنا                             | * |
| 1772       | وضوكى ابتداء ين "بسم الله" برهمنا                    | 姿 |
| 772        | وضوكي تعريف                                          | * |
| ۲۲۸        | وضو کی جگه پر پیشاب کرنا                             |   |
| 224        | وضوكي دعا كين                                        | 審 |
| ۲۳۸        | وضوى سنتين                                           | 番 |
| PPY        | وضوى وجدے كناه دهل جاتے ہيں                          | 審 |
| rvy        | وضو کے اعضاء دھونے میں ترتیب کالحاظ رکھنا            | * |
| ציוייו     | وضو کے اعضاء کے شار کے بارے میں قاعدہ                | 磐 |
| rma        | وضو کے باتی ماندہ پانی میں شفاہے                     | 盎 |
| <b>FFZ</b> | وضو کے بعد آسان کی طرف دیکھتے ہوئے بید عابڑھے        | 審 |
| 772        | وضو کے بعد آیة الکری پڑھنا                           | 審 |
| ۳۳۸        | وضو کے بعد پانی خٹک کرنا                             | 審 |
| TM         | وضو کے بعد تشبیک منع ہے                              | 舟 |
| TTA        | وضوکے بعد خوشبو کا استعال                            | * |

| صخنبر | عنوان                                                |
|-------|------------------------------------------------------|
| rta   | 帝 وضوك بعد درود شريف پڑھنا.                          |
| rra   | على ومنوكے بعددوركعت سے جنت داجب بوجاتى ہے           |
| MA    | 🕸 وضو کے بعدرو مال پر پانی چیمٹر کنا                 |
| TTA   | 帝 وضو کے بعد شرمگاہ پرنی دیمی                        |
| רייא  | الله وضوك بعد صابن لگانا                             |
| 779   | ﷺ وضو کے بعد کلمہ شہادت پڑھتے وقت آسان کی طرف دیکھنا |
| 1779  | الله وضوكے بغير نماز پڙھتا                           |
| 1779  | 🕸 وضوکے پانی کا جمیننا                               |
| 7779  | 🕸 وضوكے بالی كے قطر بے                               |
| ro.   | 🕸 وضوکے پانی میں خاص طرح کی برکت ہوتی ہے             |
| 100   | 🚜 وضو کے چیکدارنٹانات سے امت کی بیجان                |
| 100   | 🕸 وضوه کے ختم پر دعا وتوبہ پڑھنے کاراز               |
| 101   | 歌 وضو کے درمیان کے گناہ معان                         |
| ror   | وضو کے درمیان وضوٹوٹ جائے                            |
| ror   | ہ وضو کے درمیان یا بعد کی ایک دعا <b>®</b>           |
| 101   | ہ وضو کے دوران اذ ان کا جواب دیتا                    |
| 707   | 番 وضو کے دوران یا تی کرنا                            |
| 200   | وضو کے دوران کوئی حصہ خلک روجائے                     |

| صغخ نمبر   | عنوان                                                          |
|------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>FZY</b> | 帝 وضويس بملے دايال دحوے                                        |
| 124        | و و منوش دوسرے سے دولین اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل |
| FLL        | 🗃 وضويس زائد پاني بهانا                                        |
| FLA        | 😸 وضویم کی عضو کونہ دھونے کا شبہ ہو                            |
| PZA        | 🐯 وضویم مسواک کس وقت کرے                                       |
| 129        | 勝 وضوعی تاک کومیا ان کرنے کی حکمت                              |
| 1729       | الم وضويل واجبات نبيس                                          |
| 129        | ﷺ وضویس ہاتھ دھونے کی ابتداء <u> </u>                          |
| 129        | ﷺ وضونه بونے کی حالت عمل قرآن پڑھنا                            |
| ra•        | ﷺ وضونه بونے کی حالت عمل قر آن لکھتا                           |
| PAI        | چ وضونهونے کی صورت میں مجدو کرنا.                              |
| PAI        | الله وضونه بونے كى صورت من تماز پر هنا                         |
| PAT        | € وضوواجب ہونے کی شرطیں                                        |
| FAF        | الله وضوبوتے ہوئے وضوکرنا۔                                     |
| FAC        | وقت سے پہلے معذور کا وضو کرنا                                  |
| PAP        | الله وتت كي كل وجه ي تم كرنا                                   |
| 771        | ₩ وقی نماز کے لئے تیم کرنا                                     |
|            | / du                                                           |
| 710        | الله ول                                                        |

| صغيمر | عنوان                                            |            |
|-------|--------------------------------------------------|------------|
| PAY   | وتم كاعلاتي                                      | <i>ig.</i> |
| FAY   | وہم کی دجہ ہے تمن مرتبہ ہے زائد دعونا            |            |
| PAY   | وہم نے کرے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔    |            |
| 1714  | وہم ہوتو تیم کرنا                                | 泰          |
| 1714  | دی می ، آر ، ہے د ضوٹو ثنا ہے یا نہیں؟           | 番          |
| :     | <b>(·····</b>                                    |            |
| raa   | ہاتھ یاؤں کے ہوئے ہول                            | 泰          |
| raa   | ہاتھ پر ڈھیلہ استعال کرتے وقت نجاست نہیں گی      | 窑          |
| FAA   | ہاتھ پرنجاست لگ جائے                             | *          |
| 1784  | ہاتھ بھٹ گیا                                     | *          |
| 1749  | ہاتھ پھٹ گئے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | *          |
| 1739  | ہاتھ تین مرتبہ دھونا                             | 劵          |
| 179.  | ہاتھ دو ہیں                                      |            |
| 1791  | ہاتھ دھونے کی ابتداء                             | *          |
| 1791  | ہاتھودھوتے وقت پانی کس طرف سے بہائے              | *          |
| rgr   | ہاتھے کے کرے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔     | *          |
| rgr   | ہاتھ کٹا ہواہے                                   | **         |
| rgr   | ہاتھ کٹ گئے ہوں                                  | *          |

| صفحةبر      | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| rar         | اتھ کہنی تک دھونا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| rgr         | ہ ہاتھ کہنوں کے ساتھ کٹے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 191         | 🚜 ہاتھ کی انگلی کا خلال کرنے کا طریقہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۳۹۳         | ہاتھ کے درمیان دوسراہاتھ جماہواہو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۳۹۳         | المح من فتم ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 190         | اتھایاک ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ray         | المعنى برزخم بول المعنى ا |
| 194         | الله المعول پرزخم ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| P92         | ا من المن المن المن المن المن المن المن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| P92         | الله المون كا يبلغ مع كيا چرك كابعد مين ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1791        | الله الم ون وجهار أنيس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>19</b> 0 | ا کھے ہا حوں و بھارہ میں فالج ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| rga         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1799        | ﷺ ہتمی کی سونڈ سے نکلنے والا پانی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 799         | الله المتنامنع ہونے کی دجہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 199         | ه هر بیماری کی دواه هم این روهندا<br>سر میماری کی دواه سر می تر میماری روهندا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| P*++        | الله برعضو کے وقت بسم الله پڑھنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 164         | پر قدم پردی نکیال ۱۳۰۰ ه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|             | الم برصدقه كاتواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## ﴿.....﴾

#### شبہوجائے

ہ اگر وضو کمل کرنے کے بعد کی عضو کونہ دھونے کے بارے میں شبہ ہوجائے کیکن وہ عضو متعین نہ ہوتو ایسی صورت میں شک دور کرنے کے لئے بائیں ہیر کودھولے۔

ہلا اور اگروضو کے دوران کی عضوکونہ دھونے کے بارے ہیں شہرہو، اور وہ متعین نہ ہو، تو ایک حالت ہیں آخری عضوکود و بارہ دھولے، مثلاً کہنوں تک ہاتھ دھونے کے بعد بیر شبہ ہوکہ کسی عضوکودھویا نہیں تو منھ دھوڈالے، اور اگر پیردھوتے دفت یے کہ بھی کھارشہہوتا ہو، اور وقت ہے کہ بھی کھارشہہوتا ہو، اور اگر کسی کواکٹر و بیشتر اس قتم کاشبہ ہوتا ہو، اس کوچا ہے کہ اس شبہ کی طرف خیال نہ اگر کسی کواکٹر و بیشتر اس قتم کاشبہ ہوتا ہو، اس کوچا ہے کہ اس شبہ کی طرف خیال نہ کر ے اور این وضوکو کا ل سمجھے۔ (۱)

() شك في بعض وحوته أعاد ما شك فيه أو في خلاله ولم يكن الشك عادة له والا لا، ولو علم أنه لم يفسل عضوا وشك في تعيينه غسل رجله اليسرى لأته آخر العمل. وفي الرد: (قوله: شك في بعض وضوئه) أي شك في ترك عضو من أعضاته (قوله: والا لا) أي وان لم يكن في خلاله بهل كان بعد الفراغ منه وان كان أول ما عرض له الشك أو كان الشك عادة له ، وان كان في خلاله فيلا يعيد شيئا قطعا للوسوسة عنه كما في التاتار خانية وغيرها. (قوله: غسل رجله اليسرى) قال في الفتح ولا ينعفى أنّ المراد إذا كان الشك بعد الفراغ: وقياسه أنّه لوكان في أثناء الوصوء يفسل المختوعينا وعلم أنّه ترك فرضًا مما قبلهما وشك في أنّه ما هو يمسح وأسه. والفرق بين ظه والمسئلة التي قبلها أنّه لا تيفن بترك شئ عناك أصلاً. ( الدرالمختار مع ردالمحتار، كتاب الطهارة ، ( ا / ٥٠ ١ ) ط: معيد)

الفتاوى التاتارخانية، كتاب الطهارة، الفصل الثاني، نوع آخر في مسائل الشك، (١/ المحدارة القرآن.

الفتاوي الهندية، كتاب الطهارة، الباب الأول، الفصل الخامس ، (١٣/١) ط: رشيدية.

#### شراب

ہے شراب ناپاک ہے ، تمام گناہوں کی ماں ہے ، اس بینا ناجائز اور حرام ہے ، اس بینا ناجائز اور حرام ہے ، اس بینا ناجائز اور حرام ہے ۔ (۱)

ورنہ آخرت میں بخت عذاب ہوگا جے برداشت کرنامکن نہیں ہوگا(۱) تاہم اگر کسی نے وضوکر نے کے بعد شراب کی لی ،اورنشہیں ہواتو وضوئیس ٹو ئے

<sup>. \*</sup> يَنَايُهَا الَّذِينَ امْتُوا إِنَّمَا الْمُحْمَرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مَن عمل الشيطان فاجتبوه لَمْلُكُمْ تَفْلُحُونَ . [سورة المائلة : • ٩ ]

عن شعبه ، عن سعيد بن إبراهيم عن أبيه أنّه سمع عثمان رضى الله عنه يخطب فذكر الخمر ، فقال : إنّ رجلاً خير فقال : هي مجمع النجاتث أو أم النجاتث ، لم أنشأ يحدث عن بني اسرائيل ، فقال : إنّ رجلاً خير بين أن يقتل صبيا ، أو يمحو كتابًا أو يشرب خمرًا ، فاعتار النحمر ، فما برح حتى فعلن كلهن . ( مصنف ابن ابي شيبة : (٩٤/٥) وقم الحديث : ٣٨ - ٣٨ ، كتاب الأشربة في النحمر وماجاء فيها ، ط: مكتبة الرشد ، الرياض )

النسائي: (٣٣٠/٢) كتاب الأشرية، ذكر الآلام المتولدة عن شرب الخمر ... الغ،
 قايمي.

وعن ابن عباس رضى الله عنهما ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إنّ الله تعالى حرم
 المخدمر والسيسر والكوبة وقال : كل مسكر حرام . (مشكوة المصابيح : (ص: ٣٨٥) كتاب
 اللباس ، باب التصاوير ، الفصل الثاني ، ط: قديمى)

١٠٠ قال عبدالله بن عمر قال وسول الله صلى الله عليه وسلم : من شوب الخمر لم يقبل الله صلاة أو سلاة أو سلاة أو بعين صباحا فإن تاب الله أو بعين صباحا فإن تاب الله عليه فإن عاد لم يقبل الله له صلاة أو بعين صباحاً فإن تاب لم يتب الله عليه وسقاه من نهر المنجال. (منن التومذي، كتاب الأشوبة، باب شاوب المنحم ، (٨/٢) ط: قديمى)

ت سنن النسائي، كتاب الأشرية، توبة شارب الخمر ، (٢٠١/٣) ط: قليمي .

مشكاة المصابيح، كتاب الحدود، باب بيأن العمر ووعيد شاربها ، (٣١٤/٢) ط:قديمي

ج، (۱) البته منه نا پاک ہوجائے گا، نمازے پہلے کلی کرکے منہ کو پاک کرنالازم مهاورندنمازنیس بهوگی - (۲)

الله بميشة شراب ين والے كے بدن سے بسينه نكلنے سے وضوبيس نوشا\_ (٣)

# شراني كايبينه

میشہ شراب یے والے کے بدن سے بینہ نکلنے سے وضوبیں ٹو ٹا۔ (۳)

ومنها الاغتماء والجنون والفشى والسكر .....وحدالسكر في هذاالياب ان لايعرف الرجل س طمرلة عسد بعض المشايخ وهو اختيار صدر الشهيد والصحيح ما نقل عن شمس الاكمة العلواني انه اذا دخل في بعض مشيته تحرك ، كلا في اللخيرة. ( الفتاوي الهندية، كتاب تطهيرة، الباب الأول، القصل الخامس ، (١٢/١) ط: رشيدية)

فغشاوى المشاتسار خسانية، كتساب السطهارة،الفصيل الثاني ينوع آخو لحي النوم والغشي والجنون، (128/1) ط:ادارة القرآن والعلوم الاسلامية

- (المحار،كتاب الطهارة ، ( ۱۳۳۷) ط:معهد

كلما يتخرج من يسلن الانسسان مسما يوجب خروجه الوضوء والغسل فهو مغلظ كالغاتط والمول وكلك الخمر. ( الفتاوي الهندية، كتاب الطهارة، الباب السابع، الفصل السابع، (۲٬۱۱) ط:رشیدیه)

فتشتوى الناتلوخاتية ، كتاب الطهارة، الفصل السابع، النوع الناتي ، ( ٢٩٨/١ ) ط:ادارة القرآن فبعر الراثق اكتاب الطهارة، باب الأنجاس ، (٢٣٠/١) ط: سعيد

الالا وكنمع وعرق وفي الرد: اي بلا علة . ( (ردالمحتار ، كتاب الطهارة، ( ١٣٥/١) ط معید)

للملاللنقض هي النجاسة بشرط الخروج. ( البحرالرائق، كتاب الطهارة ، ( ١ / ٣٠) طمعين

ووفرمحتار كتاب الطهارة، مطلب في نوالعض الوضوء ، ( ١٣٥/١) ط: سعيد

ليس العقائق ، كتاب الطهارة ، ( ٢٥/١ ) ط: سعيد

تطرطهامش المسسابق · وقم : ۳ .

# شربت دفسونسل درست نبیں ہے۔ (۱) شربت سے وضوء مسل درست نبیں ہے۔ شرمگاہ

اگرعورت نے اپنی انگلی یاروئی وغیرہ شرمگاہ میں ڈالی اور ترنگلی تو وضونو ث جائے گاور نہیں۔ (۲)

یکٹرمگاہ کو ہاتھ لگانے سے وضوبیس ٹو ٹنا جبکہ فدی نظلی ہو،اورا کر فدی نگلی ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ (۲)

را) (ر) لا (بعصيرنبات) أي معتصر من شجر أو تمر لأنه مقيد. (ردالمحتار ، كتاب الطهارة ، باب المياه ، (١٨٠/١) ط:معيد)

- ت الفتاري الناتارخانية، كتاب الطهارة، الفصل الرابع، نوع آخر في بيان المياه التي لا يجوز الوضوء بها على الوفاق وعلى الخلاف، (١٠٤٠) ط:ادارة القرآن
  - ح الفتاري الهندية، كتاب العلهارة، الباب المثالث، الفصل الثاني ، (١/١) ط: رشيدية
- ٢) مس ذكره أو ذكر غيره ليس بحدث عندنا كذا في الزاد. ( الفتاوى الهندية، كتاب الطهارة، الباب الإول، الفصل الخامس ، ( ١٣/١ ) ط: رشيدية)
- الفشارى الشاتار خاتية، كتاب الطهارة، الفصل الثاني في بيان ما يوجب الوضوء، نوع آخر من علما الفصل ، (١٣٣١) ط: ادارة القرآن والمعلوم الاسلامية
  - 🗢 تبين الحقائق، كتاب الطهارة ، ( ٥٨/١) ط:سعيد
- (٣) وكللك السرلة إذا وضعت اصبعها ، أو قطنة ، ونحوها في قبلها فإن خرج مبتلاً انتفض الوضوء ، وإلا فلا . (الفقه على الملاهب الأربعة : (١/٨٩) كتاب الطهارة ، مباحث الوضوء ، مبحث نواقض الوضوء ، ط: المكتبة الحقيقية)
- ت ولمي الظهيرية : المرأة لو أدخلت إصبعها في فرجها ينطف وضوؤها ؛ لأنَّه لا يخلو عن البلة . (الفتاوئ التاقارخانية : ( ١ / • ٣٣) كتاب البطهارة ، القصل الثاني في مايوجب الوضوء ، ط: مكتبه فاروقيه )
  - البين الحقائل: ( ٨/١) كتاب الطهارة ، ط: امداديه ملتان .
- ت المذي ينقض الوضوء . (الفتاوئ الهندية : ( ١ \* ٠ ) كتاب الطهارة ، الباب الأوّل في الوضوء ، الفصل الخامس في نواقض الوضوء ، ط: وشهديه ) =

ہے۔ آگرکو کی شخص دضوکر کے اپنی بیوی کے ساتھ ایک ہی بینگ یابیڈوغیرہ پرلیٹ گیا، اوردونوں بنگے ہے، اورایک کا وجوددوسرے سے لگ گیاتو دونوں میں کے کسی کا وضونہیں ٹوٹے گا، بشرطیکہ مذی وغیرہ خارج نہ ہوئی ہو، اوردونوں کی شرمگاہیں آپس میں نہ گئی ہوں، الی صورت میں اگر مرد کے عضو میں ایستادگی ہوئی اور دونوں کے حضو میں ایستادگی ہوئی وار دونوں کے درمیان بدن کی حرارت کے احساس سے مانع ہونے والی کوئی چیز مائل نہیں تھی تو مردکا وضوئوٹ جائے گالیکن عورت کا وضوئحض شرمگاہوں کے آپس میں ملتے بی ٹوٹ حائے گا۔

بہ ہے اگر دو گور تیں برہنہ حالت میں اکھٹی لیٹیں اور ان کی شرمگا ہیں آپس میں ل حکیٰ آور دونوں کا دضو ٹوٹ جائے گا، کین دو گور توں کا برہنہ ہوکر لیٹنا ناجا کز اور حرام ہے۔ دوبالغ آدمیوں کی شرمگا ہیں آپس میں بل جا کیں خواہ دونوں مرد ہوں یا گور تیں یا ایک مردادر دوسری عورت تو وضو ٹوٹ جائے گا، ہاں اگر درمیان میں کوئی الی چیز حاکل ہو جس کی وجہ سے ایک کودوسرے کے جسم کی حرارت محسوس نہ ہوتو وضو بیں ٹوٹے گا۔

ہم مردو حورت کے عضو محصوص کوشرمگاہ کہاجا تا ہے، شہوت کے وقت مرد
کے عضو محصوص میں قدرتی طور پراُ بھار پیدا ہوجا تا ہے، اسے اختشار کہتے ہیں، اس
اختیار کی حالت میں اگر دونوں کی شرمگا ہیں آپس میں بل جا کیں اور درمیان میں کوئی

" المعبط البرهاتی: (۱/۱۱) کتاب الطهاد ات، الفصل الناتی کی بیان مابوجب الوضوء مطن إدارة اللہ آن

<sup>&#</sup>x27;' المفتساوئ التسانساز خالية : ( ٢٣٣/١) كتاب الطهاوة ، الفصيل الثاني في مايوجب الوصوء ، ط : مكتبة الفادوقية .

الله وفي العفني لابن قدامة : الصلي ينقض الوضوء وهو مايخوج لمؤجا متسببًا عند الشهوة فيكون على العلى المسلم المسلم القاري : (٢١٦/٢) كتباب العلم ، باب من استحيا فأمر غيره المسلموال ، ط: دار إحياء التوات العوبي )

چز كبرُ اوغيره حاكل نه بموتو وضوئوث جائكا، جائكا، جائكا، وغيره نكلے يانه نكلے اوريہ ملناد وعورتوں كے درميان بو،خواه دومردول كے درميان، ياايك مرداوراكك عورت كے درميان مب كاتھم ايك ہے۔

المريد" خاص مصه "عنوان كے تحت بھی ديكھيں۔

· ، (ومسالسرة فساحسة) بشدماس الضرجين ولو بين المراتين والرجلين مع الانتشار (للجانين) المسائد والمسائد ولو بلابلل على المعتمد

وفي الرد: (قوله: بشعاس الفرجين) أي من غير حائل من جهة القبل أو اللهو ، شرح المنية (قوله: مع الانتشار) هـ لما في حق نقض وضوله لا وضوئها فاته لا يشترط في نقضه انتشار آلة الرجل ، فنية ... (قوله: للجانبين) فينطش وضوء العراة .....(قوله: على المعتمد) وهو قولهما لانها لا تنخلو عن خروج مـ في غالبا وهو كالمتحقق في مقام وجوب الاحتياط الحامة للسبب النظاهر مقام الأمر الباطن، وقال محمد لا تنقض ما لم يظهر شيئ وصححه في المحقائل ووده في

ردالمحار، کتاب الطهارة ، (۱۳۹/۱) تا:سعید

ومنها العباشرمةالفاحشة، إذا باشير امرأته مباشرة فاحشة بتجرد وانتشاد وملاقاة الفرج
 بالفرج ففيه الوصوء في قول ابي حنيفة و ابي يوسف رحمهما الله تعالى استحسانا .....

(الفناوي الهندية، كتاب الطهارة، الباب الأول، الفصل الغامس ، (١٣/١) ط:رشيدية)

يه البحرالرائق، كتاب الطهارة ، (٢٢/١) ط:معيد

ي عن أبي ربحانة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم عشرًا: الوشر ، والوشم ، والنتف ، ومكامعة المرأة المنان . (المعتصر من المنطلة على المعتصر عن المعتصر عن المعتصر : (٢١/١) كتاب جامع مما ليس في الموطأ ، في الخصال المنهي عنها ، ط: عالم الكتب بيروت)

ت قوله: (وعن مكامعة الرجل الرجل بغير شعار) ... أي مطابعة الرجل صاحبه في لوب واحد لاحاجز بينهما يعنى بأن يكونا عاربين ، والطاهر الإطلاق . ويحتمل أن يكون النهي مقينًا بما إذا لم يكونا ساترى العورة وكذا قوله: ومكامعة المرأة المرأة بغير شعار . ( مرقاة المفاتيح : ٢٢٧/٨) وقم المحديث : ٣٥٥٥ ، كتاب اللباس ، اللصل الثاني ، ط : دار الكتب العلمية )

وامًا المضاجعة : فلايجوز أن يجتمع رجل وامرأة غير زوجته في مضجع واحد ، لا متجردين ، ولا غير متحردين ، ولايجوز أن أن يجتمع رجلان ولا امرأتان في مضجع واحد ، وقد نهي عن = ہے مردیا عورت اپنے خاص حصہ میں بجکاری یا کی اور طریقہ ہے تیل یا کوئی دواہ، یا پان ڈالیں اور وہ با ہرنگل آئے تو اس سے دضو بیں ٹوئے گا کیونکہ خاص حصہ میں نجاست نہیں رہتی ،اس لئے تیل اور دواء وغیرہ نا پاک ہوکر نگلنے کا اختال نہیں ہوتا۔ (۱) ہجا اگر کوئی مردیا عورت اپنے خاص حصہ میں کوئی چیزمثلاً روئی ، کیڑ اوغیرہ رکھ لیں ، اور تا پاکی اندر سے نکل کراس روئی یا کیڑ ہے گوگیلا کردیے تو وضو نہیں ٹوئے گا، بشرطیکہ روئی اور کیڑ سے کی باہر کی جانب اس نجاست کا بچھ اثر نہ ہویا وہ روئی یا کیڑ اس خاص حصہ میں اس طرح رکھا ہوکہ باہر سے نظر نہ آئے۔

مثال: ال كسى مرد نے اپ خاص حصہ من روئى ركھ لى اور بيثاب يامنى في اپنے خاص مصد جو با ہر سے خاص مقام سے آكراس روئى كوكيلا كرديا ، گراس روئى كاوه حصہ جو با ہر سے دكھائى ديتا ہے كيلانبيس ہواياوه روئى اس خاص حصہ من الى جيمى ہوئى ہے كہ باہر سے باكل نظر نہيں آتى ، تواس صورت ميں اگر پورى روئى كيلى ہوجائے تب بھى الى روئا وضونيس تو سے گا۔

مثال: ﴿ كَلَ عُورت في النه خاص معد من روكى يا كر اركه ليا اور بيشاب يا حيش في النه خاص مقام سنة كراس روكى يا كر ما كر ويا كر روكى يا بيشاب يا حيش في النه ومعناها التي لاستر بينهما ، وقد حرم الشافعة تلك المعاجعة بين وجلين أو امراتين عاريين في لوب واحد . (الفقه الإسلامي وأدلته : (١٩ر٢٦٠) الباب السابع المعطر والإساحة ، المسبحث الرابع : الوطء والنظر واللمس ... الغ ، قالنا : اللمس ، ط: دار

<sup>&</sup>lt;sup>11 اذا أقطر في احليله لم خرج لا ينقض كما في الصوم ، كله في الظهيرية.</sup>

الفناوي الهندية، كتاب الطهارة. الباب الأول، الفصل الخامس ، ( ١٠/١) ط: رشيدية

وان ألطر الدهن في احليله فعاد فلا وضوء عليه عند أبي حنيفة خلافا لهما . ... و ذلك لأنه لم استتبع شيئا من النجاسة اذ ليس في قصية الذكر نجاسة.

<sup>(</sup>حلى كبير، كتاب الطهارة، (ص:٢٦١) ط:سهيل اكيلمي)

و: البعوالمواتق، كتاب الطهادة ، ( ۲۰۱۱) ط: سعيد

کٹرے کا وہ حصہ جو ہاہرے دکھلائی دیتا ہے ترنہیں ہوایاوہ روئی اور کپڑااس فاص حصہ میں ایسا حبیب محیا کہ ہاہرے نظرنہیں آتا تو اس صورت میں اگر پوری روئی یا کپڑا تر ہوجائے تب بھی اس عورت کا وضونہیں نوٹے گا۔ (۱)

ہے اگر دوخض اپ خاص حصول کوملادی مگر درمیان میں ایساموٹا کیڑ اوغیر ،
حاک ہے جس کی وجہ سے ایک کو دوسرے کے جسم کی گری محسوں نہیں ہوتی تو وضوئیں
نوٹے گا ،خواہ دونوں مرد ہول یا دونوں عور تمیں یا ایک عورت دوسرامر د ، بالغ ہوں یا
نابالغ ۔ (۲) تا ہم بیوی کے علادہ کی اور سے اس طرح ملنانا جائز وحرام ہے۔

شرمگاه پرتری دیکھی

کی نے وضوکرنے کے بعدا بی شرمگاہ پرتری دیکھی جو بہدری تھی تواس کا وضوٹوٹ کیاوہ دوبارہ وضوکرے،اوراگراس کومعلوم نہ ہوکہ وہ کیاہے؟ بعنی صرف وہم ساہو، حقیقت کھنہ ہوتو توجہ نہ دے اور شیطانی وسوسہ بھے کرنظرا نداز کردے۔

. ' ) (كسما) يشقض (لو حشا احليله بقطنة و ابتل الطرف الطاهر) هذا لو القطنة عالية أو محاذية لرأس الاحليـل وان متسـفـلة عنه لا ينقض. وكذا الحكم في الذبر والفرج الداخل (وان ابتل ) الطرف (الداخل لا ) ينقض ولو سقطت فان رطبة انتقض والالا.

(ردالمحتار ، کتاب الطهارة ، (۱۲۹/۱–۱۲۸) ط:سعید)

🗢 البحرالراثق، كتاب الطهارة ، ( ۲۰۰۱) ط:معيد

ت الفتناوى الشائنادخانية، كتاب الطهارة، الفصل الثاني في بيان ما يوجب الوضوء ، (١٢١/١) ط:ادارة الفرآن

(\*) انظر رقم الهامش : ٣.

فرع: لو شك في السائل من ذكره أماء هو أم بول أن قرب عهده بالماء أو تكرر مضى والا
 أعاده بخلاف ما لو غلب على ظنه أنه أحدهما، فتح.

ردالمحتار، كتاب الطهارة، ( ١٥١/١ ) ط:معيد

المقتساوى النسانسار خسانية، كتساب السطهارة، الفصل الثاني، نوع آخرفي مسسائل الشك ،
 (١٣٦/١) ط: ادارة القرآن

💠 بدائع الصنائع، كتاب الطهارة ، ( ٢٥/١ ) ط:سعيد

شرمگاه پرنی دیکھی

ہ اگر وضویا عسل سے فارغ ہونے کے بعدا بی شرمگاہ پرنی دیمی ہیں اس کومعلوم ہیں ہے کہ یہ بانی ہے ایم بیٹا ب ہے، تواس کود وبارہ وضوکر ناچا ہے۔ (۱) ہمعلوم ہیں ہے کہ یہ بانی ہے یا بیٹا ب ہے، تواس کود وبارہ وضوکر ناچا ہے۔ کہ ادرا گرنماز پڑھتے ہوئے یہ صورت چیش آئی ہے مگر خوداس کو نجاست کا یعین نہیں ہے تواس کو جا ہے کہ نماز پڑھتا چلا جائے، تری کی طرف بالکل دھیان نہ دے، ہال اگر چیٹاب ہونے کا یقین ہوتو وضوکر کے نماز کو یا تو بناہ کرے یا شروع سے پڑھے۔ (۱)

<sup>. (</sup>كسما) يستقض (لوحشا احليله بقطنة و أيتل الطرف الظاهر) حلما لو القطنة عالية أو معاذية لرأس الاحليسل وان متسسفسلة عنه لا ينقض. وكلما الحكم في العبر والفرج اللماخل (وان ابشل ) الطرف (العاخل لا ) ينقض ولو سقطت فان رطبة التقض والا لا.

<sup>(</sup>ردالمحتار ، کتاب الطهارة ، (۱۳۹/۱–۱۳۸ ) ط:معید)

<sup>🗢</sup> البحرالراتق، كتاب الطهارة ، ( ٢٠٠١) ط:معيد

الفتارى التاتارخانية، كتاب الطهارة، الفصل الثاني في بيان ما يوجب الوضوء ، ( ١٢١/١)
 ط:ادارة القرآن

<sup>° ° )</sup> انظر رقم الهامش : ۳ .

الله فرع: لو شك في السائل من ذكره أماء هو أم يول أن قرب عهده بالماء أو تكور مضى والا أعاده يخلاف ما لو غلب على ظنه أنه أحدهما، فتح.

ودالمحتار، كتاب الطهارة، ( ١/ ١٥١) ط:سعيد

الفتساوى التسالات العالمة السلطة الفصل الثاني، نوع آخر في مسائل الشك،
 ( ۱۳۹۱) ط: ادارة الفرآن

<sup>٬</sup> د بمثالع الصنائع، كتاب الطهارة ، (۲۵/۱) ط: سعيد(۱) تقدم تخريجه تحت العنوان " درمگاه پرتری دیکهی"

ومن شك في الحدث فهرعلي وضوله ولوكان محدلافشك في الطهارة فهوعلي حدثه.

خلاصة الفتاوي، الفصل الثالث في الوضوء ، ( ١٨/١ ) ط:قليمي

ولوابقن بالطهارة وشك بالحدث أوبالعكس أخذباليقين. (الدوالمختارمع الرد، كتاب الطهارة، تواقعن الوضوء ، (١/ ١٥٠) ط:سعيد) =

اورایے نخص کے دسوسہ کاعلاج سے کہ دواستنجاء کے بعد پانی لے کرشرمگاء پر جیمرک دے، تاکہ اگر تری نظر آئے تواسے اطمینان ہوکہ سے دہی پانی ہے جواس نے خود جیمر کا تھا۔ (۱)

شرمگاه کا حال تھن کا ساہے

"استنجاء من وسوسيآئ "عنوان كے تحت ديكھيں۔(١٧٧٨)

شرمگاه کی طرف دیکھنا

یا خانه، بیناب کرتے ہوئے بلاضرورت شرمگاہ کی طرف ندد کھے۔ (r)

شرمگاہ کے باہر کے حصہ پرانگل لگائی

بعض دفعہ سلان اور لیکوریا کی مریضہ عورت نمازیا تلاوت کے دوران کچھ وقفے سے کھال کے اغرانگل سے چھوکرد کھے لیا کرتی ہے کہ آیا پانی نکلاہے یا نہیں تو اس سے وضوئیں ٹوٹے گا۔ (۳)

= ت الفتاري الهندية، كتاب الطهارة، الباب الأول، الفصل الخامس ، (١٣/١) ط: رشيدية

ح بدائع الصنائع، كتاب الطهارة ، (٢٥/١) ط:معيد

١ ، ولو عرض له شيطان كثيرا لايلغت الى ذلك كما في الصلاة وينضح فرجه بماء حتى أو
 رأى بللا حمله على بلة الماء ، هكذا في الظهيرية.

الفتاوى الهندية، كتاب الطهارة، الباب السبابع، القصل الثالث ، ( ١ / ٩ ٣) ط: وشيدية

ویلیس سراویله ویرش فیه الماء أو بحشو بقطنة أن كان بریه الشیطان.

ودالمحتار، كتاب الطهارقياب الأنجاس، فصل في الاستجاء ، ( ٣٣٦/١) ط:سعيد

٢٠) ولا يشطر لعورته الالحاجة. ( البحرالوائق، كتاب الطهارة، باب الأنجاس ، (٢٣٣/١) ط٠

الفناوى الهندية، كتاب الطهاوة، الباب السابع، الفصل الثالث ، ( ١ / ٥٠) ط: وشهدية

« ردالمحار، كتاب الطهارة، باب الأنجاس، فصل في الاستجاء، ( ٣٣٥٠١) ط. سعيد

٣٠) عشرة أشياء لا تنطقن الوضوء ..... ومنها مس ذكر و دير و فرج مطلقًا .

(لحوله: مطلقًا) ولو من غیر الماس، ولو کان المعسوس مشتهی ، وسواء کان المس بباطن الکف، =

البتہ اگر آ مے کول سوراخ کے اندر انگلی داخل کی تو وضواف شائے گا،اس لئے کہ انگلی کے ساتھ اندرونی نجاست بھی باہر آئے گی اور اس سے وضواؤ ن حائے گا۔ (۱)

# شرمگاه میں انگلی داخل کی

ہے اگر کسی نے اپنی بیوی کی شرمگاہ میں انگلی داخل کی تو عورت کا وضوٹوٹ کی بخواہ انگلی پر کپڑ اہو یانہ ہو، اس لئے کہ جب انگلی نکلے گی تو اس پر نجاست ضرور لگی ہوگی، اور نجاست نکلنے سے وضوٹوٹ جاتا ہے، البتۃ اگر انگلی فرج واخل میں بعنی کول ہوگی، اور نجاست نکلنے سے وضوٹوٹ جاتا ہے، البتۃ اگر انگلی فرج واخل میں بعنی کول

= أو بغيره بشهوة أو لا . (حاشية الطحطاري على المراقي : (ص: ٩٣) كتاب الطهارة ،فصل : عشرة أشياء لاتنطّض الوضوء ، ط: قليمي )

قال الحنفية: لايشقيض الوضوء بمس الفرج والذكر. (الفقه الإسلامي وأدلّه: (١/١ ٣٣) الباب الأوّل الطهارات، الفصل الرابع الوضوء ومايتيعه، مس الفرج القبل أو الدبر، ط: دار الفكر، دمشق) من ذكره أو ذكر غيره ليس بحدث عندنا كذا في الزاد.

(الفتاري الهندية، كتاب الطهارة، الباب الأول، الفصل الخامس ، (١٣/١) ط:رشيدية)

· الفتساوى التاتار محاتية، كتاب الطهارة، الفصل الثانى لمى بيان ما يوجب الوصوء، نوع آخر من حفاالفصل ، ( ١٣٣/١ ) ط:ادارة القرآن والعلوم الاسلامية

🖰 تبين الحقائق، كتاب الطهارة ، ( ٥٨/١) ط:سعيد

والا لا وكلا لو أدخل أصبعه في دبره ولم يغيبها فان غيبها أو أدخلها عند الاستجاء بطل
 وضوء ه وصومه.

· الفناوي الهندية، كتاب الطهارة، الباب الأول، الفصل الحامس ، ( ١٠/١) ط وشيدية

· الفتباوى الشاقباد عمانية، كتباب البطهبارية، الصفيسل الشاني، نوع أخر في الاحتقال وغيره ، ( ١٢٨/١ ) ط:ادارة القرآن وضو کے مسائل کا انسائیکلو پیڈیا سوراخ کے اندر نہیں گئی تو وضونہیں ٹوٹے گا۔ (۱)

# شرمگاه میں انگلی ڈال لے

''مقعد میں انگلی ڈالی''عنوان کے تحت دیکھیں۔(۲٤٢/٢)

# شرمگاه میں روئی ڈال لے

ا کرعورت شرمگاه می روئی ڈال لے، اور روئی اس مقام سے انجری ہوئی باہرے، یا کم از کم برابری سطح میں ہے، اور تری روئی کے اوپر آئمی ہے، تو وضوانو ث حائےگا۔

اورامرروئی کے اویر کا حصر تنہیں ہواصرف اندر کا حصرتر ہوا ہے، تواس سے وضوبيں ٹونے گا۔

اوراگرروئی سوراخ کے سرے سے اندر کی طرف ہے، تواس صورت میں روئی تر ہونے سے وضوئیں ٹوٹے گا، کیونکہ اس صورت میں تکلنائمیں یا یا گیا۔ اورا کرروئی سوراخ سے نکل کر کرگئی، تو اگروہ تر بے تو وضوٹوٹ جائے گا، ادرا گرختک ہے تو وضونیں ٹوٹے گا۔ (۲)

<sup>· · ،</sup> وفي الظهيرية : المرأة لو أدخلت إصبعها في فرجها ينتقض وضوؤها ؛ لأنَّه لايخلو عن البلة . (الفشاوي الشاتبار خاتية : ( ٢٣٠٠/) كشاب البطهارة ، الفصل الثاتي في مايوجب الوضوء ، ط: مکته فاروقیه )

<sup>🤝</sup> ولو ادخلت في فرجها أو دبرها ينفا أو شيئًا آخر ينقض وضوء ها إذا أخرجته ؛ لأنَّه يستصحب النجاسة . ( لبيين الحقائق : ( ١/٨ ) كتاب الطهارة ، ط: امداديه ملتان )

فيح القدير : (٣٣/١) كتاب الطهارة ، فصل في نواقض الوضوء ، ط: رشيديه

٠. ( كسا) ينقض ( لوحشا إحليله بقطنة وابتل الطرف الظاهر ) هذا لو القطنة عالية أو محاذبة لراس الإحليل وإن متسفلة عنه لا ينقض ، وكلا الحكم في النبر والفرج الناخل (وإن بيل) الطرف ( المعاصل لا ) ينقص ولو سقطت ١ فإن رطبة انتقض وإلَّا لا ﴿ (الله مع الرد : ( ٩٠١٣٨/١) كتاب الطهارة ، مطلب في ندب مراعاة الحلاف إذا لم يرتكب مكروه ملعبه ، ط: سعيد )=

# شرمگاه می روئی رکھدی

'' خاص حصہ میں کیڑ ار کھودیا''عنوان کے تحت دیکھیں۔(۲۱۹/۱)

# شرمگاه میں کیڑار کھ دیا

" خاص حصہ میں کپڑ ار کھ دیا "عنوان کے تحت دیکھیں۔(۲۱۹/۱)

# شروع مس باته دحونا

وضو کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ شروع میں دونوں ہاتھوں کو تمن مرتبہ دھویا جائے ،مقدام بن معد کیرب رضی اللہ عنہ فرما ہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وضوکا پانی لایا گیا، آپ نے دونوں ہتھیلیوں کو (اولاً) دھویا۔ (۱)

# شريعت كے كم برجان بعى قربان

= البحرالرائل: ( ٢٠٠١) كتاب الطهارة ، ط: سعيد .

٠٠ بدائع الصنائع : ( ٢٧/١) كتاب الطهارة ، فصل: بيان ماينقض الوضوء ، ط: سعيد .

عن عبد الرحمٰن بن ميسرة الحضرمى ، قال : سمعت المقدام بن معديكرب الكندي قال : لحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فتوضأ فعسل كفيه ثك ... الحديث . (سنن أبي تاود : (٢٨/١) كتاب الطهارة ، باب صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ، ط: رحمانيه )

السمعجم الكبير للطيراني (٢٤٦/٢٠) وقم الحديث : ٦٥٣ ، باب المهم ، شريح س عبيد الحصرمي ، عن المقدام بن معديكوب ، ط: مكتبه ابن تيميه ، القاهرة

مستند أحمد. (۲۲۵/۲۸) رقم الحليث : ۱۷۱۸۸ ، مستد الشاميين ، حليث المقللم بن معليكرب الكندي لمى كريمة ، ط. مؤسّسة الرسالة .

باتی سیاب جب مدید منوره والیال آئ والد نهی کریم سلی الله علیه و کلم فی ندمت مبارک میں ماند و کرد عال موس کیا آؤ آپ نے فر مایا الله آتعانی ان کو مجھ ندمت مبارک میں ماضر : وکر عال موس کیا آؤ آپ نے فر مایا الله تعانی ان کو مجھ رہے انہوں نے اس فر یب کو مار فرالا۔ ( ایمنی یہ لوک ناط مسئلہ بتا کر ان کی موت کا سیب ہے ) (۱)

**شفام ہے وضو کے ہاتی مائدہ یائی بیل** "وضو کے باتی مائدہ یانی بیل شفام ہے "عنوان کے تحت دیکھیں۔ (۲۶۶/۲)

عن جابر قال حرجنا في سفر فاساب وجالا منا حجر فشجه في دامه لم احتلم فسأل اصحابه فقال على تجدون لي رخصة في النام فالوا ما نجد لك رخصة وانت نقد على العاه فاغتسل عمات فلما فامنا على النبي مبلى الله عليه وسلم أخير بذلك فقال فنلوه فتلهم الله تعالى ألا سألوا ادا لم يعلموا فانما شفاه المي السؤال امما كان يكفيه أن ينهم وبعصر أو بعصب حلك موسى على حرحه لم بمسح عليها ويفسل سالر جسده

سن ابي داؤد، كتاب الطهارة، باب في المحروح بتيمم ١ (٢٠/١) ط وحماتيه

المستنفرك عبلسي المستحينية، كتباب البطهبارة، وقم الحديث ٢٣٠٠)، ١٦٠٠) ١٠ دارالكب العلمية ، بيروت

مسند أحمد احديث العباس، وقم الحديث ٢٠٥٦ ، ١١، ٣٢٠) ط عالم الكتاب

#### تنك بوكما

اگر کسی کووضو یا نسل کرنے کے بعد پیشاب نظنے کا ٹنگ ہوا، لیکن نور ہے رکینے کے بعد معلوم ہوا کہ کوئی چیز نبیں نکل ہے تو شک کی بنا ، پروضوئیں ٹو ئے گا۔ دوبارہ وضوکرنے کی ضرورت نبیس ہوگی ،ادرا گرقطرہ نکلنے کا یقین ہوگا تو بھر وضوٹوٹ جائے گا۔ (۱)

ش**ال کی طرف منہ کرکے بیپٹاب، یا خانہ کرنا** اگر جنوب و خال کی جانب تبلہ نہیں ہے تواس کی طرف منہ کرکے بیٹاب و ما خانہ کرنا منے نہیں ہے۔ (۲)

، الله المن شك في الحدث فهو على وضوئه ولو كان محدثافشك في الطهارة فهو على حدثه علاصة القتاوي، الفصل الثالث في الوضوء ، (١٨/١) ط:قديمي

·· ولوأيقن بالطهارة وشك بالحدث أوبالمكس أخلباليقين.

النوالمختارمع الرد، كتاب الطهارة، نواقض الوضوء ، (١١ - ١٥) ط:سعيد

الفتارى الهندية، كتاب الطهارة، الباب الأول، الفصل الخامس ، (١٣/١) ط: رهيدية

- بنائع الصنائع، كتاب الطهارة ، ( ٢٥/١) ط:سعيد

(رینقضه خروج) کل خارج (نجس) .... (منه) ی من المتوضئ الحی معنادًا او لامن السبیلین اولادالی مایطهر) لم المرادبالخروج من السبیلین مجردالطهور.

وفي الرد: (قول به مجردال ظهور)أي النظهورال مجردة عن السيلان فلونزل البول الى قصة اللكرلاينقش لعدم ظهوره.

ردالمحتار، كتاب الطهارة، (١٣٥/١-١٢٣) وط: سعيد

(ويتقطه خروج نبعس منه)فاديقوله خروج نبعس ان الناقص خروجه لاعينه . ( لبحر الرائق: ( ٢٩/١) كتاب الطهارة . نواقض الوضوء، ط: صعيد )

لبيين الحقائل ( ٢/١) نواقض الوضو، ط: امداديه ملتان

رقال الداودى: اختلف في قوله شرقوا أو غربوا فقيل اتما دلك في المدينة وما أشبهها كأهل شام وطبعن وأما من كانت قبلته من جهة العشوق أو العفوب فاته يتيامن أو بعشاء (عملة الفاري شوح صبحيح البينجاري، كساف الوضوء، ساب لا تسطيل القبلة بفائط أو مول الغ، (١/٢١/٢) طرفسلية ) = شوربا

"شوربے" ہے وضو عسل درست بیں ہے۔

شهادت كالواب

با وضور بے سے شہادت کا تواب ملک ہے۔

بر روح تبض كرتے إلى اللہ عندى روایت جن ہے كہ نی كريم صلى اللہ عليه وسم أر فرمایا: اے مئے! اگرتم سے ہو سكے تو مميشہ باوضور ہا كرو، ملك الموت جب بندے ك روح تبض كرتے ہیں، تو اگر وہ باوضو ہوتا ہے تو شہادت اس كے لئے لكھتے ہیں۔ (۱)

# شهادت کی موت

با وضوسونا سنت ہے، اور اس کی بڑی فضیلت ہے، موت آنے کی صورت میں

= قسم الباري شرح مسجيح البخاري، كتاب الوضوء، باب لا لسطبل القبلة بفاتط أو بول الهج ، ( ۳۷۲۷) فا: دار الكتب العلمية

ولا) يجوز (بسماء غلب عليه غيره فاعرجه عن طبع الماء كالأشربة والمحل وماء الباقلاء والمسرق وماء الباقلاء وغيره ما تغير والمسرق وماء الباقلاء وغيره ما تغير بالمسلح بالم

الدرالمختار مع ردالمحتار ، كتاب الطهارة، باب العياه ، ( ۱۹۵۱ ) ط: سعيد
 البحر الرائق ، كتاب الطهارة ، ( ۱۹۷۱ ) ط: سعيد

- يابسي إن استطعت أن تكون أبدًا على وضوء فالمعل ، فإن ملك الموت إذا قبض روح العدوه على وضوء كتب له شهائدة ، هب عن أنس (كز العمال : (٢٩٣/٩) رقم الحديث : د ٢٦٠٦، حرف البطاء ، كتاب الطهارية من قسم الأقوال ، الباب الماني في الوضوء ، الفصل الأول ، انوع التني في فضائل الوضوء ، ط: مؤسسة الرسالة )
- ت المعذل العالمة: (٢٥٣/٢) وقد الحديث: ٨٥٠ كتاب الطهارة ، باب فعثل إسباغ الوضوء وفعيل الماغ الوضوء
- · مستند أبي يعلى: ( ٢٠٩٦) رقم الحديث: ٣٩٢٠، مستد أنس بن مالك ، شريك عن أنس ، ط: دار المأمون ، للتراث دمشق.

شہادت کا تواب ملاہے۔

حفرت انس رضی الله عنه سے مرفوعاً روایت ہے کہ جو باوضوسوئے اور ای رات انقال ہوجائے تو شہید مرتا ہے ( یعنی شہادت کا تو اب یا تا ہے )۔(۱)

شمد کی مکھی ''مجھ'' عنوان کے تحت دیکھیں۔(۱۱۹/۲)

شهيركاخون

شہید کے بدن پرجوخون ہوتا ہے وہ پاک ہے۔ (۲)

# شیاطین کےاوے

بیت الخلاء شیاطین کے اڈے ہیں، جہال وہ آتے جاتے ہیں، اور اس بات

عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من بات على طهارة ، شم مات من ليسلة مات شهيستًا . (عسمسل اليوم والليلة لابن السنى : (ص: ٣٦٥) ولمم العديث : ٣٤٠ ، باب لمتشل من بات طاهرًا ، ط: دار القبلة ، بيروت )

كنزل العمال: (١٥ / ٣٣٤/) رقم الحديث: ٢١٢٩٠ ، حرف الميم ، كاب المعيشة والعادات من قسم الأقوال، الباب الرابع في معايش مطرقة الفصل الاول في النوم وآدابه وأذكاره ، ط: مؤسّسة الرسالة .

الدحاف السائمة المعتقين: (٣٤٦/٢) كتاب أمراد الطهادة ، باب آداب قطاء الحاجة ،
 فضيلة الوضوء ، ط: مؤمّسة الناديخ العربي .

وفي هذا الحديث ثلاث سنن مهمة مستحبة ليست بواجبة ، أحدها : الوضوء عند إرادة النوم
 (شرح النووي على المسلم : (٣٣٨/٢) كتاب الذكر ، باب الدعاء عند النوم ، ط: قديمى )

· · ، (ودم) مسفوح من سائر الحيوانات الا دم شهيد ما دام عليه.

الدر المخار مع ردالمحار، كاب الطهارة، باب الأنجاس ، ( ٩/١ م) ط:سعيد

ت البحرالراتق، كتاب الطهارة، باب الأنجاس ، (٢٣٠/١) ط:معيد

طحطاوي على مراقي الفلاح، كتاب الطهارة، باب الأنجاس ، (١٩/١) ط. المكتبة الغولية.

ونوك مسائل كاانسانيكويد إ

کا انظار کرتے ہیں کہ کب کوئی شخص آئے اوروہ اس کو تکلیف بہنچا ئیں ، اور اس کا نقصان کریں ، کیونکہ بیت الخلاء ایک ایک جگہ ہے جہاں نجاست اور غلاظت کے علاوہ بچھیں ہوتااور انسان اپناستر کھول کر بیٹھ جاتا ہے، اور اللّٰہ کا ذکر نہیں کرسکتا ،اس لئے جنات اور شیاطین کی شرارت، خباخت اور تکلیف سے محفوظ رہنے کے لئے بیت الخلامين داخل مونے كووت دروازے سے باہر يدوعا يزه لنى جا ہے: "اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُنُهِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ"(1)

شيرخوار بح كابيثاب

اورده یے والے شرخواراؤ کے بالاک کابیٹاب بھی نایاک ہے،اور ب نجاست غلیظ میں شامل ہے،لہذااگرایا بج بھی کیڑے پر بیشاب کردے تواس کا ومونا ضروری ہے،اوراگر بدن برلگ میاتوبدن کوبھی دموکریاک کرناضرروی ہے، اگر کپڑے اور بدن کورموکریاک کئے بغیرنماز پڑھ لی تو نماز سچے نہیں ہوگی ، بدن اور كيڑے كو پاك كركے نمازكودوبارہ ير منالازم ہوگا، كيونكه ناياك بدن ياناياك كير ب كے ساتھ نماز تبس موتى۔

الماضح رہے کہ بدن اور کیڑے کے اس مصے کودھونا کافی ہے جس حضے پر بیثاب لگاہ، باتی بدن اور کیڑے کود مونا ضروری نہیں ہے۔

🖈 جھوٹے لڑکے اور لڑکی نے کھانا شروع کیا ہویا نہ کیا ہو، ببرصورت ان کا

\* \* ، عَن ذيه بِن أَرقُم رضي الله عنه قال قال وصول الله صلى الله عليه وصلم : ان هذه الحشوش محتضرة فاذا أتى أحدكم الخلاء فليقل أعوذ بالله من الخبث والخبائث.

مستن أبي داوُد، كتاب الطهارة، باب ما يقول الرجل اذا دخل الخلاء ، ( ١٣/١ ) ط:رحماتيه المستدرك على الصحيحين، كتاب الطهارة، رقم الحديث: ١٦٨ ، (٢٩٤/١) ط: دار الكتب العلمية ت مسند أحمد، حديث زيد بن أرقم، رقم الحديث:٥ ٩٣٠٥ ، (٥/ ٣٦٩) ط:عالم الكتاب : مشكاة المصابيح، كتاب الطهارة، بات آدات الخلاء، الفصل الثاني ، ( ٢٣٠١) ط. قليمي

بيئاب نجاست غليظه-

جہ کہ بیٹاب کا کیا ہے کہ بیٹاب ملنے کی صورت میں پاک کرنے کے لئے اتا کا فی ہے کہ بیٹاب کی مجداتنا پانی بہادیا جائے کہ اتنے پانی سے وہ کیڑا تمن مرتبہ میگ سکے۔ (۱)

86

شیرہ ''شیرہ'' سے وضوا در شل درست نہیں۔ (۲)

شیشے کے برتن میں جرے ہوئے پانی سے وضو کرنا "برتن"عنوان کے تحت دیکھیں۔(۱۲۲/۱)

ر. كل ما يستحرج من بسلن الانسسان مسما يوجب خروجه الوضوء والغسل فهو مفلط كالفائط والبول. وكذلك بول الصغيرة اكلا أو لا ، كذا في الاختيار شرح المنحتار.

الفتاري الهندية، كتاب الطهارة، الباب السابع، الفصل السابع ، ( ١ / ٣ ٢)ط:رشيديه

الفناوى الناتار خاتية ، كتاب الطهارة، الفصل السابع . (٢٨٤/١) ط: ادارة القرآن

البحر الرائق ، كتاب الطهارة، باب الأنجاس ، (۲۳۰/۱) ط: معيد

أن غير السرئي من النجاسة يطهر بثلاث غسلات وبالعصر في كل مرة لأن التكرار لا بدمته للاستخراج و لا يقطع بزواله فاعتبر غالب المظن كما في أمر القبلةوانما قدروا بالثلاث لأن غالب الظن يحصل عنده فأقيم السبب الظاهر مقامه تيسيرا.

٠٠ البعوالوائق، كتاب الطهارة، باب الأنجاس، (٢٣٤١) ط:سعد

" ردالمحتار، كتاب الطهارة، باب الأنجاس، (٢١٨/١) ط سعيد

: المفتاوى الهندية، كتاب الطهارة، الباب السبيع، الفصل الأول ، ( \* . ١ ٣) ط:رشيدية

· ' (و) لا (بعصيرتبات) أي معتصر من شجر أو لمر لأنه مقيد ... وكذا نبيد التمر.

ودالمحتار، كتاب الطهارة، باب المياه ، (١٨٠/١-١٨١) ط معبد

الفتارى التاتبارخانية، كتاب الطهارة، الفصل الرابع، نوع آخر في بيان المياه التي لا يجوز الوضوء مها على الوفاق وعلى الخلاف . (٢٠٤/١) ط ادارة القرآن

المفتاري الهندمة. كتاب الطهارة، الماب الكالث، المصل الكاتي . ( ا - ۲۰ )ط وشبدية

# شیطان بھا گتاہے

شیطان مؤمن کا دخن ہے، اور وضومؤمن کا ہتھیار ہے، اور ہتھیار ہے، أن اللہ معالی مؤمن کا ہتھیار ہے، آفر ہما گئے سنت کے مطابق وضو کرنے ہے شیطان بھاگ جاتا ہے، نمر کے وقت وضوکا تھم اس لئے دیا حمیا ہے تاکہ شیطان بھاگ جائے اور غصر کی تیزی نم میں موجائے۔

. حعرت عمر بن الخطاب رضی الله عنه ہے مروی ہے کہ کا ل وضو ہے شیطان بھا گمآ ہے۔ (۱)

# شيطان كى سازش

عام طور پرشيطان وضو كو شخ كاوسور وال كرنماز قراب كرتار بها بها اوقات معلوم بوتا ب كربوانكل كل، يا بيشاب كا قطر و نكل آيا توا يه وسوسه پروهيان ندر اور نماز ندتو ل بهال علامتول ك ور ليد يقين به وجائ ، جم كى بيت سه (وقال) عمر بن الخطاب رضى الله عنه (أن الوصوء الصالع) أي الكامل بالإساغ والسبالغة (يطرد عنك الشيطان) لكونه صلاح العزمن (اتحاف المسادة العظين : (٢٧٦٧) كتاب اسرار الطهارة ، باب قضاء المحاجة ، فضيلة الوضوء ، ط: عوسة التاريخ العربي) فذ ذكر مايسفاد منه : فيه أن الذكر يطرد الشيطان ، وكذا الوضوء والصلاة . (عمدة القلوي: ذكر مايسفاد منه : فيه أن الذكر يطرد الشيطان على قاطية الرأس ، ط: دار إحياء التراث العربي) من ذكوان ، حديث تضع و أربعون لابي الزناد ، ط: وزارة عموم الأوقاف والمشون الإسلامية من خكوان ، حديث تضع و أربعون لابي الزناد ، ط: وزارة عموم الأوقاف والمشون الإسلامية . عن عملية بن عرومة المسمعي قبال : قال رصول الله صلى الله عليه وسلم : إن الخضيب من المسملين وإن المشيطان خلل من المنار وإنما يطفالنار بالعاء فإذا غضب احدكم فليتوها . (مشكاة المسملين عن وسره : دار احت) كتاب الأداب ، باب العضب والكبر ، الفصل الثاني ، ط: قديمي) استحب الوضوء لكل صلوة ، ط: المكتب الإسلامي)

بوا نکلنے کاعلم اور احساس ہوجائے تب اس کا اعتبار کرے ، ایسا بھی نہ ہو کہ علا<sup>م ت</sup>وں ے احساس ہو گیا کہ دا تعدّ ہوا خارج ہوئی ہے ، یا قطرہ نکلا ہے ، پھر بھی اس کو و ۔ وربہ سمجے ادر دخونہ ہونے کے باوجود نماز پڑھتار ہے ،اییا بھی نہ کرے بلکہ یقین کی مورت میں وضو کر کے نماز میں شامل ہوجائے۔

حفرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه سے مروی ہے کہ شیطان آ دی کی نماز می نبایت بی لطیف (باریک) طریقه سے آتا ہے کہ اس کی نماز تُووادے، جب ان سے تھک جاتا ہے تو مقعد میں مجونک مارتا ہے،تم میں سے کی کواس کا وسوسہ آئة نمازنه ورئارة والماري بوكا حساس نه وجائے (۱)

حفرت ابن عباس منى الله عنها مدوى بكه نى كريم ملى الله عليه وسلم في نر ایا کہ شیطان نماز پڑھنے کی حالت میں تم میں سے کی کے پاس آتا ہے، اور اس کے یا خانہ کی جگہ میں بھونکتا ہے، اور اسے وسوسہ ڈالتا ہے کہ تمہار اوضواؤٹ کیا، حالا تکہ وضو نبی اونا، جبتم مل سے کی کوالیا وسور آئے تو نماز نہ تو ڑے یہاں تک کدایے وعن عبد الله بن مسعود قال : إنَّ الشيطان ليطيف بالرجل في صلاته ليقطع عليه صلاته فإذا

أعاد نفخ في دبره ، فإذا أحس أحدكم من ذلك شيئًا فلاينصر ف حتى يجد ربحًا أو يسمع صولًا (مجمع الزوائد: ( ٢٣٣/١) رقم الحليث: ١٢٥٢ ، كتاب الطهارة ، باب فيمن كان على طيارة و شك في الحدث ، ط: مكتبة القدس ، القاهرة )

المعجم الكبير للطبراني: (٢٣٩/٩) وقم الحديث: ٢٣١، باب العين، من اسمه عبد الله · عد الله بن مسعود خطية ابن مسعود ومن كلامه ، ط: مكتبه ابن ليميه ، القاهرة .

وليس السمع أو وجدان الربح شرطًا في ذلك ، بل المواد حصول البقين ، وهذا الحديث لعليل أمسل من أصول الإسلام ، وقاعدة جليلة من فواعد الفله ، وهو أنَّه دل على أنَّ الأشياء بعكم بسقاتها على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك ، وأنَّه لاألو للشك الطازئ عقبها ، فمن معسل له ظن او شک باقته احدث و هو على يقين من طهارته لم يعتره ذلک حتى يحصل له لبلين، كما الخاده قوله: حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا ، فإنَّه علقه بحصول مايحسه ، وذكرهما تَمْثِلُ • وَإِلَّا لَكُلُلُكُ سَائِرِ النَّواقَصَ كَالْمَلْي وَالْوَدِي . (مِبِلُ السَّلَامُ : ( ٩٥/١) كتاب الطهارة " الب تواقيق الوطوء ، مس الذكر وحكمه ، ط: تار الحقيث )

ومو کے مسائل کا انسائیکو ہیڈیا کان سے ملکی آوازند من لے یاا بنی تاک سے بو کا احساس نے ہوجائے۔ ان احادیث کا تعلق ان او موں سے ہے جن کو وہم ، شک یا وسوسد کی نیاری لاحق ہے، عام او ول کے ساتھ ہیں۔

# شیطان کے شرے محفوظ رہتا ہے

رضو کے ساتھ رہے ہے آ دمی شیطان کے شرے محفوظ رہتا ہے، (۲) ہروقت با وضور ہنا کامل موکن کے علاوہ کسی اور ہے نہیں ہوسکتا۔ (۲)

وعن ابن عباس دضى الله عنه أنَّ السُّبي صبلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يخيل إليه في مسلامه أقد احدث في صلاته ولم يحدث ، فقال وسول الله صلى الله عليه وسلم : إنَّ الشيطان يأتي أحدكم وهو في مسلامه ، حتى يفتح مقعده فيخيل إليه أنَّه أحدث ولم يحدث فإذا وجو أحدكم ذلك للاينصرف حتى يسمع صوت ذلك بالذنه أريجد ذلك بأنفه . (مجمع الزوائد : (٢٣٢/١) رقيم المحديث: ١١٣٨ ، كتاب الطهارة ، باب فيمن كان على طهارة و شك في الحدث ، ط: مكية القدس ، القاهرة)

- = المعجم الكبير للطبراتي: (٢٢٢/١١) وأم الحديث: ١١٥٥٦ ، باب المين ، أحاديث عد اللَّه بن العباس بن عبد المطلب ، ط: مكتبة ابن تهميه ، القاهرة .
- كنز العمال: (٢٥١/١) وقم الحديث: ٢٣٩ ، حرف الهمزاء الكتاب الأوّل ، الباب المثالث في لواحق الإيسان ، الفصل الرابع : في الشيطان و وسوسته ، ط: مؤسّسة الرسالة .
- ٠. وقال عسر رضي الله عنه أن الوضوء الصالح يطرد عنك الشيطان. ﴿ أَحِياءَ عَلُومُ الَّذِينَ، كتاب أسرار الطهارة، القسم الثاني، فضيلة الوضوء ، (١٨١/١) ط: دار الحديث )
- ت ذكر ما يستفادمنه : فيه أن الذكر يطرد الشيطان و كفا الوضوء والصلاة. ( عمدة القاري، كتاب التهجد، باب عقد الشيطان على قافية الرأس اذا لم يصل بالليل ، (٢٨٢/٤) طورشينية ) السح الباري، كتاب التهاجد، باب عقد الشيطان على الأفية الرأس إذا لم يصل بالليل . (مرمم ط: دارالكب العلب
- التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسائيد ، باب العين، تابع حرف العين، تابع عبدالله بن ذكوان، حديث تاسع وأربعون لأبي الزناد ، ( ٢٥/١٩ ) ط:مؤسسة القرطبة
- عن لوبان رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استليموا ولن لحصوا وأعلموا أن خير أعمالكم الصلاة ولا يحافظ على الوضوء الأمؤمن، رواء مالك وأحمد =

شیطان تاک کے اعدردات گزارتا ہے

"ناک کے اندرشیطان رات گزار تا ہے' عنوان کے تحت دیکھیں۔(۲۷۱/۲)

شيطان وضوك دوران وسوسه والتاب

· ' دسوسه ژالتا ہے شیطان' عنوان کے تحت دیکھیں۔(۲۹٦/۲)

شيطاني خواب سي محفوظ

''سوتے وقت وضو کی فضیلت''عنوان کے تحت دیکھیں۔(۲۱۹/۱)

شیعه کے گھرے یانی لے کروضوکرنا

ضرورت کے وقت شیعہ کے گھر سے پانی لے کروضوا ورشسل کرنا جائز ہے، نماز ہوجائے گی الیکن ان کے گھر کا گوشت کھانا جائز نہیں ہے۔ (۱)

<sup>=</sup> والمن ماجة والمعارمي. (مشكاة المصابيح، كتاب الطهارة، الفصل الناتي، (ص: ٢٩) ط: قليمي) من المستلوك على المسحيحين، كتباب الطهبارية، رقم الحديث: ٢٢٥)، (٢٢٠/١) وذا والكتب العلمية

<sup>\*</sup> صحيح ابن حبان، كتاب الطهارة، رقم الحديث: ١٠٢٧ ، (١/٢) ط:مؤسسة الرسالة المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم والاودية والعيون والآبار والبحار)لقوله تعالى والمسلم السبماء والاودية والعيون والآبار والبحار)لقوله تعالى والمزلسا من السبماء ماء طهورا وقوله عليه السلام الماء طهور لا ينجسه شيئ الاما غير لونه او طعممه او ديسجه وقوله عليه السلام في البحرهو الطهور ماؤه والحل ميسه ومطلق الاسم ينطلق على هذه المباه.

<sup>(</sup>الهداية مع فتسح الىضديس، كتساب السطهسارسة، بساب السمساء الذى يبجوز به الوضوء وما لايبجوز ، (١٠١١/١) ط:رشيدية)

<sup>\*\*</sup> البعوالواتق كتاب الطهارة ، ( ١٦٢١) ط:سعيد

<sup>&</sup>lt;sup>ن ردالمحاز،</sup> کتاب الطهارة، باب المیاه ، (۱/۹۶۱) ط:سعید

#### **√.....e**y,....•**)**

#### صابن ہے ہاتھ دھونا

استنجا وکرنے کے بعد ہاتیمہ کوصابن وغیرہ ہے صاف کرنا عاہنے ،ورنہ میں ا كرماك كرليناها ب- <sup>(1)</sup>

#### صابن لگانا

سردعلاقوں میں ہاتھ یاؤں کو بھٹنے سے بچانے کے لئے وضو کمل کرنے کے بعد باتھ باؤل پرمختلف سم كامسابن، "لوش" با" كريم" وغيره لكا ياجا تا ب، اوراس كے ساتھ نمازاداكى جاتى ہے، توب جائز ہے، وضومتا رئبيں ہوگا كيونك صابن وغير و باک ہے،مفائی ستحرائی کے لئے استعال کیاجا تا ہے، اور بیجائز ہے۔

#### "مُد"عنوان كے تحت ديكھيں ۔ (۱۹۱/۲)

رًا ، عن أبي هويرة قال: كان التي صلى الله عليه وسلم الحاكي المخلاء أتبته بساء في توز أو ركوة فاستجى قال أبو دارُد في حديث وكيع لم مسم بده على الأرض لم أثبته باتاء آخر فيوضاً. (سنن لى داؤد، كتاب الطهارة، باب الرجل يعلك ينه بالأرض اذا استجى ، (١٨/١) ط:رحماتيه)

- مستد احمد، مستدایی هربرة، وقم الحدیث: ۱ ۹۸۲ ، (۳۵۴/۲) ط:عالم الکتاب
- السنس الكبرى للبيهقي، كتاب الطهارة، باب دلك البديالأوض بعد الاستنجاء، وقم المعديث: ٥٢١ ، ( ١٠٩/١) ط: مكتبة دار الباز ، مكة المكرمة
  - ويدا بغسل يديه ثلاثا ..... لم يدلك يده على حاتط أو أو ض طاهرة ثم يغسلها ثلاثا.
  - (ودالمحار، كتاب الطهارة، باب الألجاس، فصل في الاستجاء ، ( ٢٦١-٣٢٥) ط:سعيد
    - الفتاري الهندية، كتاب الطهارة، الياب السابع، الفصل الثالث ، ( ۲۹ /۱ ) ط: رشيدية
      - د: البحر الوائل، كتاب الطهارة، باب الأنجاس ، ( ۲۳۰۱ ) ط: سعيد
- ٢٠ ، وتسجوز الطهارة بماء خالطه شئ طاهر فغير أحد أوصافه والماء الَّذي ياخلط به الاشتان او الصابون او الزعفران. (حلبي كبير: (ص: ٩) فصل في المياه ، ط: سهيل اكبلمي لاهور)
  - ت الجوهرة النيرة . (1471) كتاب الطهارة ، ط: حقاتيه =

# مدقه كاثواب برقدم بر

مجد می نماز کے لئے جانے کی حالت میں ہرفتر م پرصدقہ کا تواب ملاہ، دخرت ابو ہریرہ درضی اللہ عنہ سے مردی ہے کہ نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو مذم مجد کی جانب اٹھے، اس میں صدقہ کا تواب ہے۔ (۱)

# مرف دهیلے سے استجاء کرنا

المرائح بیناب مخرج سے تجاوز کر گیا، اور تجاوز کے ہوئے دھدی مقدارا یک برم سے ذائد نہیں ہوئی، تو پانی سے دھوئے بغیر صرف ڈھیلہ استعال کر کے دضو کرنے کو بعد نماز پڑھنے سے نماز ہوجائے گی، اور پا خانہ کا تھم یہ ہے کہ ڈھیلے سے استخاء کرنے کے بعد اگر مخرج سے متجاوز نجاست کا وزن ایک مثقال یااس سے کم ہوتو نماز ہوجائے گی، اگر چہ پھیلا کی میں ایک درہم سے مجی زیادہ ہو۔

المهاورا كربيثاب خرج سے تجاوز كرك ايك در بم كى مقدار سے ذائد تھيل كيا ہے الكہ يہ كا مقدار سے ذائد تھيل كيا ہے الكہ مثقال سے زيادہ تھيل كيا ہے تواس كو پانى سے دھونا ضرور كى ہے، ان حالتوں ميں صرف ذھيلے سے استنجاء كر كے نماز پڑھنے ہے نماز نبيں ہوگى۔ (٢)

اللباب في شرح الكتاب : ( 1971 ) كتاب الطهارة ، ط: المكتبة العلمية .

عن لي عربرة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكلمة العلية صفلة وكل مطوعة نمشيها إلى الصلاة صفلة ( ٣٤٥/٢) رقم الحديث: ١٣٩٢، مطوعة نمشيها إلى الصلاة مناة ( ٣٤٥/٢) رقم الحديث: ١٣٩٣، كان الإمامة ، ماب ذكر كتامة الصفلة بالمشي إلى الصلاة ، ظ: المكتب الإملامي ، بيروت) المسن الكرى للبهقي . (٣٢٣/٣) رقم الحديث: ٥٨٤٥، كتاب الجمعة ، باب فعنل المسنى إلى الصلاة وترك الركوب ، ط: دار الكتب العلمية ، بيروت

صحيح المتحاري: ( ١٩/١ م) كتاب الجهاد ، باب من أخد بالركاب وتحوه ، ط: قليمي . (وبسعب باي يفرض غسله (ان جاوز المتحرج تبجس) ماتع ويعتبر القلو الماتع للصلاة (فيما وراه موضع الاستشجاء) لان ما على المحرج سالط شرعا وان كثر لهذا لا لكره الصلاة معه. =

منه در ہم کاوزن تمن ماشه ، ایک رتی اور ایک رتی کا یا نجواں حصہ اور موجود ہ حابے ۱۱۸۰۰ اگرام ہے۔ المنقال كاوزن الماشه بهرتى اورموجوده حساب سے ٢٥ مم ٢٥ مم كرام ب

﴿.....في.....﴾

تیم کرنے کے لئے پاک مٹی وغیرہ پرجو ہاتھوں کو مارکر ملاجاتا ہے اس کو "مرب" کتے ہیں۔ (۱)

# ضرر كااعتباركب موكا؟

پانی کے ضرر کرنے اور بیار ہوجانے یام ض بردھ جانے کا اندیشدای حالت مں معتر ہے کہ خودا بی عادت سے معلوم ہو، یا عام تجربه اور مشاہدہ سے معلوم ہو، یا کوئی مسلمان معترطبیب یا ڈاکٹر کیے کہ ضرر ہوگا، یا مرض بڑھ جائے گا، یا دیر میں اچھا موكاتو تيم كرناجائز بوگا- (١)

= (البلز المسحنيار مع زد المسحنيار ، كتباب البطهارة، باب الأنجاس، فصل في الاستجاء ( ا / ۲۲۸ - ۲۲۸) ط: سبد)

: المعتاوى الهندية، كتاب الطهارة، الباب السابع، العصل المثالث ( ٢٩٧١) ط رسيدية المحرالوانق. كتاب الطهارة. باب الأنجاس ( ٢٣٢١) ط: سعيد

واسعنا آنر عنارة الصرب على عنارة الوضع لكونها مأثورة والا فهي ليست بشبرية لازب لمان محمدًا قدمه في بعض روايات الأصول على أن الوضع كاف. ﴿ رِدَالْمَحْتَارِ ، كِتَابِ الطَّهَارَةَ، يَابَ اليمم، (١ ٢٣٤) طاسعيد)

المحرالرائق. كتاب الطهارة. مات النسم ١٠ ١٣٥١١) ط صعيد

المتناوي التاتار حالية، كنات الطهارة، القصل الخامس . ( ٢٢٦/١) ط ادارة لقر أن

(من عجر عن استعمال الماء لعده ميلا أو لمرض)يشتد أو بمند بعلية طن أو قول حاذق مسلم وفي البرد: (قوله العلية طن) أي عن أمارة أو تجربة ، شرح المستة(قوله: أو قول حاذق مسلم) =

# و الكرون الكرون

ملی اورڈ اکٹری مشاہرہ ہے کہ انسان کے اندرونی جم کے زہر لیے مواد

بدن کے اطراف سے خارج ہوتے رہتے ہیں، اور وہ ہاتھ پاؤں منھ کے اطراف اور

مربرآ کر تھہرجاتے ہیں ادر مختلف قتم کے زہر لیے بھوڑے، بھنسیوں کی شکل میں ظاہر

ہوتے ہیں، اور بدن کے اطراف کو دھونے سے وہ گندے مواد دور ہوتے رہتے ہیں،

ہوتے ہیں، اور بدن کے اطراف کو دھونے سے وہ گندے مواد دور ہوتے رہتے ہیں،

ہوتے ہیں، اور بدن کے اطراف کو دھونے سے وہ گندے مواد دور ہوتے رہتے ہیں،

ہوتے ہیں، اور بدن کے اطراف کو دھونے سے وہ گندے مواد دور ہوتے رہتے ہیں،

### طواف بے وضوکرنا

الم بوضوكعبة شريف كاطواف كرناجا ترنبيس ب\_ (٢)

=اى انبسار طبيب حسادًى مسلم غيـر ظساهـر الفسـق وقيل عفائتـه شرط، شرح المنهة. (ود فمحار، كتاب الطهارة، باب التيمم ، ( ٢٢٣/١ ) ط:سعيد)

ت البحرالراتق، كتاب الطهارة، باب التيمم ، ( ١٣٠/١ ) ط:سعيد

ت القناري الهندية، كتاب الطهارة، الباب السابع، الفصل الأول ، ( ٢٨/١) ط:رشيدية

ولمقه ذلك أنها ظاهرة لسرع المها الأوساخ وهي التي ترى و لهصر عند ملاقاة الناس بعضهم لمنشر أيضا التجربة شاهلة بأن غسل الأطراف و رش الماء على الوجه والرأس ينبه النفس من لمحو المنوع العشي المعقل تنبيها قويا وليرجع الانسان في ذلك الى ما عنده من التجربة والعلم والى ما لمنوع المعقل تنبيها قويا وليرجع الانسان في ذلك الى ما عنده من التجربة والعلم والى ما لمربه الأطباء في تنبير من غشي عليه أو أفرط به الاسهال والقصد. (حجمة الأبالغة بالقسم الأول، المبحث المخامس، باب أسرار الوضوء والفسل ( ١٦٥١ - ١٦١ ) ط: قليمي)

 الموضوء أنواع ثلالة وواجب وهو الوضوء للطواف ان طاف بالبيت بدونه جاؤ ويكون تاركا للواجب ( الفتاوى الهندية، كتاب الطهارة، الباب الأول، الفصل الثالث ، (٩/١) طنوشيدية)
 وصفتها فرض للصلاة وواجب للطواف ( الدو المنحناو مع ودالمحنار، كتاب الطهارة ، (١/
 ٨٥) ط:معد،

التعاوى التاتار خاتية، كتاب الطهارة، القصل الأول ، ( ۱ ۱۳/۱ ) ط: ادارة القرآن

جند کری نے باخو ہو تا ہے واقع کی اور تا ہو ہے ہوئی ہوئی ہے۔ جو جائے کا میں جرام وامر تکمی دو کا اگر وضوعت مہاتھ ہواف کا اعاد وفعی ما تا واقعی جرم میں کیے وموری رزم دو کا ہے ( )

#### طواف بے وضوکیا

جنه مرن معواف بونموکي جاتوس کانا دومته جهد (۱) جنها مرخ و کاعواف بوضوکي قودم دينا واجب جه اورا مروضوک ماتيم دو بارو تربي قودم ما قطان و جائي کهد

جَرَّهُ مَرْخُوافَ زَيِّرت بِ وَضُوكِ وَوم دِينَ لازم بُورُ اوراً مُروضُوكَ ماتمر دوياردَ مرايع وَوم ما آخذ وجائے گا۔

جَنِهِ أَرِخُوافَ قَدُومَ نِي وَضُو مَا ہِ وَضُو مَا ہِ وَصُولَةِ وَيَا لَازُمُ بُوكَا اوراً مُروضُوكَ ساتحہ دو یارد مرنبی توصد قد و یالازمندس نوگا۔ (د)

ولوخاف خواف الزيارة معدنا فعليه شاة وان كان جبا لعليه بعنة وكذا لوطاف أكره جها أو محدثنا والأفضال الريفيد في الحدث نعبا أو محدثنا والأفضال الريفيد في الحدث نعبا وفي الجنبة وجهائه الرافة الاده وقد طاف محدثا لا دم عليه .

الفتاوي الهندية. كتاب المناسك. الباب النامن الفصل الخامس (٢٠٥/١) طار شهدية

. بالدر المختر مع روالمحار، كتاب العج، باب الجنايات ، (٥٥١-٥٥١) طامعيد

: الهرالفاتق. كتاب الحج. باب الجنايات . (١٢٦/١-١١٥) طارفار الكتب العلمية

عنده سقط عند المعمسواه أعاده في أيّم النحر أو بعلها ولا شيئ عليه الإعادة استحابًا - الإن أعاده سقط عند المعمسواه أعاده في أيّم النحر أو بعلها ولا شيئ عليه للتأخير . (ارشاد الساوى رض: ٥٥٠) ساب المحنيات وأنواعها ، الموع الخامس : الجنايات في المعالى المحج ، فصل : في حكم الحنايات في طواف الزيارة ، ط: الإمعادية مكة المكرّمة)

وأيضا فيه : وإن طافه (أى طواف الصدر: من الناقل) محدثًا ، تعليه صدقةٌ لكل شوط - ثم إذا أعاد سقط عنه الجزاء (ص: ١٩٥) فصل : في الجاية في طواف الصدر ، ط: أيضًا) =

# طوا نف کے بنائے ہوئے کویں

یے۔ طوا کف کے بنائے ہوئے کنویں سے دضوا در نسل کرنا ننج نبیں ہے،اگر دو ہرا پانی موجود ہے تواحتیاط کرے۔ <sup>(۱)</sup>

وابعث فيه: ولو طافه (أى طواف القدوم، من النافل) معدناً، فعله معدة ولو اعاده أى طواف القدوم طاهرًا من المحدثين في الجانبة لو العدت مقط عنه الجزاء وحكم كل طواف القدوم طواف القدوم. (ص ٢٩٨) فعل في الحابة في طواف القدوم، ط أيضًا وأيضًا فيه : ولو طاف للعمرة كله أو أكثره أو الله ولو شوطًا جبًا وحائضًا أو نفساء أو معدلًا فعليه شأة ، ولا فرق فيه أى في طواف العمرة بين الكثير والقليل والجب، والمحدث الأنه لامدخل في طواف العمرة للنا وإن أعاده أى الأقل منه مقط عنه الدم، ولو توسك على طواف العمرة المؤلف ولا يجزى عنه البدل أمراك، لأنه وكن توسك كله أو أكثره فعله أن يطوفه حتمًا أو وجوبًا ، أو فوف العمرة ، ط: أيضًا )

الدرمع الرد: ( ٥٠/٢ ٥، ٥٥١) كتاب الحج ، باب الجنايات ،ط بسعيد .

م غية الناسك: (ص: ٢٤٢) باب الجنايات ، القصل السابع في ترك الواجب في المحال الحج السلط المسلط التأول في ترك الواجب في طواف الصدر ، المطلب الناتي : في ترك الواجب في طواف الصدر ، المطلب الناتي : في ترك الواجب في طواف القدوم ، و : (ص: ٢٤٦) المطلب الرابع : في ترك الواجب في طواف القدوم الإسلامية ) .

، المصاوى دارالعلوم ديويت، كساب الطهبارة، الباب الثالث، فصل لمال ، ( ۱۷۱ / ۱۵۱ ) ط.دارالاشاعت

رالطهار قمن الاحداث جائزة بماء السماء والاودية و العيون والآبار والبحار) للوله تعالى
وانزلنا من السماء ماء طهورا وقوله عليه السلام الماء طهور لا ينجب شيئ الا ما غير لونه او
طعمه او ريحه وقوله عليه السلام في البحرهو الطهور ماؤه والحل مهه ومطلق الاسم ينطلق
على هذه المهاه. الهداية مع فتح القدير، كتاب الطهارة، باب الماء الذي يجوز به الوضوء وما
لا يجور ، (١/١١ - ٢٠) ط: رشيدية)

🗠 البحرالراتق، كتاب الطهارة، ( ١٩٧١ ) ط:سعيد

الدر المختار مع ردالمحار، كتاب الطهارة، باب المياه، (١٤٩/١) ط:سعيد

· وعن المحسن بن على رضى الله عنهما قال · ططت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريك إلى مالا يريك . . . . الحديث . (مشكاة المصابيح : (ص: ٢٣٢) كتاب البيوع، المفصل الثاني ، ط: قديمي ) =

# طہارت کا ملہ کی نیت سے تیم کیا

اگر کسی مریض کے لئے پانی استعال کرنام منر ہے، اور اس نے طمبارت کا لم کنیت ہے تیم کیا، تو اس ہے نماز پڑھنادرست ہے۔ (۱)

= والنَّسَى صلى اللَّه عليه وسلم يقول وع مايويك إلى مالايويك و يقول: فمن اللَّمَ اللَّمَ اللَّهُ عليه وسلم يقول و مرعاة العقائيج : (٢٠٨/٨) تحت وقم العديث و الشهبات فقد استبرأ لدينه وعرضه (مرعاة العقائيج : (٢٠٨/٨) تحت وقم العديث و ٢٥٥٣ ، كتاب المناسك ، ط: إدارة البحوث الإسلامية )

. و لوكان يجد الماء الااته مريض يخاف ان استعمل الماء اشتد موضه او ابطأ بوؤه يتيمم . ( الفتارى الهندية، كتاب الطهارة، الباب الرابع، الفصل الاول( ١٨٨١) ط: رشيدية)

الفعاري التقاريحانية، كتاب الطهارة، الفصل الخامس، نوع آخر في بيان من يجوز له التهمم ومن لا يجور ، (٢٣٣/١) ط:ادارقالقرآن والعلوم الاسلامية.

- رد المحتار، كتاب الطهارة، باب التيمم ، (٢٣٢-٢٣٢ )ط:معيلا.

: منها الزة، وكيفيتها ان ينوى عبادة مقصودة لاتصح الا بالطهارة ونية الطهارة او استباحة الصبلاة لقرم مقام اواندة الصلاة - . لو تهم لصلاة الجنازة او لسجدة التلاوة اجزاه ان يصلى به المكوبة بلاخلاف، كذا في المحيط ولو تهم لقراءة القرآن عن ظهر القلب او عن المصحف او لزبارة القبور او لمعقد المسجد وهو متوضئ او لمعقد وهو متوضئ لم المعت او للإفان او للافامة او للخول المسجد او لخروجه بان دخل المسجد وهو متوضئ لم احدث او لمس المصحف وصلى بللك التهم قال عامة العلماء لا يجوز كذا في لتاوى قاضى خان. ( الفتارى المهندة، كتاب الطهارة، المهاب الرابع، القصل الاول ، ( ۲۱/۱ – ۲۵) طورشيدية )

≈ ردالمحار، کتاب الطهارة، باب اليمم ، (٢٥١١–٢٣٨) ط:سعيد

😇 البحرالراثل، كتاب الطهارة، باب التيمم ، ( ١٠١١ ) ط:سعيد

# ہ۔۔۔۔ ہے۔۔۔۔۔) عام حوض سے وضوکر نا

مسجد کا عام وضو خانہ اور عام حوض جس سے ہر طبقہ اور ہر مزاج کے لوگ وضو کرتے ہیں اس سے وضوکر نابہتر ہے، تا کہ ذہن میں تشدد نند ہے اور تواضع ، عاجزی وائلساری کاذہن بن جائے۔

حفرت محمی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ بردھیا کے بند کھڑے کے پانی سے عام وضو خانہ کا یانی بہتر ہے۔(۱)

# عذاب والي جكه كاياني

جن مقامات پراللہ تعافی کاعذاب کی قوم پرآیا ہوجیے قوم شموداورعاوی قوم،اس مقام کے پانی سے وضواور سل نہیں کرنا چاہئے، ہاں اگر مجبوری ہے کہ پانی ایک میں اور طرح سے بھی حاصل نہ ہو سکے تو بھر ایک میل سے پہلے نہ طے اور ضروری پاکی کی اور طرح سے بھی حاصل نہ ہو سکے تو بھر ای یانی سے وضو شمل کر لے۔(۲)

، عن الشعبى قال: مطاهر كم أحب إلى من جرّ عجوز مغمرٌ . (مصنف عبد الرزاق: (٢/١)) رقم المعليث: ٢٣٩ ، كتاب الطهارة ، باب الوضوء من المعليم ، ط: المكتب الإسلامي ، بيروت) ، من نافع أن عبد الله بين عسم أخبره أن الناس نزلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على العجر أرض لمود فاستقوا من آبارها وعجنوا به العجين فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهسرية وا ما استقوا ويعلقوا الإبل العجين وأمرهم أن يستقوا من البتر التي كانت تردها الناق. (العسجيح لمسلم، كتاب الزهد، باب النهي عن الدخول على أهل الحجر الا من يدخل باكا. وقم الحديث لـ مسلم، كتاب الزهد، باب النهي عن الدخول على أهل الحجر الا من يدخل باكا.

# عذراً دميول كالمرف ي

اُرود عذر جس کی ہوئے تیم کیا گیا ہے آدموں کی طرف سے ہو ہو جب وہ عذر

باتی ندر ہے ، ہو جتنی نمازی اس تیم ہے پڑھی ہیں ، سب د ضوکر کے دوبارہ پڑھنی چاہمیں۔

منال کے طور پراگر کوئی فخص جیل میں ہے اور جیل کے طازم اس کو پائی نہ

دیں ، یا کوئی شخص اس ہے کہے کہ اگر تو وضوکر ہے گا تو میں تجھے کو مارڈ الوں گا ، توبیا آدمی

تیم کر کے نماز پڑھے ، اور عذر ختم ہونے کے بعد ان تمام نماز وں کو دوبارہ پڑھے۔

البتہ ایام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزد کے دوبارہ پڑھتالازم نہیں ہے ، حالات

اور ضرورت کے اعتبارے اس تول پر فتو کی دیا جاسکتا ہے۔

اور ضرورت کے اعتبارے اس تول پر فتو کی دیا جاسکتا ہے۔

(۱)

تغمیل کے لئے"نماز کے مسائل کا انسائیکلوپیڈیا" کے"جیل میں نماز" عنوان کے تحت دیکھیں۔

وفي هذا المحديث أو تد . ومها مجانبة آبار الطالمين والتبرك بآبار الصالحين ( شرح التووي: كتاب الرهد بياب النهي عن الدخول على أهل المحجر الإمن يدخل باكيا ، (١/ ١ ١ ١٩) ط: لليمي)

انتمة: ينبغي أن يزاد في المندوبات أن لا يتطهر من ماه أو نراب من أوض مغضوب عليها
 كآبار شمرد فقد مص الشاهية على كراهة التطهير منها بل نص الحنابلة على المنع منه وطلعره
 أنه لا يصبح عندهم ومراعاة الخلاف عندنا مطلوبة ( ( ود المحتار ، كتاب الطهارة طبيل مطلب
 في تعريف المكروه ، ( ١ / ١٣١) ط.معيد)

<sup>،</sup> المعجود في السحن إذا منع عن الطهارة بالماء بصلى بالتيمم ويعيد ، وقال أبو يوسف الايعيد ) فيذ السجن اما باعتبار العالب أو الإشارة إلى كونه في العصر ، فإن محل الخلاف ما إذا كان محبوبًا في المصر أما أو كان محبوبًا في موضع في الصحراء فإنّه لايعيد بالاتفاق كلما في المبسوط أمّا إذا حس في موضع في الصحراء فعند أبي يوسف لايعيد ، لأنّه عاجز عن =

# عذر دور كرنے كى كوشش كرنا

"معذور عذردوركرنے كى كوشش كرے عنوان كے تحت ديميس - (٢٣١/٢)

# عذركوروكنے كى كوشش كرے

"معذور عذر دوركرنے كى كوشش كرے عنوان كے تحت ديكھيں۔(٢٣١/٢)

عذر کی وجہسے کیڑا تا یا کے ہوجائے ''نجاست لگ جائے''عنوان کے تحت دیکھیں۔(۲۷۷۲)

# عذركے بغیرتیم كرنا

جب تک بیاری وغیرہ کا کوئی عذر نہ ہوتیم کرنا درست نہیں ہے، اور اگر سردی کے موسم میں ضرر کا ندرت ہے تو یانی گرم کرائے کے موسم میں ضرر کا ندیشہ ہو، تو اگر پانی گرم کرنے کی قدرت ہے تو یانی گرم کرائے اس سے دفتوکر ہے، ایسی حالت میں بھی تیم کرنا درست نہیں ہے۔ (۱)

= استعمال النماه فنصبار كالخالف من علو و بجوه الخ (حلبي كبير: (ص: ۵۳) فصل في البيم ، ط: سهيل اكيلمي لاهور )

ثمان نشأ المعوف بسبب وعيدعبد أعاد الصلاة والالالانه سعاوي

ولي الرد:اعسلم أن السمانيع من الوطنوء أن كان من قبل العباد كأمير منعه الكفار من الوضوء ومحوس في المسجل ومن قبل له: أن توضأت لمثلثك جاز له التهمم ويعيد الصلاة أذا زال المانع كفا في المدور والوقاية أي وأما أذا كان من قبل الحانعالي كالمرص فلا يعيد (رد المحتار، كتاب الطهارة، ناف التهمم ، ( ٢٣٥/١) ط:معيد )

المعتاوى الهندية، كتاب الطهادة، الباب الرامع، القصل الأول ، (٢٨/١) ط. وشبديه

البحرالرائق، كتاب الطهارة، باب المنيمم ، ( ١٣٢٠١ ) ط صعيد

ومسها عدم المعدوة على المناه والأصل أنه متى أمكنه استعمال المناه من غير لمعوق الصور في مقسمه او منالته وحب استعماله ( الفتاوي الهسدية، كتاب الطهاوة، المساس الوابع، الفصل الأول ، ( ٢٩/١) ط-وشهديذ)

ردالمحتار، كنات الطهارة، ماب التيمم (٢٣٢/١) ط سعيد للحرالرائق، كتاب الطهارة، ماب النيمم (١٣٩/١) ط سعيد عرش إلى من محفوظ

رف الاستد خدری رضی الله عندے مردی ہے کہ جو تخص وضو سے فار ن حضرت ابوستد خدری رضی الله عندے مردی ہے کہ جو تخص وضو سے فار ن بونے کے بعد یہ دعا پڑھے گا اے مبر لگا کرعرش النمی میں محفوظ کر دیا جائے گا اور تیا مت کے دن عی اے لایا جائے گا۔

سُبُحانَكَ اللَّهُمُّ وَبِحَمُدِكَ أَضْهَدُ أَنْ لَا إِللهُ اللهُ انْتَ اسْتَغْفِرُكَ وَاتُوبُ إِلَيْكَ. (١)

عرق

کی پیل یادرخت یا بتول سے نجوڑ ہے ہوئے عرق سے د ضوکر نادرست نہیں،الی صورت میں اگر پانی ند لیے تو تیم کرے۔

عن لهي سعيد المغدري رضى الله عنه قابل: من توضائم فرغ من وضوئه فقال: سبحاتك الملهم وبحمدك النهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأنوب إليك ختم عليها بنعاتم لم وضعت المعدش فلم تكسر إلى يوم القيامة. (مصنف عبد الرزاق: (١٨٦/١) رقم الحديث: ٥٠٠، كاب الطهارة ، باب وضوء المقطوع ، ط: المكب الإسلامي ، بيروت)

ت الترغيب والترهيب: (1971) كتاب الطهاوة ، الترغيب في كلمات يقولهن بعد الوضوء ، ط: دار الكتب العلمية .

ت مصنف ابن أبي شية : (١٣/١) وقم المحليث : ١٩، كتاب الطهارة ، في الرجل ما يقول إذا الرخ من وهوله ، ط: مكتبة الرشد ، الرياض .

مجمع الزوائد: (۲۳۹/) وقع الحديث: ۱۲۲۱ كتاب الطهارة ، ياب مايقول بعد الرحوء ، ط: مكتبة القدس ، القاهرة.

(١) لا (بعصيرنبات) أي معتصر من شجر أو تمر الأنه طيد وكله ليبذ التمر.
 (ردالمحتار، كتاب الطهارة، باب المياه ، (١٨٠/١) ط:معيد)

. الخفت الوى التنافية خالية، كتاب الطهاوة، القصل الرابع، نوع أخر في بيان العياد التي لا يبيوذ الوصود بها على الوفاق وعلى التغلاف ، ( ٢٠٤٠١ ) ط الناوة القرآن

- القناري الهندية، كتاب الطهارة، الباب التلاث، القصل التقي ، (٢١/١) ط: وشيدية

عرق كلاب

عرق گلاب سے وضوا ور شسل کرنا درست نہیں ہے۔(۱)

عضوكا حال تقن كاساب

"استنجاء مل وسوسها ئے"عنوان کے تحت دیکھیں۔(۸۷/۱)

عضوکودھونے سے ڈاکٹر نے منع کیا

اگر ماہرڈ اکٹریا ماہر کیم نے کی بیاری کی وجہ سے عضوکود مونے سے منع کیا تواس کا دھونا فرض نہیں ہوگا، بلکمسے کرے، اگرمسے کرنے میں ضرر ہوتو مسے بھی معاف ہے۔

> عضو**کونددھونے میں شبہ ہو** "شبہ ہوجائے"عنوان کے تحت دیکھیں۔(۲۹/۱)

عضوی باک کے ساتھ ہاتھ بھی یاک ہوجا تاہے

جس عضوکود حویاجاتا ہے اس کی باک کے ساتھ ہاتھ بھی باک ہوجاتا ہے، اس کے بعد پھر ہاتھ کو بعد میں دعور یاک کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، اور اگر دھولے تو کوئی حرج بھی نہیں ہے، خواہ جس عضو کو دھویا جارہا ہے وہ استنجاء کی جگہ ہویا کوئی اور جگہ ہو ہاک کی جس ہاتھ ہے بد بوکود ورکر نا اور مخرج کو نجاست ہے دور کر نا شرط میں ہاتھ ہے بد بوکود ورکر نا اور مخرج کو نجاست ہے دور کر نا شرط ہے، ہاں اگر اس کودور کرنے ہے عاجز ہوتو معانے ہے۔ (۲)

نفس المرجع

نفده تحویحه تحت العنواں' تیم کے لئے مریش کی فیعت یا ڈاکٹر کے قول کا امْبار ہے'' و' پُیُ' وصع طهارے السمغسسول تسطهر البسد ( رد السمعتار ، کتاب الطهارة ، ہاپ الأرجابی ، فصل الاستنجاء ، ( ۳٬۵۷۱) طاسعید ) =

### عضومخصوص

رضور نے کے بعد عضو محصوص کو چھونے سے دضو ہیں اُو نَا ،خوا ہ مقبل سے بجرا جائے یا انگلیوں کی اندرونی جانب سے ، ہاں اگر چھونے کی وجہ سے ندی وغیر ونک ہے تو نجاست نکلنے کی وجہ سے وضواؤٹ جائے گا۔ (۱)

ع<mark>ضومخصوص ہے کوئی چیز لکلے</mark> ''خاص حصہ ہے کوئی چیز نکلے'عنوان کے تحت دیکھیں۔(۲۱۷۱)

عطركا بجابيه

ہ اگر عطر کا بھایہ کان کے زمہ میں رکھا ہو، تو مسے کے وقت اس کا نکالناسنت ہے، اور بھایہ نکالے ہے، کیونکہ کان کے اندر کے تمام جھے کامنے کرناسنت ہے، اور بھایہ نکالے بغیر پورے کان کامنے کرنامکن نہیں ہے، اور سنت جس چیز پر موقوف ہووہ چیز بھی سنت ہوتی ہے، لہذا اس کا نکالنا بھی سنت ہے۔

<sup>= .</sup> الفتاوى الهندية، كتاب الطهارة، الباب السابع، الفصل الثالث ، ( ١٩٧١) ط: رشيلية

الفشاوى الثانارخانية، كتاب الطهاوة، الفصل الأول موع منه في بيان سئن الوضوء وآدامه.
 ١٠٢/١) ط: اداوة القرآن

من ذكره أو ذكر غيره ليس بحدث عندنا كلا في الزاد (الفتاوي الهندية، كتاب الطهارة، الباب الاول، الفصل الخامس ، ( ١٣/١ )ط: وشيدية)

الفتارى الثانارخانية، كتاب الطهارة، الفصل الثانى في بيان ما يوجب الوضوء، نوع آخر من حفاالفصل ، (۱۳۳۱) ط: ادارة القرآن والمعلوم الاسلامية

<sup>.</sup> بيين الحقائل، كتاب الطهارة ، ( ٥٨/١ ) ط سعيد

السندى بسقض الوصوء. (القناوى الهندية، كتاب الطهارة، الباب الاول، الفصل المخامس ( ١٠/١) ط-رشيدية)

نبيل الحفائق، كتاب الطهارة ، ( ٢٢١) ط سعيد

السابه شرح الهداية، كتاب الطهارة فصل في الفسل ١٠ ٢٨٨/١) ط رشيدية و مها مسبح الأدبين — ويمسسح ظاهر الأذبين بباطن الابهامين و ماطن الأدنين بباطن =

يُ اور اكر الله كاللها على الله عادا في إلى المعانوا النبية في المعانوا النبية الله تب ب، أونا، فان ك ورائي إنكي الناه تب ب اور يها وان ك منی دران یں انکی دالنام مان بیل باس کے مالت مال مان میں مرات میں میں میں ان میں ان میں ان میں میں میں میں میں م اللي النه وات ميمار كونكالنا بمي مستمب به دا)

مقل جاتی رہے

اگرونسوكرئے كے بعد بنون مركى اور بے ،وشى سے يا شراب، كانجا اور منک و فیرہ کے است مال سے مقل جاتی رہی تو وضوٹوٹ جائے گا۔ <sup>(۱)</sup>

؛ فسينس، كنفا في السراج الوهاج. ﴿ القتاوى الهندية، كتاب الطهازة، الباب الأول، الفصل هي، (۱۱۸۰۱) ط رئيلية)

لمُعرالران، كتاب الطهارة ، (٢٧/١) ط:معهد

وطلمعنار، كتاب الطهارة ، (١٣١/١) ط:مسعيد

. ن مايتولف عليه المطلوب مطلوب . (الموافقات للشاطبي : (٢٨/١) المقلمة الخامسة ، ر در فحدیث القاهرة )

بعن القدير للمناوي: (٩٠/٢) تحت رقم الحديث: ٩٨٠ ، ط: دار الحديث، القلعرة.

· نعسير المراؤي : (87/4) صورة البقرة : الآية : 144 ، ط: داد إحياء المتواث العربي . ومن الأدب دلك أعضاقه وادخال خنصره صماعي أذليه.

خيزى الهندية، كتاب الطهارة، الباب الأول، القصل الثالث . (٩/١) ط:رشيدية

. المعرافراتل، كتاب الطهارة ، (٢٦/١) ط:معيد

· وبالمحار، كتاب الطهارة ، ( ١٢٥/١ ) ط:معيد

ومنها الاغماء والجنون والغشى والسكر االاغماء ينقض الوضوء قليله وكثيره وكلا الجون والمنشى والمسكر وحد السكر في هذا الباب أن لا يعرف الرجل من المرأة عند بعض المشايخ ومو انتبار الصدو الشهيد والصحيح ما نقل عن شمس الألمة الحلواني أنه اذا دخل في بعض مئبت تعرك كلافي الماخيرة

اهتارى الهندية، كتاب الطهارة، المباب الاول، المفصل المتعامس ، ( ١٢/١ ) طنوشيدية)

\* العشاوى الشائشاد خنائية، كشاف المطهادة بالقصيل الثالي بلوع أخو في النوم والعشى والبينون ،

(1271) ط ادارة الفرآن والعلوم الاسلامية

· ودالمحتار، کتاب الطهارة . ( ۱۳۳۶) ط: سعید

وضو کے مسائل کا انسائیگاو پیڈیا

## عمار اور عمر دونو ل سفر میں گھے \*\* عرباہری رُزوں موجی میں گئے ''عنوان کے تت ویکسیں۔ ( ۲۰۰۰)

#### عمامه

عزر کے بغیر علی مدو غیر و برسے کرنا جائز نہیں ہے ، ای طرت مورت کے سر دو پنده رومال ، اوز حنی یا اسکارف وغیر و سے فی سحے ہوئے سرکا او بر سے سر کرنا ، نہیں ہے ، البتہ اگر دواتی بلی چیز ہے کہ پانی اس سے جذب ہوکر بال تک بنی ہے ، ہوتو جائز ہے ۔ (۱)

## عر اور عمار دونول سفر مل مستح

روایت ہے کہ تیم کا حکم نازل ہونے کے بعد حفرت عمراور ممارمنی ان عنماكہيں سنركو مح يضے اتفاق سے دونوں يونسل واجب ہوا،اسلام كاابتدائى زماد تھا، تیم کے مفصل احکام معلوم نہیں تھے، اس کئے ممار رضی اللہ عند نے منی میں المج طرح لوث يوث كرتيم كرايا كوياغسل ك جكه تمام بدن كالتيم كرليا اورنماز يره لي حضرت عمروض الله عند نے سمجھا کہ تیم صرف وضو کا قائم مقام ہوسکتا ہے، عسل کے لئے جائز نہیں ، نماز نہیں بڑھی ، واپس آکرنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ک خدمت میں واقعہ بیان کیا،تو آپ صلی الله علیہ وسلم نے زمین پردونول ہاتھ مبارک مار کر چیره اور بازون برکسی قدر پھیر کراشاره فرمایا که بس اس قدر کافی ، ولا يجوز السب على العمامة ونحوها إلَّا للمعدور كما لا يصح أن تمسح المرأة على ما يخطى رأسها من منفيل او طرحة أو تحو ذلك إذا كان خفيفًا ينقذ منه الماء إلى الشعر . (كتاب الفقه على المقاهب الأربعة : ( ١ / ١ ) كتاب الطهارة ، فرائض الوضوء ، ط · مكتبة الحقيقية ) · - بدائع الصنائع : ( ٥/١) كتاب الطهارة ، مبحث مسنع الرأس ، ط: معيد . الفتاوي الهندية : ( ٦/١) كتاب الطهارة ، الفصل الأوَّل في فرائض الوصوء ، ط: 'رشيديه .

رہوں۔ نما، یعنی رضواور مسل کے تیم کا طریقہ ایک ہے، مٹی میں لوٹ بوٹ ہونے کی مز درت نہیں ہے۔

# عرمی برکت ہوتی ہے

اہتمام سے سنت اور آ داب کی رعایت رکھتے ہوئے وضوکر نے ہے عربی رکت ہوتی ہوئے وضوکر نے ہے عربی رکت ہوتی ہے، اور کراہا کا تبین کا نظین فرشتے مجت کرتے ہیں۔

دھزت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا: اے میرے بینے! تم پروضو کا مل طور پر اہتمام سے کرنالازم ہاس سے تہمارے کرانا کا تبین کا نظین فرشتے تم سے مجت کریں گے اور تمہاری عمر میں پرکت ہوگی۔ (۲)

دین دین اعتبار سے کا نظین فرشتوں کی محبت نصیب ہوتی ہے، اور دنیاوی اغبارے عمر میں برکت ہوتی ہے۔ اور دنیاوی اغبارے عمر میں برکت ہوتی ہے۔

. عن سعيد بن عبدالرحمن بن أبزى عن أبيه قال: جاء رجل الى عمر بن العطاب فقال الى غير بن العطاب فقال الى غير بن العطاب أما تذكر أنا كا في سفر أنا و أنت ناجنا فأما أنت فلم تصل وأما أنا في معكت فصليت فلكرت ذلك للني صلى الله عليه وسلم فقال لي ملى الله عليه وسلم فقال لي ملى الله عليه وسلم بكفيه الأرض لي ملى الله عليه وسلم بكفيه الأرض ومن فله المعاورة وكفيه ومن ومن فله المعاورة وكفيه ومن المعاورة وكفيه وكفيه ومن المعاورة وكفيه والمنازية والمعاورة وكفيه والمنازية وكفيه وكفيه وكفيه وكفيه وكفيه وكفيه وكفيه وكفيه والمنازية كتاب التيمم ، (١١/١٥) ط: قليمى)

. الصحيح لمسلم ، باب التيمم ، ( ١ / ١ ٢ ) ط:قليمي

- سن أبي داود، كتاب الطهارة، باب التيمم ، (٥٨/١) ط: رحماليه

' عن أس بن مالك رضى الله عنه قال : قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا يني عليك يناع الرضوء يحبك حافظاك ، ويزد في عمرك . (المطالب العالية : (٢٧٣/٢) وقم الحديث <sup>٨٥ كتاب</sup> الطهارة ، باب فضل إساغ الوضوء و فضل الوضوء ، ط: دار العاصمة ، السعودية ) معمع الزوائد : (١/١١) وقم الحديث : ١٣٤٠ ، كتاب الطهارة ، باب الفسل من الجعابة

الحامكنةالقلس والقاهرة

· مستندأي يعلى الموصلي : (٣٠٦/٦) وقم الحديث : ٣٦٢٣، مستدأتس بن مالك ، ط: <sup>بار</sup> المأمون للتراث ، دمشق. ملاق

عورت و هیله کیے استعال کرے

" وْ صِلْه استعال كرنے كا طريقة "عنوان كے تحت ديكھيں - (٢٥٨/١)

عورت كوسل سے تكليف موتى ہے

روسنسل سے تکلیف ہوتی ہے "عنوان کے تحت دیکھیں۔(۸۳/۲)

عورتول کے لئے ڈھلے کا حکم

ڈھلے سے استنجاء کرنا جس طرح مردوں کے لئے متحب ہے ای طرح عورتوں کے لئے بھی متحب ہے۔ (۱)

عورت کے وضوا ورشل کا بچا ہوا یانی

اگر شہوت اور برے خیال کا اندیشہ ہوتو عورت کے وضواور عسل کے بئے ہوئے پانی سے مردکو وضواور عسل نہیں کرنا چاہئے ،اگر چہ اس پانی سے وضو سل کرنا جائز ہے۔

۱ ، ان المرأة كالرجل الا فى الاستبراء فاته لا استبراء عليها بل كما فرغت تصبر ساعة لطيفة لم لستنسجى. ( ردال مسعنان ، كتاب الطهارة ، بساب الاتسجاس ، مطلب فى الفرق بين الاستبراء والاستقاء و الاستبجاء ، ( ۱/ ۲۲۵-۲۲۰) ط:سعيد)

(قوله:ومن منهباته) يشمل الممكروه تنزيها فانه منهي عنه اصطلاحا حقيقية كما قلعناه عن الشحريس آنضاء ضافهم (قوله:التوضؤالغ) قال في السراج: ولا يجوز للرجل أن يتوضأ ويلتسل بضضل السرأة اعدومفاده أنه يكره تحريماوعند الامام أحمد اذا المحلت امرأة مكلفة بعاء قلبل كخلوة نكاح وتطهرت به في خلوتها طهاوة كاملة عن حلث لا يصبح لرجل أو خشى أن يرفع به =

ي البحر الرائق، كتاب الطهارة، باب الاتجاس، (٢٢٠٠١) ط: سعيد

ت فسع القدير، كتاب لطهارة، باب الاتجاس وتطهيرها، فصل في الاستجاء ، ( ١٨٨/١) ط:رشيدية

٣٠) ومن منهياته التوضؤ يقضل ماء المرأة .

# عیادت کرنے کے لئے وضوکرنا

عیادت کے لئے جانے کے واسطے دخوکر کے جانا سنت ہے۔ (۱)

# عيدى نماز كے لئے تيم كرنا

الم عیدی نماز کے لئے تیم کرنااس وقت جائز ہدب عیدی نماز فوت بوجائے کا خوف ہوں ال طرح اگر بیخوف ہوکہ وہ وضوکر سے گا تواما م نماز سے فارغ بوجائے گا ، یاسورج کا زوال ہوجائے گا اور عبدی نماز کا وقت ختم ہوجائے گا ، توان عند کسا هو مسطور لی منون منعبه وهو امر تعدی لما رواه المخمسة انه صلی الفظیه وسلم بنی آن یوضا الرجل بفضل طبور المراة ، قال فی غرر الافکار شرح دور البحار فی فصل طباء بعد ما ذکر المسألة : ولنا ما روی مسلم آن میمونة قالمت: اغسلت من جفنة فلصلت فیها حسید ما ذکر المسألة : ولنا ما روی مسلم آن میمونة قالمت: اغسلت من جفنة فلصلت فیها حدید و ماروی احمد منسو خبینا الد

أقول: مقتضى النسخ أنه لا يكره تبعريما عندنا بل ولا تنزيها وهو مخاف لما مرعن المسراج وليه أن دعوى النسخ تتوقف على العلم بتأخر الناسخ ولعله ماخوذ من قول ميمونة اتى قد المتسلت فانه يشعر بعلمها بالنهي قبله فيكون الناسخ متأخرا والله أعلم وقد صرح الشافعية بالكراهة لبنمي كراهته وان قلنا بالنسخ مراعاة للخلاف فقد صرحوا بأنه يطلب مراعاة المعلاف وقد علمت فيلا بجوز التطهير به عند أحمد. ( و دالمحتار، كتاب الطهارة ، ( ١٢٣/١) ط:معد)

طب وط للسرخسي، كتاب الصلاة ، باب الوضوء والفسل ، ( ١ ٠ ٩ ١ ) ط: دار الفكر، بيروت وعن أس رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من توضأ فاحسن الوضوء ودعم أناه المسلم محسبا بوعد من جهنم مسيرة متين خريفًا . رواه أبو داو د (مشكاة المصليح : ( ١ ٣٠٠ ) كتاب المجائز ، باب عيادة العريض و ثواب العريض ، الفصل المثني ، ط: قليمى ) لوله . ودعم أناه المسلم : ولعل الأمر بالطهارة للعيادة ؛ الأنها عبادة بنقطة زيادة ، والزيادة على رعاية صاحب العيادة ، فيكون جامعًا بين الامتال لأمر الله والشفقة على على الله . وقال طعيبين الامتال المربض على الجنائز ، باب طعيبين أن الوضوء سنة في العيادة . ( مرقاة المفاتيح : ( ٢ ٢ ١ / ٢ ) كتاب الجنائز ، باب عبادة العريض وثواب العريض ، ط دار الكتب العلمية )

شرح البطيبي : (۱۳۳۳/۳) تسحست رقيم السحنايث : ۱۵۵۲ ، كتاب الجنائز ، باب عهادة المعريض واثواب المعريض ، ط: مكتبه نزار مصطفى الباز . تمام مورتوں میں تیم کرنا جائز ہوگا، لیکن اگر عید کی نماز کے کی عصہ کے لئے کی امید ہے، یادوسری جگہ عید کی نماز کینے کی امید ہے تو وضو کرنالازم ہوگا تیم کرنا جائز نہیں ہوگا۔ (۱)

ہے اگر عیدی نماز کے لئے وضوکرنے کی صورت میں امام کے نماز سے فار ف ہوجانے کا خوف ہواور دوسری جگہ عیدکی نماز ملنے کی امید بھی نہ ہو، تو پانی موجود ہونے کے باوجود تیم کر کے نماز میں شریک ہونا جائز ہوگا۔

اوراگروضوكر كامام كے سلام سے بہلے بہلے شركت كى اميد ہوياد دسرى جگر عيدى نماز لمنے كى اميد ہوتو تيم كرنا جائز نبيس ہوگا، بلك وضوكر كے شريك ہونالازم ہوگا۔ (۲)

# عید کی نماز میں بناوکرتے وقت میم کرنا

ا کرکسی نے عید کی نماز وضو کر کے شروع کی تھی محردرمیان میں وضونوٹ

۱ ، (و) جماز (لمنحرف فوت مسلاة جنازة) اى كل تكبيراتها ... (ان) فوت (عبد) بفراغ امام او زوال شسس (ولو) كان بينى (بناء) بعد شروعه متوضئا وسبق حلله (بلا فرق بين كونه اماما او لا) فى الامسح لان السناط خوف القوات لا الى بشل فجاز لكسوف وسنن رواتب ولو سنة فيم خاف فوتها وحفها.

وفى الرد: (قوله: خاف فوتها وحدها) اى فيهم على قياس فولهما اما على قول محمد فلالانها الله فات لاشتخاله بالفريضة مع الجماعة يلضيها بعد ارتفاع الشمس عنده وعندها لا يقضها اصلابه و صورة فوتها وحدها لو وعده شخص بالماء او امر غيره بنزحه له من بئر وعلم انه لو انتظره لا يمترك سوى الفرض يتيمم للنة لم يتوضا للفرض ويصلى قبل الطلوع وصورها شبخنا بما اذا فاتت مع الفرض واراد فضاءها ولم يبق الى زوال الشمس مقدار الوضوء وصلاة و كعتين فيتهم ويصلها قبل الزوال لاتها لا تقضى بعده ثم يتوضا ويصلى الفرض بعده وذكر لها ط صورتين آخرلين. (ود المحتار، كتاب الطهارة، باب النهم ، ( ١٣٣١ – ٢٣١) ط:معد)

- البحر الرائق، كتاب الطهارة، باب التهمم، (١٥٩/١-١٥٨) ط:معيد
- ت كتاب المبسوط، كتاب الطهارة، باب النهم، (٢٦٠١) ط: المكتبة الففارية
  - وم نفس المرجع.

سیا، اب اس بنمورے کا تو عید کی نماز فوت : وجائے کاؤر ہے، تو تیم کرکے بنا م کرنا ہے۔ اورا کر بنموکر کے آنے کی کرنا ہیں شامل : ونا درست ہے، اورا کر بنموکر کے آنے کی صورت میں عید کی نماز فوت : ویفے کاؤر نہ : وتو وضو کرکے امام کے ساتھ نماز میں شامل : وجائے تیم نہ کرے۔ شامل : وجائے تیم نہ کرے۔

جنج بنا اکرنے والاامام ہے امقدی اس میں کوئی فرق نبیں ہے ، جب عیدی مازفوت: وجائے کا خطرہ: وتو امام بھی وضوؤوٹ جانے کی صورت میں تیم کرسکتا ہے اور مقدی بھی۔ (۱)

# عيدگاه كے قريب پيثاب كرنا

عیدگاہ کے اس قدر قریب ہیٹاب پافانہ کرنا مکروہ ہے جس کی بدیو ہے نازیوں کو تکایف:و\_(۲)

الفس المرجع

١٠٠٠ وكذا يكره لى ظل)ينقع بالجلوس ليه (وبجب مسجدومصلي عيد

المدر المتحار مع رد المحار ، كتاب الطهارة، باب الاستجاء ، ( ٢٣٣١١) ط:معيد

ت البحر الرائق، كتاب الطهارة. باب الانجاس ، (٢٣٣١١) ط:سعيد

<sup>😇</sup> الفتاوى المهندية ، كتاب الطهادة، المباب المسليع، الفصل المثلث ، ( ٥٠/١) ط:سعيد.

عنسل اور وضود ونول سے معذور ہو

" وضواور عنسل دونوں ہے معذور ہو "عنوان کے تحت دیکھیں۔ (۱۲۹۹/۲

عسل اور وضو کے تیم ٹوٹے میں فرق

'' تیم جن چیز دں ہے ٹوٹ جاتا ہے' عنوان کے تحت دیکھیں۔(۱۲۹۸۱)

عسل اور وضو کے درمیان فرق

'' ، عنسل میں بدن سے یانی ٹیکنا شرط ہے''عنوان کے تحت دیکھیں۔ (۲/۷٪

عسل اور وضو کے لئے ایک تیم

" وضواور شل کے لئے ایک تیم "عنوان کے تحت دیکھیں۔(۲۰۱/۲)

عسل بھی واجب ہے صرف وضو کے قابل یانی ہے

'' وضو کے قابل یانی ہے اور عسل بھی واجب ہے' عنوان کے تحت دیکھیں۔

عسل فاندمين بيثاب كرنا

عسل خانہ میں بیٹاب کرنا مروہ ہے،اس سے دسوسہ کی بیاری ہوتی ہے۔(ا)

(١) ويكره في محل التوضل الأنَّه يورث الرسوسة . قوله : ويكره في محل التوضؤ لقوله صلى الله عليه وسلم : لايبولن أحدكم في مستحمه ، لم يغتسل فيه ، أو يتوطأ فإن عامة الوسواس منه. ( حماشية المطحطاوي على المراقي : (ص: ٥٣) كتاب الطهارة ، فصل فيما يجوز به الاستجاء،

ط: لنيمي)

الدر المختار مع الرد: ( ٣٣٣/١) كتاب الطهارة ، فصل في الاستجاء ، ط: سعيد .

ب مجمع الأنهر: (١/١٠١) كتاب الطهارة، باب الألجاس، ط: دار الكتب العلمية.

عسل زمزم سے کرنا "زمزم" عنوان کے تحت دیکھیں۔(۲۹۲/۱)

عسل سے تکلیف ہوتی ہے

ایک آدی کی صرف ایک بیوی ہے، اکثر وہ بیار دہتی ہے، جب وہ سل کرتی ہے، جب وہ سل کرتی ہے، جب وہ سل کرتی ہے۔ چو کروری کی وجہ سے بھی زکام ہوجا تا ہے، اور بھی کان اور سر میں ورد ہوجا تا ہے، ای خوف سے وہ اپنے شو ہر کو جمہ سر کی کرنے ہیں وہ تی ہے، اس وجہ سے شو ہر کو گناہ کے مرتخب ہونے کا خطرہ ورہتا ہے، تو اسی صورت میں اگر عودت کو سر کا دھونا ضر دکرتا ہے۔ تو مسل کے وقت سر کو خد دھوئے باتی تمام اعضاء کو دھو لے، اور سر کامنے کر سے اور سر کامنے کر سے اور مرکامنے کر سے اور مرکامنے کر سے اور وہ عودت اپنے شو ہر کو جمہ سر کی سے مند کر سے، اور وہ عودت اپنے شو ہر کو جمہ سر کی سے مند کے۔ اور وہ عودت ہے شو ہر کو جمہ سر کی سے مند کر سے۔ ایک دوایت سے بھی کہ اگر سر میں ایسا ور دے کہ سے بھی نہ کر سے وہ وہ تیم کر سے۔ سے معاملہ دیں جو سے مناب سے معاملہ دیں جو سے معاملہ دیں جو سے مناب سے معاملہ دیں جو سے

ال روایت کی رو سے معلوم ہوا کہ اگر تندرست آ دی کوشل سے بیار ہونے کا خوف، گمان عالب کی حد تک ہو، یا سابقہ تجربہ بھی ہوتو وہ تیم کرسکتا ہے، لبذا کی صورت میں وہ مورت تیم کرسکتا ہے، لبذا کی صورت میں وہ مورت تیم کر سے اور شو ہر کو جمیستری سے ندرو کے، جب تک بیرخوف باتی رہے گا تیم کرنا درست ہوگا، اور جب بیرخوف ختم ہوجائے گا، شمل کرنا لازم ہوگا۔ (۱)

ه ) والحاصل لـزوم فحسل السمحل ولو بماء حار فان ضر مسحه ، فان ضر مسحها ، فان ضر مقط أصلاً. ( رد المحتار ، كتاب الطهارة، باب المسمح على الخفين ، (٢٨٠/١) ط:معيد ) △ الفناوى الهندية، كتاب الطهارة ، الباب الخامس، القصل الثاني ، ( ٢٥/١) ط: رشيديه

٣- البحر الرائق، كتاب الطهازة، ياب العسسج على الفقين ، ( ١٨٤/١) ط: سعيد

(من عجز عن استعمال الماء لبعده ميلا أو لموض)يشند أو بعند بغلبة ظن أو قول حلاق مسلم. وفي الرد: (قوله: بغلبة ظن) اي عن اماوة أو تجربة ، شرح المنية(قوله: أو أول حلاق مسلم) اي انجار طبيب حالمق مسلم غير ظاهر الفسق وقيل عفائته شرط، شرح المنية. (دالمعنار، كتاب الطهارة، باب النهم ، (٢٣٣١) ط:سعيد)=

عسل کا تیم کب ٹوٹا ہے؟

" تیم جن چیزوں ہے اوٹ جاتا ہے اعنوان کے تحت دیکھیں۔(۲۲۹/۱)

عسل کا خلیفہ تیم ہونے کی وجہ

" تیم کوونمواور شل کا خلیفه تممرانے کی مجه "عنوان کے تحت دیکھیں۔(۲۲،۷۸)

عسل کرنے کی جگہ

جہاں پرلوگ عنسل کرتے ہیں وہاں جیٹاب یا خانہ کرنا مکر وہتحر کی ہے۔ (۱)

عسل کے بعد پانی خٹک کرنا

" پانی کوتولیہ وغیرہ سے خٹک کرتا" عنوان کے تحت دیکھیں۔(۱۵۷/۱)

عسل کے بعد شرمگاہ پرنمی دیکھی

" شرمگاه برنی دیکهی"عنوان کے تحت دیکھیں۔(۲۷/۲)

<sup>= &</sup>lt; البحرالرائل، كتاب الطهارة، باب التيمم ، ( ١٠٠١) ط:سعيد

الفنارى الهندية، كتاب الطهارة، الباب السابع، الفصل الأول ، (٢٨/١) ط: رشيدية

 <sup>(</sup>من به وجع رأس لا يستطيع معه مسحه) محللا ولا غسله جنًا في الفيض عن غريب الرواية يتيسم وألحتى قبارئ الهداية أنه يسقط عنه لحرض مسحه. ( اللو المختار: (١٠/١) كتاب الطهارة ، باب التيمم ، قبيل باب المسيح على الخفين ، ط: سعيد)

مَ قَارِيْ قَارِي الهداية : (ص: ٥٠) كتاب الطهارة ، دار الكتب العلمية .

ن حاشبة الطحطاري على المراقي: (ص: ١٢١) كتاب الطهارة ، باب التيمم ، ط: قديمى .
١٠ ، ويمكره في محل التوضؤ ، الآنه يورث الوسوسة . قوله : ويكره في محل التوضؤ لقوله صلى الله عليه وسلم : الايولن أحدكم معؤلي مستحمه ، ثم ينتسل فيه ، أو يتوضأ فإن عامة الوسواس منه . ( حاشبة الطحطاري على المعراقي : (ص: ٥٣) كتاب الطهارة ، فصل فيما يجوز به الاستجاء ، ط: قديمى)

<sup>:</sup> اللو المختار مع الرد: ( ٣٢٣/١) كتاب الطهارة ، فصل في الاستجاء ، ط: سعيد .

المجمع الأنهر: (١٠١١) كتاب الطهارة ، باب الأنجاس ، ط: دار الكتب العلمية .

# عسل کے بعد وضوکر نا

رہ وضومنہ ، ہاتھ اور پاؤل دھونے اور سرکے سے کرنے کانام ہے، (۱) جب
کوئی آ دی عسل کرلیتا ہے تو اس کے ساتھ وضوبھی ہوجاتا ہے، (۲) عسل ہے پہلے
وضو کرلینا سنت ہے، لیکن اگر کسی نے عسل سے پہلے وضوبیس کیا تب بھی عسل
ہوجائے گا،اور عسل کے ساتھ ساتھ وضوبھی ہوجائے گا۔ (۲)

المفصل الأول في فرائض الوصوء .... وهي أدبع الأول غسل الوجه .... والماتي غسل اليشين والشائث غسل الرجلين .... والرابع مسسح الرأس. ( الفتاوى الهنشية ، كتاب الطهاوة بالباب الأول، الفصل الأول ، ( ٢/١– ۵) ط:دشيشية )

- د ردالمحار، کتاب الطهارة ، ( ۱۹۶۱–۹۵) ط:معید
- ى طبعرالرائق، كتاب الطهارة ، ( ١٣/١ ٩ ) ط:معيد
- . \* عن عائشة إن النبي صلى الله عليه وصلم كان لا يتوضأ بعد الفسل ، قال أبو عيسى : هذا قول غير واحد من أصبحاب النبسي صبلى الله عليه وصلم والمتابعين أن لا يتوضأ بعد الفسل. ( جامع لترمذي، أبواب الطهارة، باب في الوضوء بعد الفسل ، ( ١ / ٠ ٣) ط:قليمى )
- وبقول القاضي في العارضة: لم يختلف أحد من العلماء في أن الوضوء داخل في الفسل. (
   معارف السنن، أبواب الطهارة، باب في الوضوء بعد الفسل ، (١٩٨١) ط:سعيد)
- أما أو توضأ بعد الفسل واختلف المجلس على مذهبنا أو فصل بينهما بصلاة كقول الشافعية يستحب. وفي الرد: قال العلامة توح الحندي: بل ورد ما يدل على كراهته، أخرج الطبراتي في الأوسط عن ابن عبداس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه سلم: من توضأ بعد للمسل فليس مناهد تأسل ، و الظاهر أن عدم استحبابه أو يقي متوضئا الى فراغ الفسل، فلو أمنك قبله يبغى اعادته ، ولم أره لحامل. ( رد المحتار ، كتاب الطهارة ، ( ١٥٨/١) ط بمعيد)
  - < البحرالراتق، كتاب الطهارة ، (١١/٥٠) ط:معيد
- ، «، ومنة الغسل أن يبغأ المغتسل فيغسل ينبينه و فرجه .... لم يتوضأ وضوء اللصلاة . الجوهرة البرة : ( ١ / ١ ) كتاب الطهارة ، ط: حقاتيه )
  - ت الدر المنجار مع الرد: (١٥٤/١) كتاب الطهارة ، مطلب منن الفسل ، ط: سعيد .
- ويقول القاضى في العارضة: لم يخطف احد من العلماء في أن الوضوء داخل في الفسل ،
   وأن نية طهارة الجنابة يأتي على طهارة الحدث ويقضى عليها ، ويطهر البدن بالفسل من الجنابة طهارة =

مست کامنی ہے کیلا ہاتھ سر پر بھیرنا، (۱) جب سر پر پانی ڈال کرل لیا توسی سے بڑھ کرنسل ہو گیا، لہذا نسل کے بعد دوبارہ دفسو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکے شسل سے پہلے ہی دفسو کر لینا جا ہے۔

ہد عنسل کے بعد جب تک وضونہ ٹوٹے دوبارہ وضوکرنے کا ضرورت نہیں (r)

عسل کے دوران وضواوٹ جاتا ہے

عسل کرنے ہے ہے وضوکیالیکن عسل کے دوران وضوئوٹ کیا اوراس کے بعد وضو کے تمام اعضاء دوبارہ دُھل مجے ،اوراس کے بعد وضوتر ڈنے والی کوئی چنے چنے نہیں آئی تواس کا وضو ہو گیا، دوبارہ وضوکر نے کی ضرورت نہیں،الی حالت میں نماز پڑھ سکتا ہے، اورا گر عسل کے دوران وضوئو شنے کے بعد وضوکے تمام اعضاء پر دوبارہ یانی نہیں ڈالاتو وضوئیس رہ گانماز سے پہلے دوبارہ وضوکر ٹالازم ہوگا۔ (۲)

<sup>=</sup> عامة النخ . ومعاوف السنين : ( ٣٦٨/١) أبراب الطهارة ، باب في الوضوء بعد الفسل ، ط : مجلس الدعوة والتحقيق الإسلامي )

عارضة الأحوذي: (١٣٣/١) لبواب الطهارة ، باب ماجاء في الوضوء بعد الفسل ، ط: دار
 الكتب العلمية )

ت تحقة الأحوذي : ( ٢/٤٤٦) أبواب الطهارة ، باب ماجاء في الوضوء بعد الفسل ، ط: قليمي.

البحر الرائق، كتاب الطهارة، (١/٥٠-٣٩) ط:سعيد

<sup>،</sup> ١) هـ و في السلمة امـراز الميد على الشيئ واصطلاحا اصابة اليد المبتلة العطو ولو ببلل باق بعد .

غسل لا بعد مسح . ( البحر الرائق، كتاب الطهارة ، (١٣/١) ط:معيد)

ر دالمحار، کتاب الطهارة ، (۹۸/۱) ط:سعید

د: الفتاري الهندية ، كتاب الطهارة ،الباب الأول، الفصل الأول ، ( ٥٠١) ط: وشيئية

ر 1) انظر رقم الحاشية: ٢

<sup>، &</sup>quot;) تقدم لخريجه تحت العنوان "وقسل كيعدوشوكر؟"

عسل میں بدن سے پانی نیکنا شرط ہے

عسل میں بدن کے ایک دھر کا پائی دوسرے دھرکی طرف اس شرط کے ساتھ لے جانادرست ہے کہ وہ شیج اکین سیا کیک عضوکا پائی دوسرے عضوکے واسطے لے جاناد ضوکے اندر سی میں ہے، دونوں میں فرق کی دجہ سے کہ سل میں سارا بدن ایک عضوکا پائی دوسرے عضوکی طرف مثمل کر کے ایک عضوکا پائی دوسرے عضوکی طرف مثمل کر کے لیے جانا درست ہے البتہ میں شرط ہے کہ پائی اتنا ہوکہ وہ دوسرے عضو پہ جا کر شیجہ الک ایک میں کے ایک عضوکی ہوئے۔

اوروضو میں ہر ہر عضوالگ الگ شار ہوتا ہے اس لئے ایک عضو کے پانی سے دوسرے عضو کو دھونا درست نہیں ہے، بلکہ دوسرے عضو کے لیے نیا پانی لینا مروری ہے۔ (۱)

عنسان بیں کرسکتا پانی سے وضوکرسکتا ہے "وضوکرسکتا ہے نسل نبیں کرسکتا"عنوان کے تحت دیکھیں۔(۲۲۹/۲)

عسل واجب ہونے والی چیز ول سے وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے جن چیزوں کے نکلنے سے عسل واجب ہوتا ہے ان کے نکلنے سے وضو بھی

ا) فإن الاغتسال لما ثبت بالمو واحد وهو قوله تعالى: ﴿ فاطهروا ﴾ [ المائلة: ٦ ] جعلت الأعضاء كلها كعضو واحد حتى جاز غسل عضو ببلل عضو آخر وفي التوضؤ لما الحتص كل عضو بلم على حدة جعل كل عضو منفردًا عن الآخر حتى لم يجز غسل اليد ببلل الوجه وغسل المرجل ببلل اليد ببلل الوجه وغسل المرجل ببلل اليد و فارد دار المرجل ببلل اليد . (كشف الاسوار: (٣/٠١) بناب القياس ، باب شروط القياس ، ط: دار الكتاب الإسلامي)

(اصبح نقبل بسلة عصو الي) عصو (آخر فيه) بشرط الطاطر (لا في الوضوة) لما مر أن البدن
 كله كعصر واحد. (الدر المحتار مع رد المحتار ، كتاب الطهارة ، (۱۵۹/۱) ط:مسعد)
 البحرالرائق كتاب الطهارة ، (۱/۰۵) ط:مسعد

ملو 🕝

نوٹ جاتا ہے، جیسے حیض، نغای منی دغیرہ سے مسل داجب ہوتا ہے ای طرح دخر مجی ٹوٹ جاتا ہے۔ (۱)

> عشل واجب ہے جمم ناپاک ہے پانی کم ہے " "بانی کم ہے"عنوان کے تحت دیکھیں۔(۱۵۷/۱)

اگر وضوکرنے کے بعد غثی طاری ہوئی تو وضوٹوٹ جائے گا۔ (۲)

غفلت کی حالت میں نماز پڑھنامنع ہے ''ننس پر بڑااڑ ہوتا ہے''عنوان کے تحت دیکھیں۔(۲۸۲/۲)

; ا ) إذا ظهر شئ من البول والمعاقط على رأس المخرج انتقضت الطهارة لوجود الحدث ، وهو خررج النجس ... وكذ المني ، والمدني ، والودي ، ودم الحيض والنفاس ، ودم الاستحاطة الأنها كلها أنجاس ... وقد انتقلت من الباطن إلى الطاهر فوجد خروج النجس من الآدمي المي للأنها كلها أنجاس ... وقد انتقلت من الباطن إلى الطاهر فوجد خروج النجس من الآدمي المي الميكون حدث إلا أن بعضها يوجب الفسل ، وهو المني ، ودم الحيض والنفاس ، وبعضها يوجب المرضوء ، وهو المناتع : ( ١٥/١ ) كتاب الطهارة ، الموضوء ، وهو المناتع : ( ١٥/١ ) كتاب الطهارة ، المصل في بيان ما ينقض الوضوء ، ط: معيد )

قال الحشابيلة: يستقيض الوضوء بكل ما يوجب الفسل غير الموت ، فإنّه يوجب الفسل و لا يوجب الفسل و لا يوجب الوضوء . ( الفقه الإسلامي وأدك : ( ١/٣٦٧) الباب الأزّل : الطهارات ، المطلب المسيح : نوقض الوضوء ، مايوجب الفسل ، ط: دار الفكر ، دمشق)

ا ومنها الاغتماء والجنون والفشى والسكر «الاغماء ينفض الوضوء قليله وكثيره وكلا اللجون والمغشى. ( الفئاوى الهندية، كتاب الطهارة، الجاب الاول، القصل المخامس ، ( ۱ ۲/۱) طنزشيلية)
 الفئاوى التاتبار خانية، كتاب الطهارة «الفصل الثانى منوع آخر في النوم والفشى والمجنون المشارى التابارة القرآن والعلوم الاسلامية

🤝 رد المحتار، کتاب الطهارة ، ( ۱۳۳۱) ط:سعید

#### غيبت

نیبت کرنابہت بڑا گناہ ہے، اس سے بچالازم ہے۔ البتہ وضوکرنے کے بعد کمی مسلمان بھائی کی نیبت کرنے سے وضوبیں ٹوٹے گا،ای وضو سے نماز پڑھ سکتا ہے۔ (۲)

غيرمختون

"ختنهیں ہوا"عنوان کے تحت دیکھیں۔(۲۱۹/۱)

غيرسلم بإنى دين والاب

بس، کوچ یار بلوے اسٹیٹن پراگر پانی دینے والاغیر مسلم ہے، تواس سے پانی لے کروضو کرلینا جائز ہے، ہال اگریفین ہوکہ اس کابرتن نا پاک ہے، تو بھر تیم کرنا

<sup>( )</sup> قال الله تعالى: ﴿ ولا يعتب بعضكم بعضًا أيحبُ أحدكم أن يأكل لحم أعيه مينًا فكرهندوه ﴾ . [ الحجرات : ١٢]

والآية دالة عبلي حرمة النعيبة . وقد نقل الفرطبي وغيره الإجماع على أنّها كبيرة . (روح طمعاني: (١٥/١٣) صورة الحجرات : ١٢ ، ط: دار الكت العلمية)

اخرج الشيخان عن ابي بكر رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبة الوداع: إن دماء كم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا ، في شهر كم هذا ، في بلدكم هذا ، ألا هل بلفت . ومسلم: كل مسلم على المسلم حرام دمه ، وعرضه و ماله . (الزواجر عن الحساف الكبائر: (١٢/٢) ) كتاب النكاح ، الكبيرة الثامنة والأربعون بعد المائين: الفية والسكوت عليها رضا وتقرير ، ط: دار اللكر ، بيروت)

<sup>( \* ،</sup> ومندوب في نيف وثلاثين موضعا ذكرتها في الغزائن منها بعد كلب وغيبة وقهقهة..... وفالمحتار ، كتاب الطهارة ( 1 / 9 ٪) ط:سعيد

<sup>&</sup>lt;sup>ت المفتال</sup>ى المهندية، كتاب الطهارة، الباب الأول، القصل المجالث ( ٩٠١) ط:رشيدية

ت البحرالرائق، كتاب الطهارة ( 171) ط:سعيد

واضح رے کہ بیشن وغیرہ پرجو پانی تقسیم ہوتا ہے اگراس میں اور برتن میں نجاست نظرنہ سے تو پاک ہے، استعال کرنا درست ہے، خواکواہ شبہ بیل کرنا

راء ولو ادخل الكفار أو الصبيان أيديهم لايتجس إذا لم يكن على أيديهم نجاسة حقيقة ....ولم أدخل الصبي يسده في الإنباء ..... لايتوطساً بـه احتياطًا ..... ولو توطأ به جازً 1 لأنَّه لايتجُرُ بالشك. ) حلى كبر : (ص: ١٣٠) فصل في الحياض ، ط: سهيل اكيلمي لاهور )

ويجوز للرجل أن يتوضأ من الحوض الذي يخاف أن يكون فيه قلر ولايتيقن به وليس عليه إن يسأل عنه ، ولا يدع التوضؤ منه حتى يتيقن أن فيه قلرًا للألو . (الفتاوئ الهندية : ( ٢٥/١) كل الطهارة ، الباب الثالث في المياه ، الفصل الثاني فيما لايجوز به التوضل ، ط: رشيليه )

المحيط البرهاني: (٢٥٣/١) كتاب الطهارات ، الفصل الرابع في المياه التي يجوز بها الوضوء والَّتي لايجوز بها الوضوء ، ط: إدارة القرآن .

الطهارةمن الاحداث جائزة بماء السماء والاودية واالعيون والآبار والبحار)لقوله تعلل وانزلنا من السماء ماء طهورا وقوله عليه السلام الماء طهور لا ينجسه شيئ الا ما غير لونه إ طعسمه او ربيحيه وقبوله عليه السلام في البحرهو الطهور ماؤه والحل مينته ومطلق الاسم ينطاء على هذه المياه. والهداية مع لتح القدير، كتاب الطهارة، باب الماء الذي يجوز به الوضوءوما لايجوز ، (١/١٦–٢٠) ط: رشيلية)

<sup>-:</sup> البحرالراتق، كتاب الطهارة، (٢٧١) ط:سعيد

ت ردالمحتار، كتاب الطهارة، باب المياه، (١٤٩/١) ط:سعيد

r ، لابياس ببالومنسوء اذا ليم يغير أحد أوصافه كذا في شرح الوقاية وفي النصاب وعليه الفتوي كذا في المضمرات.

<sup>(</sup> الفتارى الهندية، كتاب الطهارة، الباب الثالث، الفصل الأول ، ( ١٧/١) ط: رشيدية

<sup>﴾</sup> الفتاري الثاتارخاتية، كتاب الطهارة، الفصل الثالث، (١٦٣/١) ط:ادارة القرآن

### و.....

### فاقترالطهورين

ن فیرد دستیاب نه بودا سے جا ہے کہ نمازی ظاہری مورت مل میں لاے، بی بی جے پاک کرنے والی دونوں چیزیں پانی اور کر میں دستیاب نه بودا سے جا ہے کہ نمازی ظاہری مورت مل میں لاے بی نہر رفع بور تیام، رکوئ اور مجدہ وغیرہ سب کی نقل اتارے لیکن نمازی نیت نہ کرے، تر اُت بھی نہ کرے، تیج نہ پڑھے، تشہد بھی نہ پڑھے، خواہ حالت جنابت بر بود شامنرلاتی ہو، صرف مشابہت اختیار کرے، پھر جب وضو کے لئے بر بود شامنرلاتی ہو، صرف مشابہت اختیار کرے، پھر جب وضو کے لئے باک می مل جائے، تو وضویا تیم کر کے اس نماز کو دوبارہ بر جے۔ (۱)

مزیر نیانی اور مٹی نہ طئے 'عنوان کے تحت بھی دیکھیں۔(۱۵۳/۱) این اور مٹی نہ طئے 'عنوان کے تحت بھی دیکھیں۔(۱۵۳/۱)

اگرفالج زدہ مریف خودوضوکرنے برقادرنہیں ہے، یا گرم پانی کے بغیر وضو نبر کرسکا اگراس کے پاس کوئی وضوکرانے والانہیں ہے، یا گرم پانی نہیں ہے تووہ نبر کرسکا ہے۔ (۲)

<sup>(</sup>والمحصور فاقد) الماء والتراب (الطهورين)بان حيس في مكان نجس ولايمكنه اخراج نبر مشهر وكله المعاجز عنهما لمرض (يؤخر عنده، وقالا يتشبه )بالمصلين وجوبا فيركع يسجدان وجدمكات إيابسا والا يؤمى قالما لم يعيد كالعوم (به يفتى واليه صح رجوعه) اى المعمدان وجدمكات إيابسا والا يؤمى قالما لم يعيد كالعوم (١٥١-٢٥٢) ط:معيد) لامام كما في الفهارة، باب التيمم ، (١٥١-٢٥٢) ط:معيد لعراقراق، كاب الطهارة، باب التيمم ، (١٦٣/١) ط:معيد

<sup>\*</sup> فع اللير ، كتاب الطهارة ، باب النيمم ، ( ١٢٥/١ ) ط: رشيدية

<sup>\* (</sup>من هجز) منفأ خبره تهم ... (أو لمرض) يشتد أو يمتد ..... (أو برد) يهلك الجنب أو يمود .... (أو برد) يهلك الجنب أو يمود .... (ود المحتار ، كتاب الطهارة ، ياب النهم ، ( ٢٣٣-٣٣/١ ) ط:سعيد ) =

### **فرانُصُ وصُو** '' وصُو کے فرائض'' عنوان کے تحت دیکھیں۔(۲۵۹/۲)

### فرشتوں کی دعا

- 🗢 البحرالواتل، كتاب الطهاوة، (١٢٠/١) ط:معيد
- ت المقشاوي التقارخانية، كتاب الطهارة، القصل الخامس، نوع آخر في بيان من يجوز له التيم ومن لا يجوز ، ( ٢٧٣/١) ط:ادئرةالقرآن والعلوم الاسلامية
  - ت رد المحتار، كتاب الطهارة، باب التيمم ، (٢٣٣/١) ط:معيد
- ولا فرق عندنا بين أن يشتد بالتحرك كالمبطون أو بالاستعمال كالجدري أو كان لا يجد
  من يوضئه ولا يقدر بنفسه اتفاقا وأن وجد خادما كعيده وولده وأجيره لا يجزئه التيمم اتفاقا كما
  لقله في المسحيط وأن وجد غير خادمه من لواستعان به أعانه ولو زوجته فظاهر المذهب لنه لا
  يتيسم من غير خلاف بين أبي حيفة و صاحبيه كما يفيده كلام الميسوط والبدائع وغيرهما....
  ( البحرالرائق، كتاب الطهارة، باب التهمم ، ( ١ / ٥ / ١ ) ط:معيد)
  - ت ردالمعتار ، کتاب الطهارة، باب التيمم ، ( ۲۳۳۱) ط:سعيد
  - د: المقتاوى الهندية، كتاب الطهادة، الباب الرابع، القصل الأول ، ( ۲۸/۱ ) ط: دشيدية

ونسو کے مسائن کو ان بیڈو پیڈیو ہے۔ ونسو کے مسائن کو ان بیڈیو ہے۔ ونسو دبیٹی رہے اور کل و جی نے نہ بیٹی ہے ۔

### فرشته كےساتھ سونا

وندو کرئے سوٹ سے ایک فرشتہ جمی بستہ میں رہا تعدادہ ہے ، اور ووفر ہو ہے ہی مربی سے لئے مففرت کی دعا کرتا ہے۔

حفرت ابن عمر رمنی المدفنهمات مقول برکه جود و بنسوره به بسر سرس کرد به بسر شرایک فرشته دو تا به به به بسی میداسته ففار کرج به قوفر شده است حق می و می می مرتاب کرد به کرد است الله افلال می مغفرت فرما است دات یا ک کرماتید میزادی در در ا

عن أي هربرة رضى الله عنه قال: قال وسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا توحة أحدك ثم ثى المسجد لاينهزه إلا الصلاة ، لايريد إلا الصلاة ، لإذا دخل المسجد كان في صبرة ما كانت الميلاة هي تحب ، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه المنتي صلى فيه ، فيقولون: وللهم المفرله ، اللهم ارحمه ، اللهم تب عليه ما لم يؤوليه ، مالم يحدث فيه . (صحبح ابن خزيسة المراد المناه المحديث: ٢٠٥١ ، كتاب الإمامة ، باب فضل الجلوس في المسجد، و تحقق الميلاد المناخ ، ط: المكتب الإسلامي ، بيروت)

< صعيح البخاري: (٢٨٥/١) كتاب البيوع ، باب ماذكر في الأسواق ، ط: قليمي .

< سن لمن ماجه: (ص: ٦٦) أبواب الصلاة ، باب العشي إلى الصلاة ، ط: قليمي .

عن ابن عمر رضى الله عنه من بات طنعرًا بات في شعاره ملك ، فلايستغفر ساعة من الليل إلا المملك : اللهم الحفر لعبدك فلان ، فإنه بات طنعرًا . ( اتحاف السادة العنفين : (٢٠٢١٥)
 كاب اسرار الطهارة ، باب قضاء الحاجة ، فضيلة الوجوء ، ط: مؤسسة التاريخ العربي)

ت كشف الأستار: ( ٥٠/١) رقم الحفيث: ٢٨٨ ، كتاب الطهارة ، باب فيسن يهت على طهارة ، في سالة . طهارة ، ط: مؤسسة الرسالة .

ت عن ابن عسر عن النبي صلى الله عليه وصلم قال: من بات طاهرًا بات في شعاره ملك، فلا سند فلا شعرًا بات في شعاره ملك، فلا سند فلا ساعة من الليل إلا قال الملك: اللهم اغفر لعبدك فلان ، في أنه بات طاهرًا بات في شعاره في شعاره من بات طاهرًا بات في شعاره ملك . الغ ، ط: مكتبة المعارف ، الرياض ) =

## فصد کرائی ''خون نکلوایا''عنوان کے تحت دیکمیں ۔(۲۲۹/۱)

### فضائل وضو

ایمان کے دوجھے ہیں: اعتقاداور عمل ،اور عمل کا سب سے براحمہ نماز ہے اور نماز طہارت (پاک) پرموتو ف ہے۔ اس لئے اس کوآ دھاایمان فرمایا ہے۔ (۱) ہور نماز طہارت (پاک) پرموتو ف ہے۔ اس لئے اس کوآ دھاایمان فرمایا ہور نے ہور نے سے اللہ تعالی مجور نے سے اللہ تعالی مجور نے میں بوے مرتبے دیتا ہے، اور وضو کرنے میں بوے مرتبے دیتا ہے، اور وضو کرنے سے تمام بدن کے گناونکل جاتے ہیں۔

= و صحيح ابن حيان: (٣٢٨/٣) وقم المحليث: ١٠٥١ ، كتاب الطهارة ، باب لمنز الوضوء ، ذكر استغار الملك للبات منظهرًا عند استبقاظه ، ط: مؤسسة الرسالة بيرون.

 مجمع الزوائد: (٢٢٦/١) رقم الحديث: ١٢٣٠ ا ، كتاب الطهارة ، باب فيمن يبت ط طهارة ، ط: مكية القدمي ، القاهرة .

11) عن أبي إسحاق ، عن جرى النهدى ، عن رجل من يتى سليم ، قال : عدمن وسول الله ملي الله عليه والتكبير يماؤه ، والتحديم أو المنافقة والأرض ، والعسوم نصف العبير ، والعلهور نصف الإيمان . ( جامع الترملي: ( ) أبراب الدعوات ، ط: قديمي )

- عن أبي منافك الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان
   الحديث (صحيح مسلم: (١٨٨١) كتاب الطهارة ، باب فضل الرضوء ، ط: قديم)
  - 🗢 مشكلة المصابيح : (ص: ٣٨) كتاب الطهارة ، العصل الأوّل ، ط: قلهمي ر
- ويتحتمل أن يكون معادأن الإيمان لصديق باللب والفياد بالطاهر وهما شرطان للإيمان والبطهارية متضمنة الصلوة فهي القياد في الطاهر . (شرح المسلم للووي : (١١٨/١) كلا الطهارة ، ياب فضل الوضوء ، ط: قليمي)

ہے۔ ہون احادیث میں ہے کہ چہرہ دھونے ہے آ کھے گاہ معاف ہوتے ہیں، اور ہاتھ دھونے سے ہاتھ کے گناہ معاف ہونے سے ہیں، اور ہاتھ دھونے سے ہیں، اور ہاتھ دھونے سے ہیں گناہ معاف ہوجاتے ہیں، لیعنی ظاہری میل کے ساتھ گناہ می دھل جاتے ہیں، یہاں تک کرآ دی وضو کے بعد گناہوں سے پاک ہوجاتا ہے۔

الله عليه وسلم فرمايا كه جوكونى مسلمان مسنون طريقے سے منور كر من الله عليه وسلم فرمايا كه جوكوئى مسلمان مسنون طريقے سے منور كر من اور اس كے لئے جنت كة تصول ورواز كو الله موجائے ۔ (۱)

،) عن أبي مالك الأشعري قال : قال رسول الحصلى الحاجية وسلم : الطهود شطر الإيمان المعنيث. (مشكاة المصابيح، كتاب الطهارة ، (٣٨/١) ط:قليمي)

يه عن أي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويوقع به المداجد به المدرجات؟ قالوا: بهلى ارسول الله قال: اسباغ الوضوء على المكاره وكرة الخطا الى المساجد وتنظار العسائة بعد العالاة فللكم الرباط، وفي حديث مالك بن أنس فللكم الرباط فللكم الرباط مرئين رواه مسلم، وفي رواية الترملي للاتا. (مشكاة المصابح، كتاب الطهارة، (١/٨٦م ط:قديمى يرعن عندهان قال: قال رمسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فاحسن الوضوء خرجت عطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره، مطق عليه

وعن أبي هريرة قبال: قبال رسول الله صلى الله عليه وصلم : إذا توضأ العبد المسلم أو العؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطبة نظر البها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء فاذا غسل ينبه خرج من ينيه كل خطبة كان بطشتها يناه مع الماء أو مع آخر قطر الماء فاذا غسل وجليه خرج كل خطبة مشتها وجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من اللنوب، وواه مسلم. (مشكاة المصابيح، كتاب الطهارة ، ( ٣٨/١) ط:قليمى)

ب-عن عمر بن الخطاب قال: قال رمول الله الخطاع الموساء فاحسن الوضوء لم قال: أشهد لا الدالا الله الا الله اللهم اجعلنى من التوابين واجعلنى من المتطهرين فتحت له ثمانية ابواب الجنة يدخل من أيها شاء. (من الترملي، كتاب الطهارة، باب فيما يقال بعد الوضوء ، رقم الحديث: ٥٥ ، (١/٨٤) ط: داراحياء التراث المعربي)
 باسن النسائلي، كتاب الطهارة، القول بعد الفراغ من الوضوء، رقم الحليث: ١٣١ ،
 ١٣٠١) ط: دارالكتب العلمية.

ت مشكاة المصابيح، كتاب الطهارة ، (٢٩/١) ط:قليمي .

# فقه کی کتابوں کوبے وضو ہاتھ لگانا

فقہ کی کمابوں کو بے دضو ہاتھ لگانا جائز ہے،البتہ دضو کے ساتھ ہاتھ لگانا ہم

فلم بني ہے وضواوش ہے یا جیس؟

ئی دی، دی سی آریافلم وغیره دیکمنانا جائز اور حرام بریه فائل فا ترول کاکام بره است انسان گنامگار بوجاتا ہے۔

(1) ويكره من المصحف كما يكره للجنب و كما كتب الأحاديث والفقه عندهما والأصيح أن لا يكره عنده اهد قال في شرح المنية: وجه قوله أنه لا يسمى مامنا للقرآن لأن ما فيها منه بعزلا الشابع اهدومشي في الفتح على الكراهة فقال: قالوا: يكره من كتب التفسير واللقه والسنز لانها لا تخلو عن آيات القرآن وهذا التعليل يمنع من شروح النحو اهد. (رد المحتار، كاب الطهارة، باب الحيض، (141/1) ط:معيد)

د: البحرالرائق، كتاب الطهارة، باب الحيض ، (٢٠٢/١) ط:معيد.

د: فتح القدير، كتاب الطهارة، باب الحيض ، (١٥٠/١) ط: رشيليه .

ر '، وفي السراج: ودلت المسألة أن العلامي كلها حرام ، ويدخل عليهم بلا إذلهم ، الإنكر المنحد وفي السراج: ودلت المسألة أن العلامي كلها حرام ، ويدخل عليهم بلا إذلهم ، الأدعنة المنحد قال ابن مسعود رضى الله عنه: صرت اللهو والمناء ينبت النفاق في القلب كما ينت المناء النبات ". قلت: وفي البزازية: استماع العلامي معصية والجلوس عليها فسل ، والخللا المناء النبات ". قلت: وفي البزازية: استماع العلامي معصية والجلوس عليها فسل ، والخللا يها كفر "أي بالنعمة لا شكر ، فالواجب يها كفر "أي بالنعمة لا شكر ، فالواجب كل الواجب أن يجتب كي لا يسمع ، لما روى أنه عليه الصلاة والسلام ادخل أصبعه في أذله عند

وفي الرد: ذكر شيخ الإسلام أنّ كل ذلك مكروه عند علماننا: واحتيج بقوله تعلّى : ﴿ وَمِن النَّاسِ مِن يَشْتَرِي لَهُو المحديث ﴾ الآية ، جاء في التفسير: أنّ المراد المعناء --- سماع غناء ، فهو حرام بإجماع العلماء والحاصل: أنّه لارخصة في السماع في زماتنا. (المعرم الرد: (٣٠٩/٦) كتاب الحظر والإباحة ، ط: سعيد)

الفتاوى الهندية: (٣٥٣/٥) كتاب الكراهية، الباب السابع عشر في الفناء واللهو، ط: وشيله.
 أمّا التلفزيون والفديو، فلا شك في حرمة استعمالها بالنظر إلى ما يشتملان عليه من المنكرات الكثيرة من الخلاعة والمجون، والكشف عن النساء المتبرجات أو العاريات، وما إلى ذلك =

- ہم اگراس سے غری وغیرہ فاری نیس ہونی و وضو یا تی رہے کا ، ورند غدی وغير؛ فدرج بوف ك صورت من وضونوت باسترمي (١) والمنح رب من الح كام كرنے كے بعد وضوكرة بہتر ہے۔ (٠)

همل اساب الفسوق (الكملة فع السنيم: (١٩٩٠) كتاب النام والزينة ، باب تحريم ي رة لعوال وطائلة لعود كراجي)

اللمدى يقط الوطوة ( تقتاوى لينتية ( ١٠/١) كتاب الطيارة، تقصل للخامس: في ن فِي تُوسُوهُ ، طُهُ رَسُيْنِهِ )

- م. \_ الفضاري الفاتنازخاتية ( ۲۳۳۶) كتاب الطهارة ، القصل الدني في مايوجب الوضوه ، ط: درزله
- . \_ وليس في المعني والودي غسال وفيهما الوطوة ، كوله عليه الصلاة والسلام : كل فعل بهي وفيه توضوه . ( اليشاية : ( الرحب لحصل لي الفسل وط: العصبات)
- · وَمَسْتُوبِ فِي نَيْفُ وَثَلَائِينَ مُوضَعًا ذَكُرَلِهَا فِي الْتَوْائِنَ مَنْهَا بِعَدْ كُنْبِ وَغِيبَةً وبعد كل حفيتة (ردالمحار، كتاب الغهارة، (١١- ١- ١٩٩٠) طاسعيد)
  - المناوى ليندية، كتاب الطيارة، الباب الأول، القصل الدلث ، (١٩٨١) طارشيدية
    - ير البحر لواتي، كتاب الطهارة ، (١٧١) فارسعيد
- « ومنتوب للنوه على طيسازية والااستيقظ منه.....وبعنظية وكذب ونبيعة وكل حفينة نور لايضاح - فصل الوضوعلى ثلاثة المساهر

### 

#### قاعره

وضومی اعضاء کے شاراور گفتی کا عتبار کرنے میں قاعدہ سے کہ اگرایک یا ہو عضوزخی ہیں تو وضوکر لینا جائے ، مجمع سالم اعضاء کو دعو لے اور باتی اعضاء پرسم کر سے اورا گرتمن عضو میں عذر ہے تو دخومعاف ہے، اب تیم کرے اور جو دعر مجم سالم ہے اس کو بھی نہ دھوئے۔

اور خسل میں بیائش اور مساحت کا اعتبار ہے، جب آ دھے سے زیادہ برن رحو نے سے معذور ہوتو تیم جائز ہے، اور جب زیادہ حصہ سے ہوتو اس کو دھونا اور باتی مسے کرنا ضروری ہے عنسل میں اعضاء کا شار معتبر نہیں ہے۔

مثلُ اگرکوئی آ دی سینے یا وی تک زخی ہے، تو تیم کرنا جائز ہے، حالا تکہ جو اعضاء تندرست میں وہ شار کے اعتبارے زیادہ میں، مثلُ المتحد، سر، آ تکھ، ناک، کان وغیرہ شار کے اعتبارے زیادہ میں۔ (۱)

(1) (يتيسم لوكان أكثر) أي أكثر أعضاء الوضوء عددا وفي الغسل مساحة (مجروحا) أوبه جدوي اعتبادا للأكثر (وبعكسه يغسل) الصحيح ويمسح الجريح ( و) كذ ا(ان استوبا غسل الصحيح) من أعنضاء الوضوء ولا رواية في الغسل (ومسح الباقي) منها (وهو) الأصح أنه (الأحوط) وكان أولى.

وفي الرد: وقد انتيلفوا في حد الكثرة فمنهم من اعتبرها في نفس العضو حتى لو كان أكثر كل عيضو من الأعضاء الواجب غسلها جريحا تيمم وان كان صحيحا يفسل و قبل في عدد الأعضاء حتى لو كان رأسه ووجه و يداه مجروحة دون رجليه مثلا تيمم وفي المعكس لا عد دور البحار للا في البحر: وفي الحقائق المختار الثاني ولا يخفى أن المخلاف في الوضوء أما في المفسل فالظاهر اعتبار أكثر البدن مساحة عد. ( ود المعتار ، كتاب الطهارة، باب التيمم ، ( ا /٢٥٤٦) ط:معيه) حن الفتيارى التاتار خاتية، كتاب الطهارة، القصل المخامس، نوع آخر في بيان من يجوز له التيمع ومن لا يجوز له ، ( ا /٢٠٢٠) ط:ادارة القرآن

البحرالرائق، كتاب الطهارة، باب التهمم ، (١٩٣١) ط:سعيد

و مراہ ہے۔ اس میں ایسے زخم ہوں کہ ان کو پائی میں نہیں ڈال میں اور دورہ سے معنومی کے ان کو پائی میں نہیں ڈال میں اور دورہ سے معنومی کے اس کا دورہ سے سے پائی ڈوا کر معنور ہے۔ ا

ر المرام المرام وقتے ہے مم بدن پرزخم بیل کیکن تندرست جگد پر پانی پڑنے ہے افرے و تکیف مینچے ک او تیم جائزے۔ (\*)

جہر بن کے غرر کرنے اور یہ ربیوب یا من بڑت جانے کا ندیشہ اس ہ ت شر معتبر ہے کہ خوزاین نا دت سے معلوم ہو، یانام تجربہ اور مشاہدہ سے معلوم بور بور کو کی معتبر طبیب اور ڈاکٹر کے کہ ضرر بوگا یا مرض بڑھ جائے گایا دیر میں احجما بور بور کو کو ن مور تول میں تیم کرنا جائز بوگا۔ (۳)

ووبيسه، شقاق ) ولايقنو على العاء تيسم.

قومه ولايقسر عشى النصاء) أي على استعماله لماتع في اليد الأعرى. قوله: تيمم) ؤاد في بعوان وصلاته جائزة عنده خلافًا لهما . (اللوامع الود : (١٠٢١) كتاب الطهارة ، مطلب في معرا لاشتقاق - النخ ، ط: سعيد)

تيسانو تحرح بينيه وإن وجد من يوطئته عيادلًا ليسار

فيه رن وحد من يوضته ) أي بناه على ما مر من أنّه لا يعد قادرًا بقدوة غيره عند الإمام لكن عبر من عد الدواق المام في المديض العاجز ، من عد وحد من يعينه والمبتغى بقيال جازمًا بالتفصيل ، وهو الموافق لما مر في المريض العاجز ، من مد وحد من يعينه لايتيمه في ظاهر الرواية ، فتبه لفالك . ( المدو مع الود : (٢٥٨/١) كتاب عبد أ ، مغيب فأف العليووين ، ط: معيد )

\* نيس نعفتق : ( ٣٤/١) كتاب الطهارة ، ط: إمداديه ملتان .

ن نبسه لو كان أكره) أي أكر أعضاء الوضوء عددًا ... (مجروحًا) أو به جدرى اعتباوًا ما نبسه لو كان أكر المسلم المسميح ويمسح الجريح (و) كذا (استوبا غسل الصحيح من منسه نبوضوء (فوله: وبعكسه) وهو ما لو كان أكثر الأعضاء صحيحًا يفسل الغ ، لكن إذا كر بسكسه عسل الصحيح بدون إصابة المجرح وإلاً تهم حلية . (الدو مع الرد: (١٥٤/١) كس نطيازة ، مطلب فاقد الطهورين ، ط: سعيد)

. من عسر عن استعمال الماء لبعده ميلا أو لمرض) يشتد أو يمتد بغلبة ظن أو قول حاذق

ملاو

بدن ہے جس چیز کے نکلنے ہے دضوٹوٹ جاتا ہے، وہ چیز تا پاک ہوتی ہے ادر جس چیز کے نکلنے ہے دضونیس ٹو نتادہ تا پاک بھی نہیں ہوتی۔

اگرتھوڑ اساخون نکل کرزخم ہے بہانہیں ،یاذ رای قے ہوئی ، منہ محرکزیر ہوئی،اوراس میں کھانایا پانی یابت یا جماہوا خون نکلا، تو یہ تھوڑ اساخون اور یہ تھوڑی قے ناپاک نہیں ہے،اگر کیڑے یابدن میں لگ جائے تو ناپاک نہیں ہوگا،اوراس وحوناواجب نہیں ہوگا۔

اورا گرمنہ بحرکرتے ہوئی یا خون نکل کرزخم سے بہہ گیا تو وہ نا پاک ہے،ال کا دھونا واجب ہے،اورا گرمنہ بحرکرتے کرکے کی برتن مثل کثورے، گلاک یالو نے کومنہ لگا کر کلی کے واسطے پانی لیا تو وہ برتن نا پاک ہوجائے گا،اس لئے الی حالت میں ہاتھ سے پانی لے کر کلی کرنی جائے،اورا سے برتن وغیرہ کو بعد میں دھوکر پاک کر کے استعمال کریں۔

<sup>=</sup> وفي الرد: (قوله: بغلبة ظن) اى عن امارة او تجربة ، شرح المنبة(قوله: او قول حاذق مسلم) اى انبار طبيب حاذق مسلم غير طاهر الفسل وقيل عفالته شرط، شرح المنية.

د (رد المحار، كتاب الطهارة، باب اليمم، (٢٣٣/١) ط:سعيد)

<sup>🗢</sup> البحرالرائل، كتاب الطهارة، باب التيمم ، (١٣٠/١) ط:معيد

الفتاوى الهندية، كتاب الطهارة، الباب السابع، الفصل الأول ، (٢٨/١) طنزشيدية

<sup>(</sup>١) (ر) كل (ما ليس بحدث) أصلا بقرينة زيادة الباء كقيئ قليل و دم لو ترك لم يسل (لبن بشجس) عند الثاني و هو الصحيح رفقا بأصحاب القروح خلافا لمحمد و في الجوهرة: يلتى بقول محمد لو المصاب ماتما.

<sup>﴿</sup> لُولَهُ : مَاتِمًا ﴾ في كالماء ونحوه ، أمَّا في الثياب والأبدان فيفتي بقول أبي يوسف .

ر الدر المخار مع رد المحار، كتاب الطهارة، (١٣٠/١) ط:معيد)

ت حاشية الطحطاري على الدر المختار: (١/١٨) كتاب الطهارة، ط: المكتبة العربية.

الفتاوي الهندية، كتاب الطهارة، الباب الأول، الفصل المحامس ، (١١١) ط: رشيلية

a فتح القدير، كتاب الطهارات ، ( ١٧/١) ط: دار الكتب العلمية

<sup>· :</sup> وإذًا لنجس فمه فشرب الماء من فوره لنجس ، وإن كان بعد ما لردد البزاق في فمه مرات ع

# قافله کے قریب پیٹاب کرنا

سی قافلہ کے قریب بیٹاب، پا خانہ کرنا کروہ تحریم میں ہے۔ <sup>(۱)</sup>

## قبرير بإخانه بإبيثاب كرنا

قبر کے اوپریا قریب میں پا خانہ پیٹاب کرنا حرام ہے، اس کی وجہ یہ کہ منبر افیحت و عبرت حاصل کرنے کا مقام ہے، لہذا ایر بڑی برتیزی اور بدا خلاتی ہوگی کہ وہاں پرانسان اپنی شرمگاہ کھو لے، اور اس کو نکلنے والی گندگی ہے آلودہ کرے، نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کی زیارت کرنے کی ترغیب دی ہے، تا کہ آخرت کی یاد آئے اور دنیا ہے ہے و غبت ہوجائے، تو لوگ جس مقام پر عبرت حاصل کرنے اور آخرت کی یاد کے لئے آتے ہیں، اس مقام کو پا خانہ چیٹا ب کی جگہ بنالیہ جہالت اور تات می عبرت حاصل کرنا، اور دل میں اللہ کا ذریبیدا کرنا مقصد ہے اور میر کرت ان تمام چیز وں کے منافی ہے مزید ہے کہ ایک اللہ کا مقصد ہے اور میر کرت ان تمام چیز وں کے منافی ہے مزید ہے کہ ایک اللہ کا کہ تا ہے۔ (۲)

(قوله: وإذا تنجس فمه) كأن شرب خمرًا أو أكل أو شرب نجسًا أو قاء مل ء القم. (حاشية الطحطاوي على المراقي: (ص: ٢٩) كتاب الطهاوة ، فصل في بيان أحكام السؤو ، ط: قليمي) \*\* حلي كبر: (ص: ١٦٥) فصل في الآساو ، ط: سهيل اكيلمي لاهوو.

وكذا يكره في ظلم) ينتقع بالجلوس فينزوبجنب مسجلومصلي عيد وفي مقابر وبين دوس وفي طربق ) النباس (و) في (مهب ريح وجحر فأرة او حية او نملة او نقب ) زاد العيني: الى موضع بعبر عليه احد او يقعد عليه وبجنب طريق او قافلة او خيمة. (اللو المختار مع ود لمحنار ، كتاب الطهارة، باب الاستجاء ، (٢٣٣/١) ط:سعيد)

<sup>\*</sup> البحر الرائق، كتاب الطهارة، باب الانجاس ، ( ۲۳۳۱) ط:سعيد

<sup>&</sup>quot; الخناري الهندية ، كتاب الطهارة، الباب السابع، الفصل الخالث ، ( ١٠٠١) ط: سعيد

<sup>&</sup>quot; عن ابن مسعود رمني الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : كنت نهيتكم عن =

= زيارة القبور فزوروها ، فإتّها تزهد في الدنيا ، ولذكر الأخرة . (مشكاة المصابيح : ١٠٫ ١٥٣ ) كتاب الجنائز ، باب زيارة القبور ، الفصل الثالث ، ط: قديمي)

رود و عن عائشة رضى الله عنها ، قالت : كنت أدخل بيتي الذي ليه رسول الله عملى الله عن و و عن عائشة رضى الله عنها ، قالت : كنت أدخل بيتي الذي ليه رسول الله عملى الله عنه معهم أو أو رسلم و إثنى واضع ثوبي ، وأقول : إثما هو زوجي وأبي ، فلما دفن عمر رضى الله عنه معهم أو أو منا منسدونية على ثيابي حياء من عمر . رواه أحمد (مشكاة المسابيت) أو العالم المنا والمارام المنت كاحترامه حياً .

وفي شرح الصدور للسبوطي: أخوج ابن أبي شية عن عقية بن عامر الصحابي رضى الله عد الله : أو أطأ على جمرة أو على حد سيف حتى تخطف رجلى أحب إلى من أن أمشي على قبر رجل ، وما أبل ألقي القبور قضيت حاجتي أي من البول والمعاقط أم في السوق بين ظهراتيه ، والنّاس ينظرون وأخرج لا أبي العنها في كتاب القبور عن سليم بن غفرانة مرّ على مقبرة هو حافل قد غلبه البول ، فقيل أه : أو أبل المناب ، قال : سبحان الله ، والله إنّي المنتحى من الأموات كما استحيى من الأحياء . (مرأة المقابع : (١٩٨٣) كتاب المجائز ، باب زيارة القبور ، الفصل المثالث ، ط: وشيابه)

ركان هديه ( صلى الله عليه وسلم ) أن لا تهان القبور وتوطأ ، والايجلس عليها ، ويتكا عليها ، زاد العماد : ( ٥٠٤/١) فصل : لا تشخذ القبور مساجد ، ط: مؤسّسة الرسالة ، بيروت )

ت لي الحديث دليل على تحريم العبادة عند القبر ..... وبتّما هدي الإسلام أن القبور تزار من أبا السلام على الأمرات، والمدعاء لهم بالمعفرة، واتعاظ الزائر بأموال الموتى، هذا هو هدي الإسلام في القبور، وأن الاتهان القبور أيضًا ولا تمتهن، بل يحافظ عليها، فلاتهان ولا تعاس. فهله الإسلام وسط بين إفراط و تفريط، بين الغلو فيها وبين التساهل في شأتها وإهابتها، يحافظ عله الإسلام، ولكنه لايغلو فيها، هدى الإسلام هو الوسط في كل شى، والحمد لله الأنّ من الخاري يمتهن القبور، وينى عليها المساكن، أو يجعلها محلاً للقمامات، والقاذورات أو بدوس الألنه عليها أو مرور الحيوانات عليها أو يقتنون حواتجهم ويولون عليها، وهذا حرام لايقره الإسلام واعاتمة المستفيد بشرح كتاب التوحيد لصالح بن فوزان، (١٩٥١) الباب العشرون: باب ماجن في التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح، فيكف إذا عبده ؟ ، ط: مؤسّسة الرسالة)

ت وكفا يكره .. في ظل ينضع بالجلوس فيه (وبجنب مسجدومصلي عهد وفي مقابر وبن دواب وفي طريق) النباس (و) في (مهب ربح وجحر فأرة او حية او نملة او نقب) زاد العني وفي موضع يعبر عليه احد او يقعد عليه وبجنب طريق او قافلة او خيمة.

(اللو المختار مع رد المحار ، كتاب الطهارة، باب الاستجاء ، (٢٣٣/١) ط:معيد)

c البحر الرائق، كتاب الطهارة، باب الانجاس ، (٢٣٣١) ط:معيد

: المعتاوي الهندية .كتاب الطهارة، الباب السابع، الفصل الثالث ، (١٠٠٥) ط:سعيد

### قبر بروضوكرنا

المرير وضوكرنا درستنيس

الی جگہ پر بھی وضوکر نا درست نہیں، جہاں ہے یانی تبریر کرے۔(۱)

قبرستان مين بييثاب بإخانه كرنا

تبرستان میں بیٹاب یا خانہ کرنا کروہ تحریمی ہے۔ <sup>(۲)</sup>

قبروالول كوعذاب

نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوقبروں کے پاس سے گزرے، تو آپ نے فرمایا، ان دونوں قبروالوں کو قبرکا عذاب ہور ہاہے، اوران کو بہت بری چیز کے بارے میں عذاب نہیں ہور ہاہے، ان میں سے ایک چیشاب سے نہیں بچاتھا، اور دوسرا چنل فرری کرتا تھا۔

(حالانکہ یہ دونوں چیزیں ایک نہیں تھیں کہ ان سے بچامشکل ہو، آسانی کے ساتھ نے سکتے تھے )۔ (م)

<sup>(\*)</sup> نفس المرجع السابق.

 <sup>(1)</sup> نقدم تخريجه تحت العنوان "تبرير إخانه إ ميثاب كرنا"

<sup>(</sup>٣) عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر بقبرين يعلبان فقال اتهما ليعذبان و ما يعلبان في كبير أما أحدهما فكان لايستتر من البول وأما الأخر فكان يعشي بالنميمة لم أخذ جريدة رطبة فشقها بنصفين لم غرز في كل قبر واحدة فقالوا يا رسول الله لم صنعت هذا؟ فقال لعله أن يخفف عنهما ما لم ييسا. (صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب الجريد على اللبر ١٨٢/١) ط:قديمي)

<sup>🤧</sup> جامع الترمذي، أبواب الطهارة، ياب التشنيد في البول ، (٢١ / ٢١) ط: فنيمى

اسحيس ابن حيان، كتباب السجنبائز، باب المريض وما يتعلق به ، وقم الحديث: ٢١٢٩ ،

<sup>(</sup>۲۹۹/۷) ط:مؤسسةالرسالة

### قبله رُخ موكر دُ هيله استعال كرنا

ڈھیلہ استعال کرتے وقت قبلہ کی جانب منہ یا چینے کرنا مکروہ تزیکی ہے۔ (۱)

## قبله كي جانب رخ كرك استنجاء كرنا

استنجاء کرتے وقت قبلہ کی جانب منہ یا بیٹے کرنا مکروہ ہے۔ (۲)

# قبله کی جانب منه یا پیشرکرکے یا خاند پیشاب کرنا

ہ قبلہ کی جانب منہ یا پیٹے کرکے پافانہ یا پیٹاب کرنا حرام ہے،خوار کم کا عرب میں مرکب اللہ کا عرب کا حرام کے مرکب کا عرب کا میں ایک میں ہر جگہ حرام ہے۔

الكراكوكي فخص غلطي سے بإخانه بيثاب كرتے وتت قبله كي طرف منه يا بينه

(١) ومن السكروهات أن يستقبل القبلة مطلقًا ، وأمّا عند الإستجاء لممكروه تنزيبي خلاف الأدب كمسد الرجل إلى القبلة كما في العلي وعند قضاء المعاجة تحريمي . (بريقة محمودية في شرح طريقة محملية : (١٥٨٣) الباب الثاني في الأمور المهمة في الشريعة المحملية ، المفصل المثالث في التوى ، النوع المثالث : الأعضاء التي تجري فيها التقوى ، الصنف السابع في ألمات الفرج ، ط: مطبعة المعلى )

ت (كسعا كره) تحريما(استقبال قبلة واستنبارها ل) اجل (بول أو غاتط) فلو للاستبعاء لم يكوه (ولو في بسنيان) لاطلاق النهي (فان جلس مستقبلا لها) غافلا (لم ذكره انحوف) ننها لحليث الطبري : من جسلس يبول فبالة القبلة فذكرها فاتحرف عنها اجلالا لها لم يقم من مجلسه حى يغفر له ، (ان لمكنه والافلا) بلم.

وفي الرد:(لخوله: لم يكره) في لحويما لما في العنية أن لوكه أدب ولما مر في الفسل أن من آدابه أن لا يستسقيسل البقبلة لأته يكون غالبا مع كشف العوزة حتى لو كانت مستوزة لا ياس به ولقولهم يكره مد المرجلين الى القبلة في النوم وغيره عملا و كفا في حال مواقعة أحله.

اللو المنحتار مع ود المحتار ، كتاب الطهارة، ياب الأنجاس ( ٢٠١٠ ) ط: سعيد

- الفتاوى الهندية، كتاب الطهارة، الباب السابع، الفصل المثالث ( ٥٠/١) ط: سعيد
  - البحرالوائل، كتاب الطهارة، باب الألجاس (۲۳۳/۱) ط:سعيد
    - ( \* ) لفس المرجع السابق .

ر کے بیٹے جائے تویاد آنے پراگر قبلہ کی جانب سے مڑجانا ممکن ہے تو فوز امڑجائے رینے جہاں بحک ممکن ہویا خانہ میں قبلہ کی جانب منہ ہونے سے بچے۔(۱)

قبلہ کی طرف پیچے کرے پیٹاب کرنا

" تبله کی طرف منه کر کے پیٹا ب کرنا"عنوان کے تحت دیکھیں۔(۱۰۵/۱)

قبله كي طرف تقوكنا

"تحوكنا"عنوان كے تحت ديكھيں۔ (٢١٩/١)

قبله كاطرف منه كركے پیشاب كرنا

ہ جنگل ہویا آبادی قبلہ کی طرف منہ یا پیٹے کرکے پاخانہ بیٹاب کرنا کروہ خرکی ہے۔ اللہ کہ جنگل ہویا آبادی قبلہ کی طرف منہ یا پیٹے کرکے پاخانہ بیٹاب کرنا کہ دوری ہے۔ اللہ کہ جنوب کے بیٹاب کے لئے الی جگہ بٹھلانا جہاں قبلہ کی طرف منہ یا پیٹے ہوتا جا کڑا در حرام ہے ، اور اس کا گناہ بٹھلانے والے پر ہے۔ (اس)

قبله كاطرف منه ما پیند كرك بیثاب ما خاندكرنا

تلے کی طرف منہ یا پیٹے کر کے بیٹاب پا خانہ کر نامنع ہے، ای طرح آبدست کرتے وقت بھی تبلہ کی طرف منہ یا پیٹے کرنامنع ہے۔ (")

طس المرجع

<sup>&</sup>quot;. نفله تخريجه تحت العنوان " قبلدُرُخ بوكرةُ حيل استعال كرنا"

<sup>&</sup>quot; ويكره للمرأةان تمسك ولدها للبول والطوط نحو القبلة، كلّا في السراج الوهاج. (الحناوي الهندية، كتاب الطهارة، الهاب السابع، الفصل الثالث ، ( ١ / ٥٠) ط: رشيليه )

<sup>\*</sup> النوظمنتار معرد المعتار ، كتاب الطهارة بهاب الأنجاس ، ( ۲۲۲۱) ط: سعيد

<sup>•</sup> البعر الرائق، كتاب الطهارة، ياب الأنجاس ، (٢٣٣/١) ط: سعيد .

ا نفسه نغریجه تعت العنوان " تَلِدُخُ بوكرا ميل استمال كن" و" آ برست كرتے وت تَلِ كَالمُوف مند الغنوان " تَلِدُخُ بوكرا ميل استمال كن" و" آ برست كرتے وت تَلِ كَالمُوف مند الغنوان " المؤرّد"

### قراقربونا

"ر-یح"عنوان کے تحت دیکھیں۔(۲۷۵/۱)

### قرآن اخبار مس لكها موامو

" إخبار من لكسي مولى آيات "عنوان كي تحت ديكسي - (٧٢/١)

### قرآن بے وضویر جھانا

قرآن مجید بے وضور پڑھانا بھی جائز ہے،خواہ دیکھ کر پڑھے پڑھائے یاز بالٰ پڑھائے جبکہ قرآن مجید کو ہاتھ نہ لگے، بے وضوقر آن مجید کو ہاتھ لگانا منع ہے۔(ا)

### قرآن بوضور وكرايصال وابكرنا

"ب وضوقر آن پڑھنا"عنوان کے تحت دیکھیں۔(۱٤٤٨)

### قرآن بي وضوير منا

بِ دِصْوِقْرِ ٱن مجيد پرُ حناجا ئز بِ بشرطيكة قرآن مجيد كو ہاتھ نه <u>گ</u>ے۔ <sup>(۱)</sup>

### قرآن بے وضو حجمونا

قرآن مجیدکوبے وضوچیونا جائز نہیں ہے،البتہ ایسے کپڑے سے جیونا جاؤ ہے جو بدن سے الگ ہوجیے دویشہ اور رومال وغیر ہ۔

السحداث لا يسس السصحف ولا باس بأن يقرأ القرآن. (الفتاوى التاتارخانية، كاب الطهارة، الفصل الثاني بيان احكام السحداث ، (١/٢٤/) ط: ادارة القرآن والعلوم الاسلامية)
 ردالسحار، كتاب الطهارة، باب الحيض، (٢٩٣/١) ط: سعيد.

العناية في شرح الهداية : ( ١٣٩٠١ ) كتاب الطهارة ، باب الحيض والإستحاضة ، ط: وشيئها . ٢٠ ، نقس المرجع

<sup>\*</sup> وفيه قال لي بعض الاخوان أيجوز بالمنديل الموضوع على العنق؟ قلت لا أعلم فيه نقلا=

### قرآن بوضولكهنا

" رضونه بونے کی حالت میں قرآن لکھتا" عنوان کے تحت دیکھیں۔ (۲۸۰/۲)

# قرآن چھونے کے لئے تیم کرنا

و ضوکرنے کے لئے پانی موجود ہونے کی صورت میں قرآن مجید کو تیمونے کے لئے جم کرنا درست نہیں ہے بلکہ وضو کر کے قرآن مجید کو ہاتھ لگائے۔(۱)

# قرآن چونے کے لئے تیم کیا

اگر پانی استعال کرنے پر قادر نہ ہونے کی صورت میں قر آن مجید کوچھونے کے لئے جیم کیا تو اس سے جنازہ کی نماز پڑھنایا دوسری نماز پڑھنا جا رُنہیں ہے۔ (۲)

# قرآن دوسرى زبانون مي تحريهو

اگر قرآن دوسری زبانوں میں تحریر ہوتواس کی تعظیم کرنا بھی واجب ہے یا ک

= والني يظهر أنه ان تحرك طرفه بحركته لا يجوز والا جاز لاعتبارهم اياه تبعا له كبلله.

(ردالمحتار، كتاب الطهارة،باب الحيض ، (١٧٣/١) ط:معيد)

> الفتارى الهندية، كتاب الطهارة، الباب السادس، الفصل الرابع ، ( ٣٩/١) ط: وشهدية.

٠: بدنع الصنائع، كتاب الطهارة . (٣٣/١) ط:معيد .

بسممه لدخول المسجد ومس مصحف مع وجود الماء ليس بشيء بل هو عدم الآنه ليس لماذ يخاف قوتها . ( الدوالمختار ، کتاب الطهارة ، باب التيمم ، ( ۲۲۲۲ ) ط:معيد )

ت المحوالواتق، كتاب الطهازة، باب التيمم ، ( ١٥٠/١ ) ط:معيد .

<sup>ت حلي</sup> كبير : (ص: <sup>٨٣</sup> ) فصل في التيمم ، ط: مهيل اكيلمي لاهور .

. . ولوليسم لقراء ة القرآن عن ظهر القلب او عن المصحف ... وصلى بللك التيمم اختلفوا به الله عامة العلماء: لا يجوز.

(التولى فامنى خان على هامش الهنلية، كتاب الطهازة، باب التيمم ، (٥٣/١-٥٣) ط:(شيلية)

\* المتارى الهندية، كتاب الطهارة، الباب الرابع، المفصل الاول ، ( ٢٦/١) ط:رشيدية

" طبعرالرائق، کتاب الطهارة، باب التيمم ، ( ١٥٠/١ ) ط:سعيد

و منو کے مسائل کا انسائیکو بیڈیا

اوروضو کے بغیر ہاتھ لگانات ہے۔

## قرآن كريم كاحفظ يرمنا

بے وضوقر آن کریم حفظ پڑھنا جائزے، اور اگر قرآن مجید کھلا ہوا رکھاہ، اور اس کو ہاتھ لگائے بغیر مرف دیکھ کر پڑھے تو بھی درست ہے۔

## قرآن كريم كاصفحه

ہے۔ وضوقر آن کر یم کے صفحات کو ہاتھ لگانا جا کر نہیں ہے، جیسے
ہے قرآن کر یم کے خال صفحات پر بھی بے وضو ہاتھ لگانا جا کر نہیں ہے، جیسے
قرآن مجید کے او بر نیجے خال صفحات ہوتے ہیں ان جس قرآن مجید کی کوئی آیت لکمی
ہوئی نہیں ہوتی ہے اس کو بھی بے وضو چھونا جا کر نہیں ہے، اک طرح جلد کے گئے کے
بعد قرآن مجید شروع ہونے سے پہلے در میان ش کچھ خالی صفحات ہوتے ہیں ان
بعد قرآن مجید شروع ہونا جا کر نہیں ہے، بلکہ جلد پر بھی بے وضو ہاتھ لگانا منع ہے کے وکٹ اس
جلد اور خالی کاغذات وغیرہ سب کا تھم ایک ہے۔

(ا)

ر ، ولو كان القرآن مكتوبا بالفارسية يحرم على الجنب والحائض منه بالاجماع وهو الصحيح. والبحرالرائق، كتاب الطهارة، باب الحيض، ( ٢٠٢/١) ط:سعيد)

د: ردالمحتار، كتاب الطهارة، باب الحيض ، (٢٩٣/١) ط:سعيد

الفتاري الهندية، كتاب الطهارة، الباب السادس، الفصل الرابع بر ۲۹/۱) ط: رشيلية

( \* ) تفدم تخريجه تحت العنوان " قرآن بـ وضورٌ حالاً"

الايجوز من المصحف كله المكتوب أوغيره بخلاف غيره فاته لايمتع الامس المكتوب
 (المجرافرائل، كتاب الطهارة، باب الجيش ، (١/ ٢٠١) ط:معيد)

وقوله: ومسه) أي القرآن ولو في لوح أو دوهم أو حاط لكن لا يمنع الامن مس المكتوب
بخلاف المصحف فلا يجوز مس الجلد وموضع البياض منه، وقال بعظهم يجوز وهذا أقرب الى
المقياس والمستع أقرب الى التعظيم كما في البحر أي والصحيح المنع كما نذكره ومثل القرآن
مسائر الكتب المسعاوية كما قلعناه عن القهستاني وغيره وفي التفسير والكتب الشرعية خلاط
مر. ( ود المعتار، كتاب الطهارة، باب الحيض، ( ١٩٣/١) ط:معيد ) =

## قرآن كريم كوب وضو ماته لكانا

ہ ہے۔ بورے قرآن مجیدیا اس کے کی جھے کو بلاوضو ہاتھ لگا نااورلکھنا جائز نہیں ہے۔
البتہ چند شرائط کے ساتھ قرآن مجید کو بے وضو ہاتھ لگا ناجائز ہے، اور وہ شرائط یہ بیں:

() بہلی شرط ناگز مرصورت حال ہے، مثل قرآن مجید پانی میں ڈوب جانے یا آگ
میں جانے کا اندیشہ ہے قاس کو بچانے کے لئے فوز ابد ضوی اٹھالیہ ناجائز ہے۔
میں جانے کا اندیشہ ہے قاس کو بچانے کے لئے فوز ابد ضوی اٹھالیہ ناجائز ہے۔

ودسری شرط یہ ہے کہ قرآن مجیدا سے غلاف میں ہوجواس ہے جراہوانہ بر، مثلادہ کیڑے یا بلاسٹک وغیرہ کی تھی میں ہو، یا چڑے یا کاغذیار و مال میں لیٹا ہوا ہر،ان حالات میں اس کو بے وضو ہاتھ لگا ٹا اورا ٹھا تا جائز ہے۔

لین اس کی بندهی ہوئی جلد،اور ہروہ چیز جوفر وخت کی صورت میں وناحت کے صورت میں وناحت کے صورت میں وناحت کے ساتھ الگانا جائز وناحت کے ساتھ الگانا جائز نبی ہے اگر جدوہ چیز قرآن مجید سے جدا ہو۔

تیمری شرط یہ ہے کہ ہاتھ لگانے والا نابالغ ہو،اور پڑھنے کی غرض سے ہاتھ لگائے ، یہ کام رہ سے کی غرض سے ہویا ہے کہ انھ لگائے ، یہ کام زحمت اور دشواری سے بچنے کی غرض سے ہے، بالغ خواو معلم ہویا شاگر د بے وضوقر آن مجید کو ہاتھ ہیں لگا سکتا ،اور چیض اور نفاس والی عورت خواو معلمہ مویا طالبہ ان کے لیے قرآن مجید کو ہاتھ لگانا جائز ہیں ہے۔

@ جِوَتِمَى شرط ہاتھ لگانے والامسلمان ہو۔

اگر خدکورہ شرائط نہ پائی جائیں ،توناپاک، بے دخوض کے لئے قرآن ٹریف کو ہاتھ لگانااورجسم کے کسی جھے ہے چھونا جائز نہیں ہے۔

ادر المعام الله الله الكائم الكائم المعام المعام المعام الماكوني اور المعام الم

ت الفنارى الهنديذ، كتاب الطهارة، الباب السادس ، الفصل الرابع ، ( ٣٩/١) ط: وشيدية المنادي المعطارى على المدر كتاب الطهارة، باب الحيض ، ( ١/٠٥١) ط: وشيدية

آ دى اوراق کمولٽار ہے تو ہاتھ لگائے بغیر د کیچ کر پڑھنا جائز ہے۔ (۱)

#### قرآن مجید کاتر جمه "ترجمه" عنوان کے تحت دیکھیں۔(۲۱٤/۱)

## قرآن مجيد كيرے ميں ليا ہوا ہو

اگر قرآن مجیدا ہے کیڑے میں لیٹا ہوا ہوجواس کے ساتھ سلا ہوا یا جب ر۔ ہوتواس کو بے وضو چھوٹا مکر وہیں ہے۔

(۱) الحنفية قالوا : يشترط لجواز مس المصحف كله أو بعضه أو كتابته شروط : أحدها : من المضرورة كما إذا نحاف على المصحف من المحرق أو المحرق فيجوز له في هذه الحالة أن يمس أو لإنقاذه ، لا تنها : أن يكون المصحف في غلاف منفصل عنه كان يكون موضوعا لي كيس أو م جلد أو ورقة أو ملفوقا في منديل أو نحو ذلك فإنه في هذه الحالة يجوز مسه وحمله أما جلام المحتصل به وكل ما يدخل في بيعه بدون نص عليه عند البيع؛ فإنه لا يحل مسه ولو كان منفع عنه على المسلمين به ، ثالثها : أن يحسبه غير بالغ ليتعلم منه دلها للحرج والمشقة أسا البني والمحافض سواء كان معلما أو متعلما فإنه لا يجوز لهما مسه، وابعها: أن يكون مسلما فلا يمي للمسلم أن يمكن غيره من مسه إذا قدو وللل محمد: يجوز لغير المسلم أن يمسه إذا المتسل أن يمنس المصحف بيده أى بأى عضو من أعضاء بدنه أما تلاوة القرآن بلون مصحف المتوضئ أن يبس المصحف بيده أى بأى عضو من أعضاء بدنه أما تلاوة القرآن بلون مصحف في المختب والحائض ولكن بستحب لغير المتوضئ أن يبس المصحف بيده أى بأي المختب والحائض ولكن بستحب لغير المتوضئ أن يبس المصحف بيده أى بأن المغنف على المغنف ولكن بستحب لغير المتوضئ أن يبس المصحف المنا والغنة على المغلف الأوبعة، كتاب الطهارة، مباحث الوضوء المبحث اللغنى ، ( ا / ۳۵ ) ط: داراحياء التراث )

- ج ردالمحتار، کتاب الطهارة، باب الحيض ، ( ۱۲۲۱ ) ط:سعيد
- الفتارى التاتارخانية، كتاب الطهارة، الفصل الثاني، بيان احكام المحدث، (۱۳۲/۱)
   ط: ادارة القرآن
  - الفتاوى الهندية، كتاب الطهارة، الباب السادس ، الفصل الرابع ، (٢٩/١) ط: وشيدية
    - خ البحر الرائق، كتاب الطهارة، باب المحيض ، (٢٠٣/١) ط:سعيد
- : ^ ، (ولا يتجوز لهم)أي للجب والحائض والنفساء (مس المصحف الايفلاله) ... (وكذلك) لا يجوز مس المصحف الايفلاله ... (للمحدث) أيضًا لما تقدم من التليل لأنه غير طفر (هذا) =

قرآن مجيدكوب وضوباته لكانا قر آن مجید کو بے وضو ہاتھ **اگانا ج**ائز نہیں ہے۔ <sup>(1)</sup>

قرآن مجيد كوجيونا

المرائد ہے د صوتر آن مجید کوجھوٹا اور ہاتھ لگانا جائز نہیں ہے۔

بيد بے د ضوقر آن مجيد كوا يے كبڑے اور جلد كے او ير سے بھی جمونا كر دہ تحري ے جوی کریا گوندوغیرہ سے جسیال کرکے جوڑ دیا گیا ہو،خواوان اعضاء سے چھوئے جورضوص وهوئ جاتے ہیں مثلًا ہاتھ یامنہ وغیرہ سے یاان اعضاء سے جووضومیں نبن رحوئے جاتے جیے باز و،سینہ، پیٹ اور پیٹے وغیرہ یاا یے کیڑے ہے جھوئے جاں کے جم پر ہوجیے آسٹین، ممامہ، رومال، چاور وغیرہ سے بہر صورت منع ہے۔ جه به وضوقر آن مجيد كوجلد كاوير يجى جمونا جائز نبيس ب\_ (١)

- بعنى جواز الأخذ بالقلاف (اذا كان الفلاف غير مشون) أي غير معبوك مشعود بعضه الى بعض مشتق من الشيرازة وهي أعجمية (وان كان الفلاف مشرزا) لايجوز الأخذيه ولا مسه قال في الهداية هو التصبحيسع بدعني أن الغلاف ما يكون متجاني لا ما يكون متصلايه لأله صار تبعا للصحف. ( حلبي كبير (ص: ٥٩-٥٨ ) ط:سهيل اكيلمي )

- د (دالمحتار ، کتاب الطهارة ، باب الحیض ، ( ۱ ۷۳/۱ ) ط:سعید
- العتاري التاتباد خاتية، كتباب البطهارية، الفصل الثاني، بيان احكام المحدث ، (١٣٤/١) ط.ادارة القرآن

السبحدث لا يستسن المصحف . . ولا ياس بان يقرا القرآن. ( الفتاوي التكارخانية، كتاب الطهارة، القصال الناتي بيان احكام المحدث ، (١٣٤١) ط: ادارةالقرآن والعلوم الإسلامية)

- ردالمحتار ، كتاب الطهارة، باب الحيض ، ( ٢٩٣/١ ) ط:معيد
- · الفتاوى الهندية، كتاب الطهاوة، المباب السنادس ، الفصل المرابع ، ( ٣٩-٣٩-٣٨) ط:وشيشية
  - · نقدم نخربحه تحت العنوان " قرآن كريم كوب وضو باتونكا " " قرآن جيد كرر على لينا بوابوا

قرآن مجید کودستانے بہن کر چھونا

" رستانے بہن کر بااونسوقر آن تیمونا" عنوان کے تحت دیکھیں۔ ۱۱ ، ۱۹،۰۱۰

قرآن مجيدكو كپڑے ہے جھونا

بے وضوتر آن مجید کوایے کپڑے سے جیجو نا مکروہ نبیل ہے جوجہم پرنہ : وہر (۱)

قرآن مجيد کي آيت تکسي موئي مو

ہ اگر کاغذیا کی اور چیز پرجیے کیڑے ، جلی وغیر و پر تر آن مجید کی آیت کھی ' ہو، تو بے دضواس پورے کاغذ کو چھوٹا کر وہ تر کی ہے ،خواواس مقام کو چھوئے جس میں او آیت کھی ہوئی ہے یاس مقام کو چھوئے جو لکھائی نہ ہونے کی وجہ سے ساد ہے۔ (۱)

، ، وفيه لمال لي بعض الإخوان أيسجوز بالمنتبل الموضوع على المنق قلت لا أعلم فيه نقلا والذي يظهر أنه ان تحرك طرفه بحركته لا يجوز والا جاز لاعتبارهم اياه تبعا له كيلنه.

و دالمحتار ، كتاب الطهار ة مطلب يطلل الدعاء على ما يشتمل الشاع( ١٤٣١) ، ط: سعيد

الفتاوى الهندية، كتاب الطهارة، الجاب السادس، القصل الرابع، (١٩١١)، ط: وشهدية

ج بدائع الصنائع، كتاب الطهارة ( ۲۳/۱)، ط: سعيد

(١) لا يجوز مس المصحف كله المكتوب وغيره بخلاف غيره للته لا يمنع إلا مس المكتوب المحرارين، كتاب الطهارة، باب الحيض ( ١/١) ، ط: سعيد

ت ولوله: ومسه إلى القرآن ولو في لوح لو دوهم أو حائط لكن لا يمنع إلا من مس المحكوب ينخلاف المصحف للا يجوز مس الجلد وموضع البياض منه، وقال بعضهم يجوز وهذا أقرب الى القياس والمستم أقرب الى التعظيم كما في البحر أي والصحيح المنع كما نذكره ومثل القرآن مساوية كما قدماه عن القهستاني وغيره وفي التفسير والكتب الشرعية خلاف مسر. (ودالمسحدار، كساب الطهساريا، بساب الحييض مطلب لوافتي مفت يشيء من هذه الأقوال و ٢٩٢/١)، ط: معيد)

ت الفتاري الهندية، كتاب الطهارة، الباب السادس ، القصل الرابع ، (٣٩/١)، طار شهدية ت حاشية الطحطاوي على الدر ، كتاب الطهارة، باب الحيض بر ١٥٠/١)، طار شهدية

بنر كسائل كالنائكلوپيڈيا ر اگر پھر یاد بوار یارو ہے برقر آن مجید کی کوئی آیت مکسی موئی ہے، تواس 

# تطب تارہ کی طرف منہ کر کے بیٹاب، یا خانہ کرنا

تلب تارہ کی طرف منہ کر کے بیٹاب ویا خانہ کرنا درست ہے، کیوں کہ بیہ م كو شريف كے لئے ہے كەاس كى طرف بيشاب بإخانه كرتے وقت مندند

. (ر) يحرم (به) أي بالأكبر (وبالأصفر) مس مصحف أي ما فيه آية كلرهم وجفار.

ولي ودلا معتاد: قال ح: لكن لا يحرم في غير المصحف الا بالمكتوب أي موضع الكتابة، كذا رس. في باب المحيض من السحور. ( وقد السمحار ، كتاب الطهارة المطلب يطلق الدعاء على مايشمل فامر ۱۷۲۱)،ط:معید

ح رسحل الخلاف في المصحف أما غيره فلا يحرم منه الا المكتوب ، كنا في باب المعيض من لعرر (حاشية الطحطاوي على المعر المعجار، كتاب الطهارة، ( ٩٩/١)، ط: رشيفيه )

 المتاوى الهندية، كتاب الطهارة، الباب السادس ، الفصل الرابع ، ( ۲۹/۱) ، ط: رشيدية \*، عن أبي أيوب الأنصاري رضى اللَّه عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وصلم : إذا أتيتم لغدط فلانستقب لوا القبطة ولاتست عبروها ولكن شرقوا أو غربوا . متفق عليه . (مشكاة لمعابح: كتاب الطهارة ، باب آداب الخلاء ، الفصل الأوّل (ص: ٢٣)، ط: قديمي )

~ وقال الناودي: اختلف في قوله: شرقوا أو غربوا فقيل انما ذلك في المدينة وما أشبهها كأهل ننام والبمز وأما من كانت قبلته من جهة المشرق أو المغرب فانه يتيامن أو يتشاء م (عملة لحفادي شرح مسحبسح البخاري، كتاب الوصوء، باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول الخ، (٢/ ا ا م)، ط: رئيلية)

 فح الباري شرح صحيح البخاري، كتاب الوضوء، باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول الخ، (۲۲۲/۱)، ط: دارالکتب العلمية)

\* كره لعريمًا استقبال قبلة واستلبادها لبول أو غائطٍ. ( اللو المختار مع رد المحتار : كتاب فطهارة. فتسل في الاستنجاء ، ( ١ / ١ ٣٣) ، ط: مسعيد ) = تطره

جس فخص کو پیٹاب کا قطرہ آتا ہے اگر سوراخ کے اندر قطرہ نظر آتا ہے لیکن

<sup>=</sup> ت المبحر الراتق: كتاب الطهارة ، باب الأنجاس ، (٢٣٣/١)، ط: صعيد.

ن القتاوي السراجية: كتاب الصلاة ، فصل في الاستنجاء ، (ص: ٢)، ط: سعيد.

خساوى داوالعلوم ديو بند، كتساب الطهادة الباب السسابع، القصل الشاتي ( ۱۲۲۱)
 ط:داوالاشاعت)

<sup>(</sup>١) يجب الاستبراء بمشي او تنجنح او نوم على شقه الايسر ، ويختلف بطباع الناس.

وطوله: پجب الاستبراء المغ) هو طلب البراء ة من المخارج بشيئ معا ذكره الشارح حتى يستية بزوال الالر . . و محله افا أمن خروج شيئ بعله فيندب ذلك مبافعة في الاستبراء او المواد الاستبراء بخصوص هله الاشياء من نحو المشي والمتحنح ، اما نفس الاستبراء حتى يطمئن فله بزوال الرشح فهو فرض وهو المراد بالوجوب ولذا قال الشرنبلالى: يلزم الرجل الاستبراء حتى يزول الراابول ويطمئن قله . ( و دالمحتار ، كتاب الطهارة ، باب الانجاس ، مطلب في القرق بين الاستبراء والاستقاء و الاستجاء ( ١٩٥١ - ٣٢٣ ) ط:معيد )

والاستهراء واجب حتى يستقر قلبه على تقطاع العود ، كذا في الظهيرية، قال بعضهم يستجي
بعد ما يخطو خطوات، وقال بعضهم يركض برجله على الارض ويتحنح ويلف رجله المهنى على
اليسرى ويستزل من الصعود إلى الهبوط والصحيح أن طباع الناس مختلفة فعنى وقع في قلبه الله المستفراغ ما في السبيل يستنجى ، هكذا في شرح منية العصلى لابن امير المعاج والمضمرات. (
 الفتارى الهندية، كتاب الطهارة، الباب السابع، الفصل الثالث، (١/ ٢٩)، طرشيدية)

البحر الرائق، كتاب الطهارة، باب الانجاس (١١/ ٢٣٠)، ط: سعيد

110

ماہری طرف منہ بر ظاہر نین ہوا تو وغمو بیں ٹوٹے کا۔ <sup>(1)</sup>

عن اگر کی آ دی کو بیشاب کا قطره آ تا ہے لیکن مسلسل نزیں آ تا تو جب ہمی بشاب كا قطره بابرآنے كاليقين موكا وضواوك جائے كا بنماز ير سے كے لئے دو بارہ منوکر ناضروری بوگا۔ <sup>(۲)</sup>

ا اوراگر بیثاب کا قطروسلسل آنے کی وجہ ہے معذور کے علم میں آعمیا بین بورے وقت می وضوکرنے کے بعدا تناوقت نیمی ملتا کہ عاررکعت فرض نماز نظرہ کے بغیر بڑھ سکے تووہ معذور ہوجائے گا،اس کا حکم یہ ہے کہ فرض نماز کاوقت دافل ہونے کے بعد وضوکرے اوراس وضوے اس وقت کے اندر جتنے فرائض، نوافل اورسنت برد هناجا ہے پڑھے، جب وقت نکل جائے گا وضوٹوٹ جائے گا۔(٢)

. . لم المراد بالخروج من السبيلين مجرد الظهور

و في البرد: فلو نزل البول إلى قصية الذكر لا ينقض لعدم ظهوره . (الدرالمنحار مع ردالمحار، كاب الطهارة مطلب في نواقص الوضوء، (١٣٥/١)، ط:معيد)

الفناوى الهندية، كتاب الطهارة، الباب الأول، الخصيل المعامس، ( ١ / ٩)، ط: معيد

ت البحرالراتل، كتاب الطهارة، (١١/١)، ط:معيد

· ٢ ، (ويستقطسه خروج) كل خاوج (نجس) بالقتع ويكسر ( منه) أي من المتوطى الحي معتادًا اولا من السبيلين أولا (الى مايطهر) أي يلحقه حكم التطهير

ولى الرد: (قوله: معتادا) كالبول والغائط أو لا كالدودة والحصاة.

الدرالمختارمع رد المحتار، كتاب الطهارة مطلب تواقض الوضوء (١٣٥/١-١٣٣) ط: سعيد

د البحرالرائق، كتاب الطهارة (٢٩/١) ط:سعيد

الفتاري الهندية ، كتاب الطهارة، الباب الاول، الفصل الخامس ( ١٠/١) ط: رشيلية

٣٠. المستحاضة ومن به سلس البول او استطلاق البطن او اتفلات الربع او رعاف دائم او جرح لابرقياً يشوحسشون لسكل مسلانة ويتصيلون بسللك الوصوء في الوقت ما شاء وا من الفرائض والشوافيل اهسكيفًا في البيحرالواتق. ( الفتاوي الهندية، كتاب الطهارة، الباب السيادس، الفصيل الرابع ( ١ / ١ م) ط:رشيدية )

🗈 البحر الرائق، كتاب الطهارة بهاب الحيض، ( ٢١٥/١ ) ط:سعيد

· · حائية الطحطاوي على الدر، كتاب الطهارة، باب الحيض ( ١٥٥/١) ط: رشيلية

#### قطرهآنے کالفین ہو

بیٹاب کے بعد بیٹاب کا قطرہ آنے کے یقین ہونے کے باد جوداستنجاہ می ڈھیلہ یائٹواستعال نہ کر ہے والی صورت میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، ڈھیلے وغیرہ سے استنجاء کر کے اطمینان حاصل ہوجانے کے بعد وضوکر کے نماز پڑھے۔ (۱)

## قطره خاج مونے کا یقین ہو "شک ہوگیا"عنوان کے تحت دیمیس (۲/۲ه)

## قطرے آتے رہے ہیں

جس فض کو پیٹاب کے بعد قطرے آئے رہتے ہیں دہ بیٹاب کرنے کے بعد تیلے ڈھیلہ یا ٹشو پیچراستعال کرے مجر جب اطمینان ہوجائے کہ اب قطرے نہیں آرہے ہیں تب پانی سے استخاء کرے یا عضو مخصوص کے سوراخ میں رو لی وغیرہ رکھ لے مجراس کے بعد وضوکر کے نماز یوسے ۔ (۱)

(فوله: پجب الاستبراء النع) هو طلب البراء ة من المعارج بشيئ معا ذكرة الشارح حتى يستيةن بهزوال الالر. ومعله اذا لمن خروج شيئ بعده فيندب ذلك مبالغة في الاستبراء او العراد الاستبراء بخصوص هذه الاشياء من نحو العشى والتحنع ، اما نفس الاستبراء حتى يطمئن قلبه بزوال الرشح فهو فرض وهو العراد بالوجوب وللا قال الشرنبلالي: يلزم الرجل الاستبراء حتى يؤول الر البول ويعطمشن قلبه .وقال: عبرت بالمزوم لكونه أقوى من الواجب ، المنه هذا يفوت بزول الرائبول ويعطمشن قلبه .وقال: عبرت بالمؤوم لكونه أقوى من الواجب ، المنه هذا يفوت المجواز لفوته فلايصح له المشروع في الوضوء حتى يطمئن بزوال الرشع. ( رد المحتار ، كتاب المجواز لفوته فلايصح له المشروع في الوضوء حتى يطمئن بزوال الرشع. ( رد المحتار ، كتاب المجواز لفوته فلايصح له المشروع في الوضوء حتى يطمئن بزوال الرشع. ( ود المحتار ، كتاب العلمارية ، بساب الانجمام ، مطلب في الفرق بين الاستبراء والاستقاء و الاستجاء المعتدى المعتدى المعتدى المناسول بالمناسول با

- المفتارى المهندية، كتاب الطهارة، الباب السابع، المفصل الثالث ( ۱۱ / ۲۹) ط: رشيدية
  - : البحرالراتق، كتاب الطهارة، باب الاتجاس (٢٣٠/١)ط:معيد
    - (\*، انظر العاشية السابقة.

<sup>( ) ;</sup> يجب الاستبراء بمشي او تنحنح او نوم على شقه الايسر ، ويخطف بطباع الناس.

<sup>&</sup>gt; وإذا حشا إحليله بقطنة خوفًا من خروج البول ، ولولا القطنة يخرج منه البول ، فلا يأس به =

## تعدہ ادر مجدہ سے وضوائو ث جاتا ہے

اگرکی کو ابواسین کی شکایت ہے، نماز کے دوران رکوع اور بحدہ کی حالت میں اور جینے کی صورت میں ہمیشہ فضلہ خارج ہوتار ہتا ہے، البتہ کھڑ ہے ہونے کی حالت میں نضلہ خارج نبیس ہوتا، تو اسی صورت میں اگر جینے کی کوئی البی ہیئت ہوسکتی حالت میں نضلہ خارج نہ ہوتو بیٹھ کرنماز پڑھے، اور رکوع اور بحدہ اثرارہ سے کہ اس میں نضلہ خارج نہ ہوتو بیٹھ کرنماز پڑھے، اور رکوع اور بحدہ اثرارہ کے لئے کہ اس میکن نہ ہوتو کھڑ ہے تک کھڑ ہے نماز پڑھے اور رکوع اور بحدہ کے لئے اشارہ کرے۔

اگر با خانہ کے مقام میں کوئی کیڑا وغیرہ لگا کرر کھنے سے فضلہ خارج نہ ہو، اور کیڑے کے بیرونی جانب تک نجاست نہ پہو نچے تواس طرح قیام، رکوع اور بجدہ کے بیرونی جانب تک نجاست نہ پہو نچے تواس طرح قیام، رکوع اور بجدہ کے ساتھ پڑھے در نہ بیٹھ کر پڑھے، اگر زمن پر بجدہ کرسکتا ہے بہتر ور نہ اشارے سے پڑھے۔ (۱)

## قلعد فتح ہو کمیا مسواک کی برکت ہے

"مسواک کی برکت ہے قلعہ فتح ہو گیا"عنوان کے تحت دیکھیں۔(۲۱٥/۲)

≃ولا يشتقطن وطبوء ه حتى ينظهر اليول على القطنة . (المحيط البرهاني : كتاب الطهارات ، القصل الثاني في بيان ما يوجب الوضوء ، (١٩٢/١) مط: إدارة القرآن )

الفشاؤى الثاثار خانية : كتاب الطهارة ، الفصل الثاني في مايوجب الوضوء ، (٢٣٩/١) ، ط:
 مكتبة الفاروقية .

 الفتاوي الهندية: كتاب البطهارة ، الباب الأوّل في الوضوء ، الفصل الخامس في نواقض الموضوء ، (١/ ٠١) ، ط: وشيديه .

أوله: وقد يتحتم القعودالغ)ى يلزمه الايماء قاعدا لخلفيته عن القيام اللى عجز عنه حكما
 إذ لوقام لزم فوت الطهارة او الستر او القراء ة او الصوم بلا خلاف حتى لو لم يقدر على الايماء
 قاعدا كما لوكان بحال لو صلى قاعدا يسيل بوله او جرحه ولو صلى مستلقيا لايسيل منه شيئ
 قامه يصلى قاتما بركوع و سجود كما نص عليه في المنية، قال شارحها لان الصلاة بالاستلقاء =

#### توت حانظه مس اضافه بذر بعدوضو

ابراہیم نخص جومشہور جلیل القدر تابی ہیں ، اورا یام اعظم ابوضیفہ رحمہ اللہ کے استاد کے استاد ہیں ، ان کے متعلق منقول ہے کہ وہ جو بچھ پڑھتے ہے سب بھول جاتے ہے یا ذہیں رہتا تھا ، ایک رات انہوں نے نی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوخواب میں دیکھا تو عرض کیا ، اے اللہ کے رسول! جو پڑھتا ہوں بھول جاتا ہوں یا دہیں رہتا ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: ان چند چیز دل پڑلل کرو: کم کھاؤ، کم سؤ و، قر آن باک کی زیادہ تلاوے کرو، نماز کٹرت سے پڑھو، ہر نماز کے واسطے وضو کیا کرو، اور ہر وضوی میں مواک کیا کرو، اور ہر

#### فهقهه

نماز من قبقه ماد كر من سن مناز فاسد بوجاتى بادروضولوث جاتا ب،اور جنازه كى نماز من قبقه ماد كرمن سن منازلوث جاتى بوضوئيس لوثاءاس كى وجريه = لا تجوز بالاعدر كالصلاة مع الحدث فيترجع ما فيه الاتيان بالاركان وعن محمد اله يعلى معطيعها ولا اعاد على شيئ مما لقدم اجماعا. (د المعجنار، كتاب الصلاة، باب صفة المصلاة، بحث القيام، ( ٢٢٥١ م)، ط: معد )

- 🕟 الفتاري الهندية، كتاب الصلاة، الباب الرابع عشر در ١٣٨/١)، ط: رشيدية
- الفتارى التاتارخانية، كتاب الصلاة الفصل الحادى والثلاثون (۱۳۱/۱۳۱)، ط: ادارة القرآن والعلوم الاسلامية.
- يجب رد عفره أو تقليله بقدر قدرته ولو بصلاته مؤميا. أوله: (ولو بصلاته مؤميًا) أي: كما إذا سال عند القيام يصلى قاعلًا.
   سال عند السنجود ولم يسل بدونه فيؤمى قائمًا أو قاعلًا ، وكلا لو سال عند القيام يصلى قاعلًا.
   رالدر مع الرد: كتاب الطهارة ، باب الحيض ، مطلب في أحكام المعفور بر ١٠٤٠٣) ، ط: سعيد)
   حاشية البطحطاري على البدر المختار : كتاب الطهارة ، باب الحيض ، (١٥٢/١) ، ط: المكتبة العربية
  - . البحر الرائق: كاب الطهارة ، ماب الحيض ، ( ١٦/١) ط: سعيد .

نقل آورد والدكرابرا بيم فني رفعة مندسليه برچند ويزي بينواند و ياديمرفت باز فرام في ميده ش، بي رسول مليدالسلام و بخراب ديداز امويل فور بناليد و كفت يارسول الملت البيزي ميخوانم ياميد ام، رسول عليدالسلام فرمود بإبرابيم ا پند چيز را بجا= مرحقلی آیاں یہ ہے کہ قبقہہ سے وضو بالکل نہ ٹوئے ،کیکن رسول اللہ علیہ ہم سے علی اللہ علیہ ملم نے ایک آدمی کونماز میں جبہد گانے کی وسلم سے عابت ہے کہ آب سلم اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کونماز میں جبہد گانے کی وسلم اور نماز دونوں کولوٹانے کا حکم دیا ہے،اس لئے مسلمانوں پر نبی کریم آئے ہے۔ وجو اور نماز دونوں کولوٹانے کا حکم دیا ہے،اس لئے مسلمانوں پر نبی کریم آئے ہے۔ کہ میں آئے یاندآئے۔

امول نقد کا قانون ہے کہ اگر شریعت کا کوئی تھم ظاہری قیاس کے ظاف ہوتو اس کواس موقع کے ساتھ خاص کیا جاتا ہے جس پروہ تھم وار د ہوا ہے، اس کے علاوہ ورس کے موادہ کی جازہ کی موادہ کی ہوتے ہے جازہ کی مواد کے لئے ہے جازہ کی ماز کے لئے ہے جازہ کی ماز کے لئے ہے جازہ کی ماز کے لئے ہیں۔

الله جنازے کی نماز اور تلاوت کے بعدے میں قبقہد لگانے سے وضوبیں ٹونا،

الله جویانا الغ دونوں کا تھم ایک ہالبتہ بحدہ اور جنازہ کی نماز باطل ہوجاتی ہے۔

اللہ مقتدی کا ام نماز میں زور سے ہا، یا عمد اس نے وضوتو ڑدیا، پھر

اس کے بعد مقتدی زور سے ہاخواہ وہ مقتدی مسبوق بی کیوں نہ ہو ہتواس حالت میں مقتدی کا وضوتہ تھے ہے۔

میں مقتدی کا وضوتہ تھے ہے ہیں ٹوئے گا کیونکہ جب امام زور سے ہتایا اس نے جان بوج کروضوتہ ڑدیا تو نماز باطل ہوگی اب جب مقتدی زور سے قبقہدلگا کر ہنا تو وہ ہنا نماز کے اندر نہیں پایا گیا بلکہ نماز سے باہر پایا گیا، اور نماز سے باہر زور سے قبقہدلگا کر مناز کے اندر نہیں پایا گیا بلکہ نماز سے باہر پایا گیا، اور نماز سے باہر زور سے قبقہدلگا کر مناز دور سے قبقہدلگا کر مناز سے باہر پایا گیا، اور نماز سے باہر زور سے قبقہدلگا کر مناز سے باہر پایا گیا، اور نماز سے باہر زور سے قبقہدلگا کر مناز سے باہر پایا گیا، اور نماز سے باہر پایا گیا۔ اور نماز سے باہر نور شاہے۔

اکراہام نے تصد انماز میں بات کی ، پھراس کے بعد مقتدی قبقہ مارکر ہات میں مقتدی کا مضربیں او نے گا۔ ہماتو مقتدی کا وضوبیں او نے گا۔

= آرائدک خور وائدک حب ، وقر آن بسیارخوان ، ونماز بسیارکن ، وببرنمازی طبارت میازد ، وببرطاحی مسواک کن ایرایخی رزی الله علیه کنت از خواب بیروس آیم واین ومیت رسول ملیه السلام را بیا آوردم ورمیان اندک روزگار متند الله علیه کنت از خواب بیروس آیم واین ومیت رسول ملیه السلام را بیا آوردم ورمیان اندک روزگار متند الله النان شدم .

روزی زبدو براور پیش ماورش دکایت کروند ،وی کفت خنون پیش سنگوئید کده فی بسیار خواست زیرا کرمراور مای کراور مای ک کبار بقف نے مابست و میان ماجت کی آیدواور او بار \_ ( معلق قامسودی تعقیف موادی مولوی فی فقید فلیمسعود این محمود بن یو مذ سمراتدی ( سی ۲۰۱۵ م) باب نم برربیان مسواک ، ط ورمطیع فتح انکریم واقع بمی بر یومی مزیر محت ) وضو کے ممائل کا انسانگلوپیڈیا بالغ مردیاعورت کارکوع بحدہ والی نماز عمل تبقیدلگانے سے نماز فاسو بوبلا بالغ مردیاعورت کارکوع بحدہ والی نماز عمل دوبارہ وضوکر کے اس نماز کوٹر ہوبا ہے، اور دضو بھی ٹوٹ جاتا ہے، الی صورت میں دوبارہ وضوکر کے اس نماز کوٹر ہوبار سے دوبارہ پڑھتالازم ہے۔

مردبارہ پڑھتالازم ہے۔

مردبارہ پڑھتالازم ہے۔

مردبارہ پڑھتالازم ہے۔

اور تہتہ ہے مراداتی آوازے ہنا ہے کہ ساتھ والا آدی کن کے اس سے اور تہتہ ہے مراداتی آوازے ہنا ہے کہ ساتھ والا آدی کن کے اس سے نماز فاسد ہوجاتی ہے اور وضوثوث جاتا ہے۔

الم المرام بھیرنے کے وقت قصد البقہدلگائے تواس صورت میں نماز باطل میں ہوگی مگر وضوثوث جائے گا۔ (۲)

واضح رے اللہ کے دربار مس نماز کے لئے کمڑ اہو کر قبقہد لگانا بہت بڑا گام

·· و كلا القهقهة في كل صلاة فات وكوع ومسيود -- فالقهقهة في الصلاة فات الركوع والسبير تشليق الوضوء والعسلالة جميعاً سواء كان القهقهة عاملاً.... أو ناسياً. (حلبي كبير: ١٣١، باب نوافيين الوضوء، ط: مهيل، يبجب بأن يعلم أن القهقهة في كل صلاة فيها وكوع ومسيود ينقير العسلاة والومسوء عشلنا وفي الكاني لميد الانطاش بلهقهة مصلٌ بالغ، (المتازخانية: (١/ ١٢٨)، كتاب الصارة، الفصل فتحى في بيان مايوجب الوضوء نوع منه في القهقهة، ط: ادارة القرآن) ولهقهة هي مايسمع جيراته بالغ ولو امراقه (اللو المختار مع الرد: ١٣٣١، ١٣٥٠ كتاب الصلوقه مطلب نوظض الوضوء، ط: سعيد كراجي)، (البحر المراتل: ١/ ٢٠٠١)، كتاب الطهارة، ط: صعيد كراجي) . ٢ ، وحد المقهلة إن يكون مسموعا له ولجيراته -. القهقهة في كل صلاة فيها ركوع وسيود تمقيض الصيلونة والوضوء عندنا كلافي المحيط. (فتاوي هندية: ٢/١ ١ ، فتصيل في نواقض الوضوء)، (حلبي كبير: ١٣١ باب توافيض الوضوء،ط:مهيل)، (شامي: ١٣٣١ ، باب توافيض الوضوء، ط: صعيد)، (هنلية: ١٣/١، كتاب الطهارة المصل في نواقص الوضوء، ط: وشيلية) . ٢. المحدقية فيالوا: القهقهة في الصارة تنقش الوضوء والدوودت في ذلك أحاديث: منها ما وواد الطبراتي عن لجي موسَى، قال: بينما رمول الله صلى الله عليه وسلم بصلَّى بالنَّاس، إذ دخل رجل فتردى في حقرة كانت في المسجد...و كان في بصره مترز . فضحك كثير من القوع، وهم في العدلاة، فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضحك أن يعيد الوضوء، ويعيد الصلاة. والقهلهة هي: أن ينضحك بنصوت يستمنه من بجواره فإذا وقع منه ذلك التقط الوضوء وأو لم يطل زمن القهقهة، بنخلاف ما إذا ضبحك بصوت يسمه هو وحده، ولايسمه من بجواره فإن وضوء الا يستقص بذلك بل تبطل به الصلاة، ويتما يسقص الوضوء بالقهقهة إذا كان المصلى بالغَّاء ذكرًا كان أو المركة. عاملة كان أو ناسبً - ويشترط أيضًا أن تقع القهقهة في صلاة ذات وكوع و سجود، فإن كان في سجود للاولة وتحوه، ولهنة بطل سجوده ولم ينقض (كاب القله على المفاهب الأربعة: = ملد 🕝

ہنر کا ہندہ ہندہ کا ان کے خلاف ہے، اس لئے اس سے بچا ضروری ہے۔ علیم اللہ ہندہ میں اس کے اس سے بچا ضروری ہے۔

## قبقهه سے وضواتو النے كاراز

بها ہوا خون اور زیادہ قے (الی) بدن کوآلودہ کرنے والی اور نس کونا یا ک کرنے

ي المايزة، ساحث الوضوء، مبحث نواقعن الوضوء، (١/ ٩١) ،ط: مكتبة المحقيقة) نك هرق بينهما طلعر، وهو أن المصلى في مناجلة الرب مبيحته ، والمقصود بالصلاة إطهار منزع والتعظيم لله تعالى، فالضحك فهنهذ فيها جداية عظيمة فعاب ذلك التفاض مصل المرادة كتجيس الخمر من الشرع إهالة لها، وزجرًا للشاوين ليجيوها، وهذه المعالي لا ومورسي المسلاة ولأنّ النّص إذ ورد على خلاف القياس لا القياس على غيره بل يلتصر على على التصر على المناس على المناس يون والأعل هذا لم يجعل حدثًا خارج الصلاة، ولا في صلاة الجنازة وسجدة التلاوة. (البناية شرح عبر. خاب: كاب الطبادات، فصل في نواقص الوصوء، (١/ ٢٩٣)، ط: داد الكتب العلمية، بيروت) ب الراب المنطقة من المنطقة على ما يسمع جيراته (بالغ) ولو امراة سهوا (يقظان)--- (يصلي) وإحكما كالباتي (بطهازة صغرى) ولو تيمما (مستقلة) .....(صلاة كاملة) ولوعند السلام عمدا ... بنياتيطل الوضوء لا الصلاة …- ولو فهقهه امامه أو أحدث عمدًا لم فهله المؤتم ولو مسبوقًا فلا غذٍ بعلاقها بعد كلامه عملا في الأصبح.

غرل: فلانفيض) في لوضوء السؤَّتم لأن **قيقيت وقعت بعد بطلان صلائه بقيقهة امامه** ---. غرل محلالها) أي بخلاف لهقهة المأموم بعد كلام الامام عمدا وكذا بعد سلامه عمدا لأتهما يُمْيَلُ لِلْصَاوَةُ لِا مَفْسِدَانَ اذْ لَمْ يَغُونَا شَرَطُهَا وَهُو الطَّهَارَةُ فَلَمْ يَفْسِدُ بهما شيئ من صيادة المأموم ببغص وضونه بقهقهته أما حدثه عمدا وكذا قهقهته عمدا فمفوتان للطهارة فيفسد جزء يلاقياته بسدين صلاة المأموم كذلك فتكون قهقهة المأموم بعد الخروج من الصلاة فلا تنقض.

نول (لي الأصبح) مقابله ما في الخلاصة حيث صبع عدم فساد الطهارة بقهقهة المأموم بعد كلابالإمام أو سلامه عسنًا . قال في الفتح : ولو قهقه بعد كلام الإمام عسنًا فسدت على الأصبح على حلاف ما في الخلاصة (هـ . أقول : وما في الفتح صححه في الخاتية ليضًا . ( ودالمحتار ، تت لطهارة مطلب نوم الأنبياء غير ناقض، (١٧٦/١-١٢٣)، ط:معيد )

﴿ لَعَرَقُونَى كُتَابِ الطَّهَارَةِ، ﴿ ١ / ١ ٣٠- ٥ مَ) وَطَارَسُهِ لَا

هتاري الهندية، كتاب الطهارة، الباب الأول، الفصل الخامس، ( ١٢/١)، ط:رشهدية بالكلُّم في صلاته نابًا أو عاملًا ، خاطنًا أو قاصدًا قليلاً أو كثيرًا تكلُّم لاصلاح صلاته بأن للمالاملم لي موضع الـقـعـود ، فـقال له المقتدي ألمد أو لمعد في موضع القيام فقال له لم أو لا آصلاع صلاحه ويحون الكلام من كلام النَّاس استقبل الصلاة عندنا ، كفا في المحيط، =

والی چزی ہیں، اور نماز می تبقہدلگا تا ایک تم کا جرم ہے جس کا کفارہ ہوتا جائے۔ (۱)

اگر ان چزوں ہے شارع علیہ السلام وضوکر نے کا تھم دیں تو بچھ تبجب ک

بات نہیں ہے، اور قبقہد اس لئے جرم ہے کہ نماز میں قبقہدلگا تا کی نفسانی بلیدی اور
مندگی کے باعث ہوتا ہے جس کے از الد کے لئے وضوکر تالازم ہوا۔

قیامت کے دن امت کی بہجان کیے ہوگی "امت مجریعلی صاحما الصلاۃ والسلام کی بہجان "عنوان کے تحت دیکمیں۔

نے

ہے منہ مرکز تے کرنے سے وضوٹوٹ جاتا ہے، اور منہ مجرکز تے کی تعریف سے کہ آدی اس کورو کئے پر قادر نہ ہو۔

اک دفعہ میں گرتی تو منہ بحر کر ہوجاتی ، تو اگر ایک عن عمل (قے کرنے کو جی چاہنا)
ایک دفعہ میں گرتی تو منہ بحر کر ہوجاتی ، تو اگر ایک عن عمل (قے کرنے کو جی چاہنا)
برابر باتی رہی ، اور تھوڑی تقوڑی تے ہوتی رہی تو وضوٹوٹ جائے گا ، اور اگر ایک تا
معلی برابر باتی نہیں رہی ، بلکہ پہلی مرتبہ کی علی ختم ہوگئی اور طبیعت اچھی ہوگئی ، تحبر اہث
دور ہوگئی ، بجر دوبار ہ حلی شروع ہوئی اور تھوڑی تے ہوگئی ، بجر جب بید حلی ختم ہوگئی ، تو دور ہوگئی ، بجر دوبار ہ حلی شروع ہوئی اور تھوڑی تے ہوگئی ، بجر جب بید حلی ختم ہوگئی ، تیسری دفعہ بچر حلی شروع ہوگر تے ہوئی تو وضوئی میں ٹو نے گا۔ (۲)

= هذا إذا تكلّم قبل أن يقعد قدر النهد ، هذكا في فتارى قاضى خان . ( الفتارى الهندة : كان من الفتارى الهندة : كان الفتارى الهندة ) كان المصلاة ، المباب السابع فيما يفسد المصلاة وما يكره فيها ، ( ١٨/١ )، ط: رحيليه ) كان المصلاة ، المباب السابع فيما يفسد المصلاة خطبة أن والمدم السابط والقيلة في المصلاة خطبة أن والمدم المسابط والمدم المنازع بالوضوء من هذه ، ولا عجب الايامر ، ولا عجب الديام ، ولا عبد الديام ، ولا الديام ،

ان يرغب فيه من غير عزيمه حجة الله البالعة، القسم المئاتي ، موجبات الوضوء ال ١٠٠١)، ط: دارالجيل. حجة الله البالعة، القسم المئاتي ، موجبات الوضوء ال ١٠٠٥)، بالكسر أي صفراء ( لو علق) = ( و ) ينعضه ( فيء ملاً فاه ) بأن يضبط بتكلف ( من مرة ) بالكسر أي صفراء ( لو علق) =

## تے بچرکرے

" هجونا بچددوده الني كري "عنوان كتحت ديميس - (۲۹۸/۱)

## تے سے وضوٹو ٹے کاراز

" تبقبہ ہے د ضوٹو ٹے کاراز" عنوان کے تحت دیکھیں۔(۱۲۱/۲)

# قے منہ مرکر ہوتونا پاک ہے

جوتے منہ محرکر ہودہ تاپاک ہے (نجاست غلیظہ ہے) ایک درہم کی مقدار
کڑے پرلگ جائے تو معاف ہے، اس سے زیادہ گئے تو دھوئے بغیراس کے ماتھ
ناز نیں ہوگی جم دارنجاست میں درہم کے وزن کا اعتبار ہے، اور تیلی (لیکویڈ) ہو
جہنا کے بقدرمعاف ہے اس سے زیادہ معاف نہیں ہے ۔ (۱)

على سوداء وأما العلق النازل من الرأس لمغير ناقض (أو طعام أو ماء) إذا وصل إلى معدته وإن الربيط. (الدوالمختار، كتاب الطهارة، (١٣٤/)، ط:سعد،

ا المناوى المنتبة، كتاب الطهارة، الباب الأول، الفصل الخامس، ( ١/١١)، ط: رشيلية و البعوطران، كتاب الطهارة، (١/١٠)، ط: معمد

لة (وبجمع منفرق القيء) ويسجعل كقيء واحد ( لاتسحاد السبب) الفئيسان عند محمد وهو الأمح لأن الأصل إضافة الأحكام إلى أسبابها إلا لمانع كما بسط في الكاني

ولي آرد: ومحمد بعبر اتحاد السب وهوالغشيان. وتفسير اتحاده أن يقى، ثانيا قبل سكون النفس من الغثيان، فإن بعد سكونها كان مختلفا بحر. (اللوالمختارمع الرد، كتاب طبيرة مطلب في كي الحمصة، (١/١٠)، ط:سعد،

له التناوى الهندية، كتاب الطهارة، الباب الأول، الفصل الخامس (١١١) ط:رشيدية للمعرارات، كتاب الطهارة، (٢١١)، ط:سعيد

ا الفن مل عالفع و نجاستها غليظة بالاتفاق ... (وعفى قلر اللوهم) وزنًا في المتجسدة فوعشران قيراطًا ومساحة في الماتعة وهو قلر مقعر الكف داخل مفاصل الأصابع كما وظه المناوتي وهو الصحيح فذلك عفو (من) النجاسة (المغلظة) فلا يعفى عنها إذا زادت على لرهب من القدرة على الإزالة . (مراقي الفلاح مع حاشية الطحطاوي : كتاب الطهارة ، باب نجاس والطهارة ، باب الطهارة ، باب

قے میں بلغم خارج ہوا اگرتے میں بلغم خارج ہوتو وضوئیس ٹوئے گا۔ (۱) قرقے میں باک چیز لکلے اگرتے میں کوئی باک چیز نکلی ،اور منہ ہم کرنہ ہوتو وضوئیس ٹوئے گااورا اگر ہر

اگرتے میں کوئی باک چیزنگل ،اور منہ بھر کرنہ ہوتو وضوئیں ٹوئے گااورا کر ہر بحر کر ہوتو وضوٹوٹ جائے گا۔

#### قے می خون آئے

ہ اگر کی کوتے میں خون آئے تو اگر بتا اور بہتا ہوا ہے تو وضوئوٹ جائے گا، جائے کم ہویازیادہ، اور اگر خون جما ہوا کاروں کی صورت میں گرے تو مز بحر کر ہوتو وضوئیں ٹوٹے گا۔
تو وضوئوٹ جائے گا، اور اگر کم ہوتو وضوئیں ٹوٹے گا۔

= الله وقدر الدرهم وما دونه من النجس المغلظ - جازت الصلاة معه وإن زاد لم يجر (الهدية: كتاب الطهازات ، باب الأنجاس ولطهيرها ، ( ١٠٣١)، ط: المصباح)

د (و) يستقط وقيء منافقه) . وهو نبجس مغلط ولو من صبى ساعة ارتضاعه هو العبهم لمخالطة التجامية ، ذكره الحلبي .

الدر المختار ، كتاب الطهارة بر ١٣٨/١)، ط:سعيد

- ى القنارى الهندية، كتاب الطهارة، الباب السابع، الفصل المئتي ١٠ ١ ٣٦٠١) ، ط: رشيدية
  - ى البحر الراتق، كتاب الطهارة بهاب الأتجاس ، (٢٢٠/١) ، ط: سعيد
- ١٠١١ ( ٧) ينقطه لحى، من ( بلغم ) على المعتمد ( أصلا ) إلا المخلوط بطعام فيعتبر الفالب ولم
   استويا فكل على حدة. (الدرالمختارمع الرد، كتاب الطهارة (١٣٨/١)، ط: سعيد)
  - ى الفناري الهندية، كتاب الطهارة، الباب الأول، الفصل الخامس ١١١١) ، طنوشيدية
    - ت البحر الراثق، كتاب الطهارة (٢٣/١) ،ط:سعيد
- رو) ینقضه (قیء ملافاه) بان یطبط بتکلف (من مرة) را او طعام او ماء) إذا ومل الی معدد و إن لم یستقر (الدوالمختار، کتاب الطهارة ۱۳۵۸) ،ط:سعید)
  - الفتاري الهندية، كتاب الطهارة، الباب الأول، الفصل الخامس ١١١١)، ط:رشيفية
    - : البحر الراتق، كتاب الطهارة ، ( ٢٣٠١) ،ط:سعيد

170

ر اگرتے میں دماغ، بیٹ، اور منہ سے بہنے والا خون نکے ، خواہ منہ بم کر ، و کم ہو، ہر صورت میں وضوائوٹ جائے گا۔ (۱)

## قے میں کیڑا لکلے

اگرتے میں کوئی باک چیز جیے کیڑادغیرہ نظے،اورمنہ بحرکرنہ ہوتو وضوبیں زیے گاادرا گرمنہ بحرکر ہوتو وضوٹوٹ جائے گا۔ (۲)

(رإن قاء دما) .... إن كان سائلاً (نزل من الرأس ينقض) اتفاقاً ... (وإن كا علقًا) أي منجلًا (لاينقض) اتفاقًا ... (وإن صعد) اللم (من الجوف) إن كان علقًا لاينقض) اتفاقًا (إلا منجلًا (لاينقض) اتفاقًا وإن صعد) اللم (من الجوف) إن كان علقًا لاينقض) اتفاقًا (إلا يحتبل المنجل المنجل ألم المنحل أي نواقض الوضوء ، (ص: ١٣٠) ، ط: صهبل اكبلمي لاهور) عنه) . (حلي كبير ملحل في نواقض الوضوء ، (ص: ١٣٠) ، ط: صهبل اكبلمي لاهور) عنده ( و) ينقضه ( قيء ملاً لماه ) بأن يضبط يتكلف ( من مرة ) بالكسر أي صفراء ( أو علق ) أي سوداء وأما العلق النازل من الرأس فغير ناقض ... ( و ) ينقضه ( دم ) ماتع من جوف أو ( غلب على بزاق ) حكما للغالب ( أو صاواه ) احياطًا ( لا ) ينقضه ( المغلوب بالبزاق ) والقيح كالمع والاحتلاط بالمسخاط كالبزاق. (الموالمختلاط علود، كتاب الطهارة، (١٣٤١ -١٣٩)، ط:

- القنارى الهندية، كتاب الطهارة، الباب الأول، الفصل المخامس (١١١١)، ط: رشيلية
  - د البحرائراتق، كتاب الطهارة ، ( ۳۲۸-۳۵)، ط:سعيد
  - · ولو هو في المرىء فلا نقض اتفاقا كفيء حيد أو دود كثير لطهنوته في نفس

وفي المرد : ويسبطي إذا ملاً القم على القول بنجاسته بحر و نهر ، ولكن مسالي في يعب المساه أنّ طحبة البرية نفسد المعاء إذا ماتت فيه ومقتضاه أنّها نجاسة فلعل ملعنا محمول على ما إلما كانت صعبرة جنّا بحيث لايكون لها دم سائل ا لأنّها حيننةٍ لاتفسد المعاء فتكون طاعرة كالمعودة .

طفرالمحار مع الرد، كتاب الطهارة مطلب في نواقض الوضوء، (١٣٨/١) ،ط:معهد

· لوقاه دودا كثيرا أو حية مسائات فياه لا ينقض لأن ما يتصل به قليل و هو غير ناقص اهـ و قد بقال: بشبعي عملى قول من حكم بشجاسة الدود أن ينقض إذا ملا الفم. ( البحوالوائق، كتاب الطهارة ، (٢٣٧١) ،ط:معيد)

الهر الفائق، كتاب الطهارة و ١ / ٥٣ )، ط: داوالكتب العلمية.

**«.....** 

#### كاغذ

كاغذ برآيت كلحى موئى مو

" قرآن مجيد كي آيت لكهي مولي مو"عنوان كے تحت ديكھيں ١١٦/٢)

كاغذ برب وضوقر أن لكمنا

" وضونه بونے کی حالت میں قرآن لکھتا" عنوان کے تحت دیکھیں۔ (۲۸۰/۲)

کافر ہملے کی کرتاہے پھر ہاتھ دھوتاہے "کلی سے دخوکی ابتدا کرنامنع ہے"عنوان کے تحت دیکھیں۔(۱۲۸/۲)

١٠ ولا يستنبجي بكاغفة وان كاتب بيضاء، كلا في المضمرات. ( القتاوى الهندية ، كاب الطهارة ، الباب السابع ، القصل الثالث ، (١/ ٥٠) ، ط: رشيدية )

و اذا كان العلة في الأبيض كونه آلة الكتابة كما ذكرناه يؤخذ منها عدم الكراهة فيما المسلح لها إذا كان قالما للنجاسة غير متقوم كما قدمناه من جوازه بالمخرق البالي. (ودالمحتار، كتاب الطهارة، باب الانجاس، فصل في الاستحاد، (١/٠٥٣)، ط: سعيد)
 البحر الرائق، كتاب الطهارة، باب الانجاس و ٢٢٣١)، ط: سعيد

كافركا جموناياني

''مشرکین کا تجونا بالی''عنوان کے تحت دیکے میں۔(۲۰۰۲)

كافرك كمرس ياني لي كروضوكرنا

کافرے گھرے پانی لے کروضواور شل کرنا جائز ہے، نماز ہوجائے گی کین ان کے گھر کا گوشت کھانا جائز نبیں ہے۔ (۱)

كافرن بإنى مس اتهدوال ديا

اگر كوئى كافرا بنا ہاتھ بانى مىں ڈال سے تو پانى تا پاك نہيں ہوتا، البية اگر يەمعلوم

ر لو أدخل الكفار أو الصبيان أبليهم لايتبّس إذا لم يكن على أيليهم نجاسة حقيقية. وحلى كبر ، طعل في الحياض ، (ص: ١٠٣) ، ط: سهيل اكيلمي لاهور)

- الطبارةمن الاحداث جائزة بماء السماء والاودية والعبون والآبار والبحار)لقوله تعالى
  وتنزلنا من السماء ماء طهورا وقوله عليه السلام الماء طهور لا ينجسه شيئ الا ما غير لونه او
  طعمه او ريحه وقوله عليه السلام في البحرهو الطهور ماؤه والحل ميته ومطلق الاسم ينطلق
  على هذه المياه. (الهداية مع فتح القدير، كتاب الطهارة، باب الماء الذي يجوز به الوضوء وما
  لا بجوز ، (١/ ١١ ٢٠)، ط: رشيدية)
  - ت البحرالراتق، كتاب الطهارة، (٦٦/١)، ط:سعيد
  - ت ردالمعتار، كتاب الطهارة، باب المياه ،( ١٤٩/١ )،ط:معيد
- وفي التاتر حانية قبيل الأضحية عن جامع البيان لابي يوسف: من الشترى لحمًا فعلم أنّه مجوسي وأزاد الرد ، فقال: ذبحه مسلم يكره أكله اه. ومفاده أنّ مجرد كون الباتع مجوسيًا بشت المحرمة فإنّه بعد إخباره بالحل ؛ توله : ذبحه مسلم كره أكله فكيف بدونه تأمل . (شامى : كتاب المحظر و الإباحة ، (٣٣٧/٦) ، ط: سعيد)
  - · · الفناوي الهندية : كتاب الكواهية ، الباب الأوّل ، الفصل الأوّل ، (٣٠٩/٥) ، ط: وشهليه .
- التاتارخانية: كتاب الذبائع ، الفصل الرابع في مايتعلق بالتسمية على اللبع ، (١٠١٥ مم)،
   ط: مكتبه فاروق.
  - ·: احسن الفتاوى، كتاب الطهارة بهاب المياه، (٣٦/٢)، ط: سعيد

جاد ہ ہوجائے کداس کے ہاتھ میں تا پاک (نجاست) لگی تمی او پان تا پاک ہوجائے کا ان

#### كافرہوكيا

اگر کسی مسلمان نے وضوکیا بھروہ کا فرہو گیا (اللہ کی بناہ) تواس کا بفرنیں فوٹے گا، اگر دوبارہ مسلمان ہو گیا تواس کا وضو برقر ارر ہے گا اوراس سے نماز بہتر مار ہوگا، بشر طیکہ اس دوران کی اور وجہ سے وضونہ ٹوٹا ہو۔ (۲)

#### كامل وضوكا فائده

"عرم بركت بوتى ك عنوان ك تحت ديكسي - (١٧/٢)

(۱) من شك في اتبائد أو ثوبه أو بهنه أصبابته نجاسة أم لا فهو طاهر ما لم يستبقن الخور العجة: وكذا الآبار و العياض التي يستسقى منها الصغار و الكبار و المسلمون والكفار. معاد من معاد من من من كران الله المارة المارة المارة المارة المناز المارة المارة المارة المارة المارك المارك ا

المفتساوى المسائد الموسانية، كسباب المطهسارية ، المفصل الشاني نتوع آخر في مسائل الشك. (١٣٦/١)،ط:الناوة القرآن

ت إذا الانصل الصبى يله فى كوز ماء او رجله فان علم ان يله طاهرة بيقين يجوز الموضؤ به ولا كان لا يصلم انها طاهرة او نجسة فالمستحب ان يتوضا بفيره ومع هذا أو توضأ اجزاه كذا أو المحيط. ( والقتارى الهندية، كتاب الطهارة ،الباب الثالث، الفصل التاتى ( ٢٥/١ ) ، طنزشيديم ث رد المحتار، كتاب الطهارة، مطلب فى دلاللا لمفهوم ﴿ ١٢/١ ١) ، طنسعيد

ت همسوط للسرخس، كلب الطهادة بباب الوضوء والفسل (٢١٣/١)، ط: المعكبة الفقاية مريم على (٢١٣/١)، ط: المعكبة الفقاية مريم على الما المعلمة المعقوبة المعلمة المعلم

والمحقية فالوا إن الوضوء لا يستقيض بالردة وإن كانت الردة معيطة لكثير من الأعمل المدينية والتصرفات المالية ونحو ذلك

الفقه على المنفعب الأوبعة، كتاب الطهارة، مباحث الوضوء، مبحث نوافض الوضوء (1/ ٨٦)، ط: داراحياء التراث العربي

ت أوله ( لا تنقطه ردة ) أى فيصلى به إذا أسلم لأن الحاصل بالتيمم صفة الطهارة والكفر لا ينافيها كالوضوء والردة لبطل لواب العمل لا زوال الحدث شرح التألية وبالمحتار ، كتاب الطهارة، باب التيمم مطلب لماقد الطهورين، (٢٥٦/١)، ط:معيد د: البحر الراتق، كتاب الطهارة، باب التيمم، (١٥٢/١)، ط:سعيد

#### کان

جہ اگر کی کے کان کے اندردانہ ٹوٹ کیا، تو جب تک خون یا بیب ورا ت کے اندراک جگہ تک رہے جہال بانی پیونچا ناشل کرتے وقت فرض نہیں وضوئیں ٹوٹے گا، ادر جب خون یا بیب ایک جگہ پر آجائے جہاں تک یانی پیونچا نافرض ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ (۱)

المن المراح الم

- ت بدائع الصنائع ، كتاب الطهارة ، فصل : وأمّا بيان ماينقض الوضوء ، (٢٦/١) ، ط: سعيد .
- ت ومنها ما يخوج من غير السبيلين و يسيل الى ما يطهر من المدم و القيح والصديد والماء لعلة. المتاوى الهندية، كتاب الطهارة، الباب الأول، الفصل الخامس م ١٠/١)، ط:رشيدية
  - ~ ودالمحار ، كتاب الطهارة مطلب تواقض الوضوء (١٣٣/١) ،ط:سعيد
    - م البحر الراتق، كتاب الطهارة م( ١/١٣) ،ط:سعيد

را ان خرج من أذنه قيح أو صديد ينظر ان خرج بدون الوجع لا ينطقن وطوء ه و ان خرج مع الوجع بنتقش وطوء ه و ان خرج مع الوجع فالطاعر أنه خرج من الجرح، هكذا حكى فتوى شسمس الأشمة السعد وانتي وحسمه الحاقائي، كذا في المحيط. ( الفتاوى الهندية، كتاب الطهارة، الباب الأول، الفصل الخامس ، (١٠ – ١١) ، ط: وشهدية ) =

ملر ﴿ الركان ہے درد كے ساتھ بإنى ذكل ہے تو وضوئوث جائے گا۔ (١)

کان اور رخسار کے درمیانی حصہ کا تھم

کان اور رخسار کے درمیان والاحصہ چبرے کے تھم میں داخل ہے وضویم جس طرح چبرے کا دھونا فرض ہے اس طرح اس جگہ کا دھونا بھی فرض ہے۔

كان بہتاہ اگر کان ہتے ہوں اور کان میں انگلی ڈالنے ہے انگلی کو یانی لگ جائے تو د فہ

= 🖘 البعر الراثق، كتاب الطهارة ، ( ٣٣/١ -٣٢) ، ط: سعيد

ت تبين الحقائل، كتاب الطهارة ، ( ١٩٨١) ، ط: سعيد.

ت أنظر أيضا الحاشية السابقة.

(١) الحقية قالوا: إن مايسيل من البدن غير القيح والصديد ، إن كان لعلة ولو بلا ألم فتجس والأ فسطاعس ، وهذا يشسمـل النفط ، وماء السرة وماء الألمَّن . ( كتاب الفقه على المقاهب الأربعة · كتاب الطهارة ، مبحث الأعيان النجسة وتعريف النجاسة ،(١٥/١) ، ط: مكتبة الحقيقة)

 الدم والقيح والصديد وماء الجرح. .... والعين والأذن لعلة سواء على الأصبح. الفتاري الهندية، كتاب الطهارة، الباب الأول، القصل المخامس، (\* ١ – ١ ١ )، ط: رشيشية

ت شامي، كتاب الطهارة مطلب في لدب مراعاة الخلاف...... إلخ، ( ١٢٨١ )، ط: معه.

· · ؛ فيجب غسل المياقي..... (ومابين العلارو الأذن) لدخوله في الحدو به يفتي.

ر فی الرد:(قوله ومایسن العلمازوالائن) ای مایستهمامن البیاش (قوله:ویه یفتی) و هو ظلم المقعب وهـوالصحيح وعليه أكثر المشايخ. (الفرالمختارمع الرد، كتاب الطهارة مطلب أن معنى الاشتقاق وتقسيمه ... . إلخ (ص: ٩٤)، ط:سعيد)

رة و امسائليساخ السلى بين العسلاوبين شسعسمة الافن فسلاكرشسس الاتمة العلوني <sup>ك</sup> ظاهر المقعب. أن عليه أن يسل ذلك الموضع - وذكر الطحاوي غسل ذلك الموضع (الفتاوي الناتارخانية، كتاب الطهارة، الفصل الأول ، ( ١ / ٩ ٨)، ط:ادارة القرآن) الفتاوى الهندية، كتاب الطهارة، الباب الأول ، الفصل الأول ، (۲/۱)، ط:رشيشية.



رموے۔ ن جائے گا کیونکہ وہ پانی تا پاک ہے۔ (۱)

#### كالج

اگرکسی کے پاخانے کے مقام کاکوئی جز، باہرنگل آئے جس کوئر فی میں اور کا ہے جس کوئر فی میں اور کا کا گئے ہیں اتواس سے وضوٹوٹ جاتا ہے خواہ وہ خود بخو داندر جا جائے یا کسی لکڑی، کبڑے یا ہاتھ وغیرہ کے ذریعہ اندر پہو نچایا جائے بہر صورت میں وضو کر دریا جائے گا۔ (۲)

مزید" بواسیر" کاعنوان کے تحت دیکھیں۔(۱۳۱۸)

#### كانكاميل

#### کان کامیل نکلنے سے وضوبیں ٹو ٹا۔ (۲)

() العقبة لحلوا: إن مايسيل من البدن غير القيح والصديد ، إن كان لعلة ولو بلا ألم فتجس وإلاً للعقد ، وخلا المناهب الأربعة، كتاب الفقد على المذاهب الأربعة، كتاب الفقد على المذاهب الأربعة، كتاب الطيارة، مبحث الأعيان النجسة وتعريف النجاسة ، (١٥/١)، ط: مكبة العقيقة )

- ( إذا عرج المدم من الرأس إلى أنف أو إلى أذنه إن سال ) ذلك الدم ( إلى موضع يجب لطهيره عند الاغتسال ) وهو ما جاوز قصية الأنف وصماخ الأذن إلى خارج ( نقض ) الوضوء ولاسال إلى قصية الأنف و داخل الصماخ ولم يتجاوز و لا ينقضه . (حلي كبير المصل في نواقض فوضوء ، (ص. ١٣٢) ، ط: سهيل اكيلمي لاهور )
  - ح بلاتع الصنائع ، كتاب الطهارة ، فصل : وأمّا بيان ماينقض الوضوء ، (٢٦/١) ، ط: سعيد .
- (٢) الخاخرج دبره ان عبالسجه بهذه او ببخوقة حتى ادخله لنتقص طهارته لانه يلتزق بهذه شيئ من النجاسة، وذكرالشيسخ الامسام شسمسس الالسمة السحلواني وحصه الله تعالى ان بنفس خروج المعبريت لمعنى وضوء ٥. (الفتاوى المتاتار خاتية، كتاب الطهارة، الفصل الناتي في بيان ما يوجب المود، (٢٦/١)، ط:ادارة القرآن والعلوم الاسلامية)
  - <sup>ت القناوي الهندية، كتاب الطهارة، الباب الاول، الفصل الخامس، ( ١٠/١)، ط:رشيدية</sup>
    - ح (دالمعتار؛ كتاب الطهارة،مطلب في نواقض الوضوء (١٣٦/١)،ط:سعيد
- المنا الإنسان فإنَّ ما يخرج منه على ثلثة السام: قسم منه طاهر و بخروجه لا ينتقض الوضوء =

#### کان میں دردہے

اگر کان میں در داور تکلیف ہونے کی وجہ ہے موادیا پانی خارج ہو،اورائی جگہ تک آ جائے جس کا دضویا فسل میں دھونا ضروری ہے تواس سے دضواؤٹ بائے گا،ادر نماز پڑھنے کے لئے دوبارہ دضوکر ٹالازم ہوگا۔

اوراگر درداور تکلیف کے بغیر کان سے پانی نکلے تواس سے وضوبیس نولے (۱)

## کان می عطرکا مجامیہ ہے "عطرکا بچائی عنوان کے تحت دیکھیں۔(۷٤/۲)

#### كالون كأسح

#### سركم كے بعدكانوں كامنے كرناسنت ب،اوركانوں كے منے كے لئے

= وإن أصباب شيئًا لايشبعسه وهو عشرة : وصغ الأذان ، ودموع العين ... ـ الغ . ( النف لي الفناوى : كتاب الطهارة ، مايخوج من الإنسان ، (ص: ٢٦)،ط: سعيد )

- تحلة الفقهاء: كاب الطهارة ، باب الحلث ، (١٨/١) ، ط: دار الكتب العلمية بيروت.
  - البحر الرائل: كتاب الطهارة، (٢٣/١)، ط: سعيد.
- ( ' ) كُلُّ مَايِنِخُوجِ مِنْ عَلَمْ مِنْ أَي مُوضِع كَانَ كَالأَلْنَ وَالنَّدِي وَالْسِرَةَ وَنَحُوهَا ، فإنَّهُ ناقض على
  - الأصح . ( حلي كبير : فصل في نواقض الوضوء ، ( ص: ١٣٣) ، ط: سهيل اكيلمي لاهور)
- ت و ان خرج من أذنه فيح أو صعيد ينظر ان خرج بدون الوجع لا ينتقض وضوء ه و ان خرج مع الموجع يستقض وضوء ه و ان خرج مع الوجع فالطاعر أنه خرج من الجرح، هكفا حكى فتوى شعس الأنمة الحلواتي وحمه الله تعالى، كلافي المحيط.

الفتاوي الهندية، كتاب الطهارة، الباب الأول، الفصل الخامس، (١٠١-١١)، طنوشيدية

- د) البحرالراثق، كتاب الطهارة بر ٣٣٠ -٣٢) ،ط: سعيد
  - البين الحقائق، كتاب الطهارة، (٢٩٠١)، ط: سعيد
    - وانظر أيضا نحت العنوان:"كان".

ہتوں کو دوبارہ پانی ہے ترکرنے کی ضرورت نہیں ہے، سرکے سے کے لئے ہاتھوں کو پانی ہے جوتر کیا گیا تھادہ کا نول کے سے کے لئے ہمکی کانی ہے، ہاں اگر سرکے سے کے باتھوں کے بیاں اگر سرکے سے بعد عمامہ یا ٹولی یا ایک چیز چھولے جس سے ہاتھوں کی تری جاتی رہے تو بھردوبارہ ترکرے۔ (۱)

## کانوں کامنے ایک ساتھ کرنے برقادرہیں

اگر کمی آ دمی کا ایک ہاتھ نہ ہونے یا ایک ہاتھ پر فالج ہونے کی وجہ ہے ایک وفعہ میں ایک ساتھ دونوں کا نوں پر سے نہیں کرسکتا ہے تو پہلے داہنے کان کاسے کرے مجر یا کمیں کان کاسے کرے۔ (۲)

## كانون كيمسح كاطريقه

#### سرے مسے کے بعد کانوں کامسے کرناسنت ہے،اوراس کاطریقہ یہ ہے کہ

(۱) (ومسنع كل رأسه مرة) ..... ( وأذليه ) معاولو ( بماته ) لكن لو مس عماسه فلا بد من ماه جنيد . ( لفرالمختارمع الرد، كتاب الطهارة، (۱/۱۱–۱۲۲)، ط:سعيد

طالقتاري الهندية، كتاب الطهارة، الباب الأول، الفصل الثاني، (١/١)، ط: رشيدية

ت البحرالرائل، كتاب الطهارة ، (۲۹/۱)، ط: صعيد

(\*) ولولم يكن له الا يد واحلة أو بأحدى يديه علة ولا يمكنه مسحهما معاييداً بالأذن اليمني لم باليسرى، كذا في الجوهرة النيرة.

اقتارى الهندية، كتاب الطهارة، الباب الأول، الفصل الثالث، ( ٨/١)، ط:رشيدية

ت البعوالوائل، كتاب الطهارة، (٢٨/١)، ط:معيد

الله والمعتار، كتاب الطهارة، مطلب في لتميم منغوبات الوضوء،﴿ ١٣٣١)، ط:معيد

المروال فقادات إتحاس بالمفروضوتام كرے جائزے إكروو؟

حیوٹی انگلی کو کان کے سوراخ میں ڈال کرحر کت دے،اور شہادت کی انگل سے کان کے اندرونی حصے کواورا نگو ٹھے ہے ان کی بیشت برسے کرے۔

كابلى كى وجدے يتم كرنا

, دستی کی بناپر تیم کرنا''عنوان کے تحت دیکھیں۔(٤١٤/١)

كبوتر فينكي ميس كرجائ

" پرنده مینکی میں گر جائے" عنوان کے تحت دیکھیں۔(۱۷۸/۱)

كيرابيارى كى وجهست تاياك موجائ

''نجاست لگ جائے''عنوان کے تحت دیکھیں۔(۲۷۷/۲)

کپڑاز مین پر مارا

"رومال زمین پر مارا"عنوان کے تحت دیکھیں۔(۲۷۲/۱)

كيرول كي حفاظت كري

بیٹاب، پاخانہ کرتے وقت کپڑوں کی پوری طور پر حفاظت کرنی جاہئے تا کہ وہ نجاست اور نا پاک پانی ہے آلودہ نہ ہوں۔ (۲)



## کپڑے پرتیم کرنا

اگر کپڑے برگردد غبار نہیں ہے تو تیم کرنادرست نہیں ادرا کر کپڑے پر م<sub>ر دد</sub>غبار ہے تو اس پر تیم کرنا جائز ہے۔ <sup>(۱)</sup>

## كير بے سے قرآن مجيد كوچھونا

" قرآن مجيد كوكبر ك مع جيونا" عنوان كے تحت ديمس (١١٢/٢)

#### كتامركيا

ہ اگر کنویں میں کتا گر کر مرحمیا تو اس کو نکالنے کے بعد سارا بانی نکالنا دری ہے۔

= ١٠ البحرالراتق، كتاب الطهارة، ياب الأنجاس، (٢٢٣٣١)، ط:سعيد.

🖘 حلى كبير،آداب الوضوء، (ص: ١٣)ط:سهيل اكيلمي.

ا (ولايبجوز) عنبلنا (بما ليس من جنس الأرض كاللهب والفضة والحديد ..... وكالحنطة وسات والأطعمة) من الفواكه وغيرها وأنواع النباتات مما يترمد بالنار إذا لم يكن عليها غبار. (حلبي كبير: (ص: ٤٦) فصل في النيمم، ط: سهيل اكيدمي)

وكذا يبجوز بالغبار مع القدرة على الصعيد عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالىٰ ١ لأنه
 تراب رقيق . ( الهداية : كتاب الطهارات ، باب النهمم ، ( ١ / ١ ٥)، ط: المصباح )

ولو أنّ الحنطة أو الشي الله لا يجوز عليه النهم إذا كان عليه التراب فضرب يده عليه وليم بنظر ، إن كان يستبين اثره بمده عليه جاز وإلّا فلا. (شامى: كتاب الطهارة ، باب النهم ، مطلب في البحر عن المبتغى بالفين المعجمة ، (١/ ٠ ٣٣)، ط: سعيد)

يم البحر الرائق : كتاب الطهارة ، باب التيميم ، (١٣٨/١) ، ط: صعيد .

 وصورة التيمم بالغبار أن يضرب بيده لوبا أو لبدا أو وسادة أو ما أشبهها من الأعيان الطاهرة التي عملها غبار فحاذا وقع الغبار على يديه تيمم. ( الفتاوى التاتار خانية، كتاب الطهارة، الفصل المغامس، نوع آخر فيما يجوز به التيمم، ( ١ / • ٣٣)، ط:الزة القرآن)

\*\* (دالمحتار ، کتاب الطهارة، باب التيمم، ( ١/١ ٢٣) ، ط:معيد

\*\* الفتارى الهندية. كتاب الطهارة، الباب الرابع، الفصل الأول، (٢٧١)، ط: رشيدية

" وان مات فيهاشاة او كلب أو آدمي أو انتفخ حيوان اوتفسخ ينزح جميع مافيهاصعر الحبوان =

## کتب فانے والے کے لئے بلاوضوقر آن مجید چھوتا "تاجرکت 'عزان کے تحت دیکھیں۔(۲۱۱/۱)

## كرامأ كاتبين كي محبت

"عرم مر برکت ہوتی ہے"عنوان کے تحت دیکھیں۔(۱۷۷۲)

#### كروث

کروٹ پرسونے سے وضوٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ اس صورت میں قوت ماسکہ (رو کنے والی قوت) باتی نہیں رہتی، اورا گرا کی نیند ہوکہ اس سے قوت ماسکہ باتی رہتی ہے تو وضوئیں ٹوٹے گا۔ (۲)

= او كبر معكسا الى الهداية. ( الفتارى الهندية، كتاب الطهارة، الباب الأول، الفصل المثالث. (19/1)، ط:رشيدية)

طالفو المتحار مع وقالمحتار ، كتاب الطهارة، ياب المهاه، فصل في البتر ، (٢١٥/١)، ط:معيد

د: البحر الراثق، كتاب الطهارة، (١٩٧١)، ط:معيد

۱٬۰۱ وان تعلَّم ) نزح کلها لکرنها مهنا ( فیقدر ما فیها ) وقت ابتداء النزح قاله الحلبی (پا<sup>خه</sup> ذلک بلول رجلین عدلین لهما بصارة بالماء ) به یفتی

القر المختار مع ردالمحتار ، كتاب الطهارة، باب المياه، فصل في اليتر ، (٢١٣/١)، ط:سعية

٠٠ الفتاري الهندية، كتاب الطهارة، الباب الأول، الفصل المثالث، (١٩١١)، طنوشيدية

: البحرالرائق، كتاب الطهارة، (١٢٣/١)، ط:سعيد

. \* . وعن ابن عباس دمني الله عنهما لمال : لمال دسول الله صلى المله عليه وسلم : إنَّ الوضوء \*

كريم

" سرخی"عنوان کے تحت دیکھیں۔(۱/۱)

كلمه شبادت

''جنت کے آٹھول دروازے کھول دیئے جا کیں مے''عنوان کے تحت پیمیں۔(۲۸۲/۱)

كلى تين مرتبه كرنا

وضو کے دوران تین مربتہ کلی کرنامسنون ہے۔

حفزت عبدالله بن زیدرضی الله عنه نے نبی کریم صلی الله علیه وسلم کے وضو کو نقل کرتے ہوئے کلی اور تاک میں یانی تمین تمین مرتبہ ڈ الا۔ (۱)

- على من نام مضطحعًا فإنّه إذا اضطجع استرخت مفاصله . (مشكاة المصابيح : كتاب الطهارة ، باب مايوجب الوضوء ، الفصل الأوّل ، (ص: ١٣)، ط: قليمي )

(و) پنقت حكمًا (نوم يزيل مسكته) أي قوته الماسكة بحيث تزول مقعلته من الأرض ، وهو النوم على أحد جنبيه أو وركيه أو قفاه أو وجهه (وإلاً) يزل مسكته (لا) ينقت . (الدر المختار مع الرد : كتاب الطهارة ، (١/١٦) ، ط: سعيد)

'' (() ناقست أيطًا (نوم يزيل مسكته) وهو النوم بحيث يزول مقعله عن الأرض ، وهو النوم مضطبعًا أي واضعًا أحد جنبيه على الأرض أو متكنًا على أحد ..... (وإلاً) أي وإن لم يزل النوم مسكته .... (فلا) أي لايستقسض الوضوء مسطلقًا . ( درر العكام شرح غرر الأفكار : كتاب الطهارة، فصل في نواقض الوضوء م (١٥/١)، ط: دار إحياء الكتب العربية)

ا عن عمرو بن يحيى المازنى عن أبيه أنّ رجلاً ، قال لعبد الله بن زيد بن عاصم وهو جد عمرو النبيسي و كان من أصحاب وسول الله صلى الله عليه وسلم : هل تستطيع أن توبنى كيف كان وسول الله عليه وسلم يتوضأ ؟ فقال عبد الله بن زيد : نعم ! فدعا بوضوء فأفرغ على المليه فلمسل يديه مرتبن ، ثم تعضمض واستنشق للأنّا الحديث . (السنن الكبرى للبيه في : المحديث ، والسنن الكبرى للبيه في : و ٢٠٠ ، كتاب الطهارة ، باب الاختيار في استيعاب الرأس بالمسح ، ط: الرافحت العليات الماس بالمسح ، ط:

حضرت عنمان عنى رضى الله عنه كى روايت ميں ہے كے كلى تمن مرتبه كى اور ) ميں تمن مرتبه يا نی ڈ الا۔ (۱)

## کلی ہے وضوکی ابتدا کرنامنع ہے

رضو کی ابتدا میں دونوں ہاتھوں کو گؤوں تک اتبی طرت وہوئے بغیر کئی۔
سنت کے خلاف ہے، سب سے پہلے دونوں ہاتھوں کو گؤوں تک تمن مرتبہ وہوں،
پھراس کے بعد کل کرے پھراس کے بعد ناک میں پانی ڈالے پھراس کے بعد ناک میں پانی ڈالے پھراس کے بعد ناک میں بانی ڈالے پھراس کے بعد وہوئے ، پھرمر کاسے کرے پھراس کے بعد وہوئے ، پھرمر کاسے کرے پھراس کے بعد دونوں یا کہ سنت کے مطابق ہوجائے۔

حضرت ابوجبر رضی الله عند کہتے ہیں کہ وہ نی کریم صلی الله علیہ وہلم کے پار
آئے تو آپ نے ان کو وضو کرنے کا تھم دیا ، حضرت ابوجبیر نے پہلے مند میں پانی وہ وہ آپ ملی الله علیہ وہلم نے ان سے فر مایا: اے ابوجبیر: پہلے مند میں پانی مت ڈائو ،
کیونکہ کافر (ہاتھ دھونے سے) پہلے کلی کرتا ہے ، پھر آپ نے وضو کا پانی منگوایا اپنی متعلیوں کو دھویا اور خوب صاف کیا ، پھر کلی کی ، ناک میں پانی ڈالا ، پھر جبرہ تمن مرتب

<sup>= ۞</sup> مسند أحمد : (٣٤٢/٢٦) وقم الحديث : ٦٣٣٣ ا ، مسند المدنيين ، حديث عبد أن بن زيد بن عاصم المعازني ، ط : مؤسّسة الرسالة .

ح منن النسائي: (٢٨/١) كتاب الطهارة ، باب صفة مسح الرأس ، ط: قليمي .

را ، عن عثمان بن عبد الله النيمي ، قال : سئل ابن أبي مليكة ، عن الوضوء ، فقال : وأيت يحث بن عفان وضى الله عنه ، سئل عن الوضوء فدعا بماء ، فأتى بالميشاة ، فأكفاها على بده البش الدخلها في المناء ، فسمط مثل للالا واستشق للاكا . (السنن الكبرى للبيهقي : (١٠/١) إذ المحديث : ٢٢٥ ، كتاب الطهارة ، باب سئة التكرار في المضمضة ، ط: دار الكتب العلمة حد المعجم الصغير للطبراتي : (١/١) وقم الحذيث : ٥١٥ ، باب العين ، من اسمه : عدر المعجم الصغير للطبراتي : (١/١) وقم الحذيث : ٥١٥ ، باب العين ، من اسمه : عدر

ط: المكتب الإسلامي . -: كشز العسال : (۸۵/۱۲) وقع العليث : ۲۲۸۵۱ حرف الطاء ، كتاب الطهاوة ، فوالع الوضوء ، ط: مؤسّسة الرسالة .

رمویا، دامناماته کمنی تک دهویا۔

کلی میں پائی کس ہاتھ سے ڈالے

دائيں ہاتھ سے بانی لے كركلى كرنی جاہے، يى سنت ہے۔

حضرت عمّان غی رضی الله عنه کی حدیث میں ہے کہ آپ ملی الله علیہ وہلم نے

رائي اتھے يانى ليا اور كلى كى ، بحرناك من يانى ۋالا (٢)

حضرت علی کرم الله و جھه کی صدیت میں ہے کہ انہوں نے رائیں ہاتھ میں پانی الاور منہ میں ڈالا ، اور کلی کی اور تاک میں پانی ڈالا اور بائیں سے تاک صاف کیا اور فرایا: ای طرح آب وضوکرتے تھے۔ (۲)

، '، عن عبد الرحمٰن بن جبير بن نفير ، عن أبيه جبير ، أنّه قلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلمر له بوضوء ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلمر له بوضوء ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لا تبتدى بفيد . ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضو، ، ففسل كفيه حى أتقاهما ، ثم تعضمض واستشق للالاً وغسل وجهه ثلاثاً ، وغسل يله البينى إلى المعرفي ثلاثاً ، والبسرى ثلاثاً ، ومسيح رأسه وغسل رجليه . (السنن الكبرى : (١/١٤) رقم الحديث علم العلين ، ط: دار الكتب العلمية ، بيروت)

و صحيح ابن حبان : (٣/ ٣٦٩) وقم الحديث : ١٠٨٩ ، كتاب الطهارة ، باب سنن الوضوء ، ذكر الزجر عن ابتداء المرء في وضوئه بفيه قبل غسل اليدين، ط: مؤسّسة الرسالة .

🧢 نصب الراية : (١٣/١) كتاب الطهارات، ط: مؤسّسة الريان .

(1) عن حسوان مولى عثمان بن عقان رضى الله عنه قال: رأيت عثمان توضا ، فأ فرغ على يديه من الإناء فعلسلهما اللاث مرات ، الم أدخل يده اليمنى في الوضوء فمضمض واستشق المحديث . (السنن الكبرى للبيه في : (١٨/١) كتاب المطهارة ، جماع أبواب سنة الوضوء وفرضه ، باب إدخال اليمين في الإناء والفرف بها للمضمضة والاستشاق ، ط: دار الإشاعت ) من أبي داود: (٢٦/١) كتاب المطهارة ، باب صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ، ط: رحماتيه من أبي داود: (٢٦/١) كتاب المطهارة ، باب صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ، ط: رحماتيه من أبي داود: (١٩/١) عنل المضمضمة والاستشاق باليمنى . (عملة القاري: (٢١٥/٢) كتاب الموجه باليدين من غرفة ، ط: دار إحياء التراث العربي)

## كلى مين برمرتبدالك الك بإنى ليما

رضو کے دوران تین مرتبہ کلی کرنامسنون ہے،اور ہردفعہ کلی کرتے وقت الگ الگ پانی لیناسنت ہے،ادراگر کسی نے ایک چلو ہے تین دفعہ کلی کر لی وہ بھی تیجے ہے، لیکن ہرمرتبہ الگ الگ پانی لینا پیسنت ہے۔

حفرت طلحد منی الله عنه کی روایت میں ہے کہ آب سلی الله علیه وسلم نے تن مرتب کلی ، تین مرتب الگ الگ پانی لیا۔ (۱)

" لغسلهما ثلاثاً قبل أن يدخل يعه في الإثاء ، فأدخل يده البعنى في الإثاء فعلاً فعه لتعضيط واستبشق وااستثر ببعه اليسرى ... . لم قال : طفا طهود رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فين أحب أن ينتظر إلى طهود رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا طهوده . (السنن الكبرى : (١٨/١) كتساب البطهارة ، جمعناع أبواب سنة الوصوء وفرضه ، بناب كيفية المضمعة والاستشاق ، ط: دار الإشاعت )

- سنن أبي داود: (۲۹/۱) كتاب الطهارة ، باب صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ، ط:
   رحمانیه .
- سنن النسائي: (١/٦٦) كتاب الطهارة ، باب الأمر بالاستئار عند الاستقاظ من النوم و
   باب غسل الوجه ، ط: قديمي .
- ا) ومنها المصمطة والاستشاق ، والسنة أن يتمضمض ثلاثاً أو لا ثم يستشق للاثاً ويأخذ لكل واحد منها المصمطة والاستشاق ، والسنة أن يتمضمض ثلاثاً أو لا ثم منه بفيه ثلاث مرات واحد منها ماء جمعيشاً في كل صرّة ... وإن أخمط المساء بكفه ورقع منه بفيه ثلاث مرات وتسمضمض يجوز. (الفتاوي الهندية : ( ا / 2) كتاب الطهارة ، الباب الأوّل في الوضوء ، الفصل الثاني في منن الوضوء ، ط: وشهديه)
- والأصرح في الباب والنص في الفرض على مسلك الحنفية: هو سياق الطبراتي في معجمه لحديث طلحة ، وفيه فمضمض للاتا واستثق للاتا بالحديث طلحة ، وفيه فمضمض للاتا واستثق للاتا بالحديث واحدة ماء جديدًا . (معارف السنن: (١٦٩/١) أبواب الطهارة ، باب المطمطة والاستثناق من كف واحد ، ط: سعيد)
   إعماده السنن: (١٢/١) كتاب المطهارة ، باب إفراد المضمضة من الاستثناق ط: إدارة القرآن .
- السعجم الكبير للطبراتي: (١٨٠/١٩) وقم الحديث: ٢٠٩، باب الكاف ، كعب بن عياض الأشعري ، ط: مكت ابن تيمية ، القاهرة .

## کلی نه کرنا

مداگرکوئی مخص ایسا ہے کہ اگر وضو کے دوران کلی کرتا ہے تواس کے منہ ہے۔ خون نکل ہے بچھے دیر بعد بند ہوجا تا ہے ، توایی حالت میں کلی نہ کرنا درست نے بلی مے بغیر وضوکر کے نماز پڑھنا جائز ہوگا۔

ہے۔ ای طرح دانت نکا لئے کے بعد بھی ڈاکٹر کلی ہے منع کرتے ہیں آوائی مورت میں کلی نہ کر کے للی کے بغیر وضوکر کے نماز پڑھ لے۔ (۱) کے البتہ جنابت کے نسل میں کلی کرناضروری ہے۔ (۱)

## کلی وضومیں نہ کرنا

بعض لوگوں کو سے بیاری ہوتی ہے کہ اگروہ کلی کرتے ہیں تو دانتوں سے خون آنا

. ﴿ (وغسل القم بمياه ثلاثة و الانف بمياه) وهما سنتان مؤكلتان

لوله: (وهماستان مؤكدتان) فلوتركهما الم على الصحيح سراج ، قال في الحلية: لعله محمول على مااذا جعل الترك عادة له من غير علو. (الدرمع الرد، كتاب الطهارة، مطلب في منافع السواك (١١١١)، ط: معيد)

ت والسنة ان يتمطعمض ثلاثًا ولا ، ثم يستشق ثلاثًا وياخللكل واحلمتهماماء جليلافي كل مرة.....ان ترك المصحبح لانهمامن سنن الهدئ ورقمها و الاستنشاق الم على الصحبح لانهمامن سنن الهدئ وتركهما يرجب الاساء ق. ( الفتاوى الهندية ، كتاب الطهارة ، الباب الأول ، الفصل الناتي ، ( ١٠١ ) ، طنوفيدية )

ت البحرالراتق، كتاب الطهارة، (١١١)، ط:سعيد

<sup>٬٬٬</sup> وفرض الفسل) .... (غسل) كل ( فمه ) ٠

ولي الرد: (قوله: غسل كل قمه) عبر عن المضمضة والإستشاق بالفسل لإفادة الاستيعاب أو للإختصار كسما قلعمد في أبيعات العسل، للإختصار كسما قلعمد في الوضوء. (اللو مع الرد: كتاب الطهارة ، مطلب في أبيعات العسل،

<sup>&</sup>quot; الهدالا: كتاب الطهارات ، فصل في الغسل ، (٢٩/١) ،ط: المصباح

<sup>&</sup>quot; البعم الوائق: كتاب الطهارة ، ( ١ /٥٥)، ط: سعيد .

شروع ہوجاتا ہے، تواگراس عذر کی دجہ سے کل نہیں کرے گاتو وضوء و جائے گاگناہ کار نہیں ہوگا۔

المئے واضح رہے کہ کلی کرنااورناک میں پانی ڈالنادضو میں سنت ہے اگر کہ کی کرنااورناک میں پانی ڈالنادضو میں سنت ہے اگر کہ کی شخص اس کوعذر کے بغیر ترک کرے گا گناہ گار ہوگا ،ادرا کرعذر کی جبہ ہے کی کرنا ترک کرے گا تو دضومتا ٹرنبیں ہوگا اور گناہ بھی نہیں ہوگا۔ (۱)

کمره کے اندر کسی برتن میں پیشاب کرنا "برتن میں بیٹاب کرنا"عنوان کے تحت دیکھیں۔(۱۲۳/۱)

در انگوشی، عنوان کے کوریکسیں۔(۱۰٤/۱)

كنوال

جرا کم مخفی کی مملوک زمین میں کنوال ہو، تو دوسر ہے لوگوں کو پانی ہینے ہے یا جانوروں کو پانی پانے ہے ا

<sup>(</sup>١) نفس المرجع السابق.

٢١) اعلم أن المياه أربعة أتواع .....والثالث: ما دخل في المقاسم أي المجاري المملوكة لجماعة مخصوصة رفيه حق الشفة.

ردالمحار، كتاب احياء الموات، فصل في الشرب، ٣٣٨/١)، ط:سعيد

الفتاوى الهندية، كتاب الشرب، (١٠٣٩٠/٥)، ط:رشيدية

ت البحرالراثق، كتاب احياء الموات، مسائل الشرب، (٢١٣/٨)، ط:سعيد

و (والشفة شرط بنى آدم) أي استعمالهم الماء للقع العطش أو الطبخ أو الوضوء أو الفسل أو غسس الثياب أو تحوها . (مجمع الألهر : كتاب إحياء الموات ، قصل في الشرب ، (٢٣٥/١) ، ط: دار الكتب العلمية)

الدر مع الرد : كتاب إحياء الموات ، فصل في الشرب ، (٣٣٨/٦) ،ط: سعيد

کواں وہ وہ دروہ ہے جیمونا ہے کیان کائی مجرا ہے، اور عرصہ ہے کار ہے،

اور مرکو کی استعمال میں نہیں ہے، اس دوران اس میں کتے، بلی اور مرغیاں گری ہیں

اور مرکو گل مؤتنی ہیں، اس کے اندر گو براور نضلات بھی بھیخا جاتار ہا ہے، اب علاقہ

کوگ اس کنویں کوصاف کر کے استعمال میں لا نا جاتے ہیں، مگروہ کتے، بلی وغیرہ

جواشیاہ تھیں وہ اندر ہی ہیں، تو اس کو پاک کرنے کی صورت یہ ہے کہ اس کنویں کو

واشیاہ تھیں وہ اندر ہی ہیں، تو اس کو پاک کرنے کی صورت یہ ہے کہ اس کنویں کو

اخ صحت جھوڑ دیا جائے کہ اس میں کتے اور بلی وغیرہ کی ہڈیاں، گوشت، کھال

ملک کرمٹی اور گارا ہوجا کی ، اور بعض فقہاء نے فرمایا ہے کہ چھ مہنے تک اس کو چھوڑ دیا

جائے، اس کے بعد اس کنویں کا سارا پانی نکال دیا جائے اور اگر نے ہے یانی کا

مللہ جاری رہنے کی وجہ سے سارا پانی نکالن مشکل ہے، تو دوسوڈ ول سے تمن سوڈ ول

حک یانی نکا لئے سے کنواں یاک ہوجائے گا۔ (۱)

 <sup>(</sup>إذا وقعت نجاسة.....قي بنو دون القدو الكثير......أومات فيها)أوخاوجها وألقى فيها ولوفاوة بابسة عملى السمعتمد.....ينزح كل مائهابعدا خواجه الااذاتعلو كخشبة أوخوقة متبجسة المينزح المعاء الى حدلايمالأتصف الدلويطهو الكل لبقًا.

وفى الرد: واشار بقول متجدة الى انه لابد من اخراج عين النجاسة كلحم ميتة وخنز بر الملت فلم المراجة والمراجة فعادام فلم المنطقة والمنطقة وال

<sup>&</sup>quot; البحرالراتق، كتاب الطهارة، (٢٠/١)، ط:معيد

<sup>&</sup>lt;sup>ت</sup> العمساراوالبخشزيروقع في السملحة فصار ملحا أوبترالبالوعة اذاصارطيئايطهرعندهما حلالابي يوسف.

طفتارى الهندية، كتاب الطهارة، الباب السسابع، الفصل الأول ( ٢٥/١)، ط:رشيدية

### كوالمينكي ميس كرجائ

· مرنده بمنکی میں کر جائے '' عنوان کے تحت ویکھیں۔(۱۷۸/۱)

### كوليم يرفيك لكاكرسونا

سن ایک کو لیج پرفیک لگا کرسونے سے وضوٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ اس سورت من قوت ماسکہ (رو کئے والی قوت) باتی نبیں رہتی، اورا گرالی نیند بوکہ اس سے قوت ماسکہ باقی رہتی ہے تو وضوئیں ٹوٹے گا۔ (۱)

## كعاراياني

کھارے بانی سے ونسونسل کرنا جائز ہے، مزید تفصیل کے لئے" پانی" کے منوان کے تحت دیجھیں۔(۱۵۱/۱)

# کھال الگ کردی

''جِعلکا''عنوان کے تحت ریکھیں۔(۲۹۸/۱)

ا وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنّ الوضوء على من نام مضطحمًا فإنّه إذا اضطجع استرخت مفاصله . (مشكاة المصابيح : كتاب الطهارة ، باب مايوجب الوضوء ، الفصل الأوّل ، (ص: ١٦)، ط: قديمي)

ج (و) يستقسف حكمًا (نوم يزيل مسكنه) أي قوته العامكة بحيث تزول مقعدته من الأرض اوهو المشوم على أحد جنيد أو وركيه أو قفاه أو وجهه (وإلاً) يزل مسكنه (لا) ينقضه . (المنو المختار مع الرد : كتاب الطهارة ، (١/١/١) ، ط: معيد)

د> (و) نافضه أيضًا (نوم يزبل مسكته) وهو النوم بعيث يزول مقعده عن الأرض ، وهو النوا معضطجمًا أي واضعًا أحد جنبه على الأرض أو متكنًا على أحد (وإلاً) أي وإن لم يزل النوا مسكته ..... ( فلا ) أي لا ينقض الموضوء مطلفًا . ( درر الحكام شرح غرر الأفكار : كتاب الطهادة ، فصل في نوافض الوضوء ، ( ١٥/١) ، ط: دار إحياء الكتب العربية )



كهانا بيناباتهروم ميں

ما خانه، بینتاب کرتے وقت کچھ کھانا پینا مکروہ ہے۔ (۱)

كهانے پينے كى چيزوں سے استنجاء كرنا

انیان اور جانور دل کے کھانے پینے کی چیزوں سے استنجاء کرنا مکروہ تحریمی

کھانے کے بعدمسواک کرنا

کھانے کے بعد بھی مسواک کرناسنت ہے۔ (۲)

🖈 کھٹل نے خون بیا تو وضوئیس ٹو نے گا۔

··· ومن أدابه أن لايأكل و لايشرب في الخلاء ، كما قاله القاضي زكريا عن المحب الطبري . ( شرح البخاري للسفيري : المجلس الثاني والأربعون ، (٣٢٢/٢) ، ط: دار الكتب العلمية ) (\*) ( ولايستجي يعظم ولا بروث . .... ولا بطعام ) لآدمي أو بهيمة . ( اللياب في شرح الكتاب : كاب الطهارة ، باب الأنجاس ، ( ١٠٥١) ، ط: قديمي )

ت فان ما يكره الاستنجاء به ثلالة عشر كما في السراج الوهاج: العظم والروث والرجيع والقحم والطعام ﴿ (البحرائرائق، كتاب الطهارة، باب الأنجاس، (٢٣٣/١)، ط:سعيد) <sup>ح السلوالسختاد مع ددالمحتاد ، كتاب الطهارة، باب الانجاس،مطلب القول مرجح على الفعل،</sup>

(۱/ ۲۳۱–۳۳۱)، ط: سعید

<sup>ت القتاوى الهندية، كتاب الطهارة، الباب السابع، الفصـل الثالث، ( ١ / • ٥)، ط : رشيدية</sup> گول ما بدخول البیت و عند اجتماع الناس و عند قراء ة القرآن. ( البحرالرائق، كتاب الطهارة، (اردم)؛ ط:سعید)

" اللوظمختار مع دد المحتاد ، كتاب الطهارة، مطلب في دلالة المفهوم، ( ١٣/١ ) ، ط:سعيد . . .

م. فتع الكليم، كتاب الطهارات، ( ٢٣٧١)، ط: دارالكتب العلمية

ہے۔ آگر کھٹل نے اس تدرخون ہیا کہ دواگر جسم پر جیموڑ اجائے توانی جگہرے بہر کر جلا جائے گاتو وضوٹو ٹ جائے گاور نہ ہیں۔

بہد کر جلا جائے گاتو وضوٹو ٹ جائے گاور نہ ہیں۔

ہے مزیز 'جو تک' عنوان کے تحت بھی دیمیں۔ (۲۸۶۸)

مجلی وائد

کھلی کے دانوں ہے بعض مرتبہ مسلسل پانی بہتا ہے، اگروہ پانی زیادہ ہونے کی دیوں ہے بہتا ہے، اگروہ پانی زیادہ ہونے کی وجہ سے این کھرے برنگے کا مرتبہ ساتے گا، (۲) اور جس کیڑے برنگے کا وہ بھی نایاک ہوجائے گا۔ (۲)

ر ، (ويسقط خروج) كل خارج (نجس)بالفتح ويكسر (منه) أى من المتوضئ المى مسادًا ولامن السبلين اولا (الى مايطهر) لى بلحقه حكم التطهير ..... (و كذا ينقطه علقة معت عصوا واستلأت من الملم ومثلها القسرادان) كسان (كبيسرا) لانسه حيث (يخرج منه دم مسفوح)ساتل (والا) نكن العلقة والقراد كللك (لا) ينقض.

وفي الرد: (قوله: علقة) دوية في الماء تمص الدم (قوله: وامتلأت) كذا في الخاتية، وقال: لأنها لو شقت ينعرج منها دم سائيل. (الدوالمختارمع ود المحتار، كتاب الطهارة، مطلب نواقش الوضوء، (١٣٣/ - ١٣٩)، ط: سعيد)

طالبحرالراثق، كتاب الطهارة، (٢٩/١)، ط:سعيد

ت القناوى الهندية ، كتاب الطهاوة ، الباب الاول ، الفصل الخامس ١٠/١ ١ - ١٠) ، ط: رشيابة .
(١) بمخلاف لحو الدم والليح ولذا اطلقوا في الخارج من غير السبيلين كالدم والقيح والصابة أنه ينقض الوضوء ولم يشترطوا سوى النجاوز إلى موضع يلحقه حكم التطهير . (شامي : كتاب الطهاوة ، مطلب في نقب مراعاة الخلاف إذا لم يرتكب مكروه ملعه مر ١٣٨/١) ، ط: سعة )

ت والمعاني النافضة للوضوء كل ما يخرج من السبيلين ..... والدم والقيح والصديد إذا خرجا من السبيلين ..... والدم والقيح والصديد إذا خرجا من السبيلين المدن فتتجاوزا إلى موضع يلحقه حكم التطهير . ( الهداية : كتاب الطهنوات ، فصل أن المنت الرضوء ، ( ٢٢/١) ، ط: المصباح )

## کھڑے ہوکر پیشاب کرنا

🕁 کھڑے ہوکر بیٹاب کرنامنع ہے۔ (۱)

الله على الله عليه وسلم كى عادت بيتى إله بميشه بينوكر بيثاب كرت تے،ای طرح ہم لوگوں کوچاہئے کہ بیٹھ کر بیٹاب کر نے کی عادت بنا تیں۔ (۱) الم كور موكر بيثاب كرنے من بدن اور كور كے ناياك مونے كا نديشہ ے، حالانکہ اس سے بینے کے بارے میں صدیث میں خاص تاکید آئی ہے، نی کریم ملّی الله علیه وسلم نے فر مایا کہ قبر کا اکثر عذاب پیشاب کی پرواہ نہ کرنے اوراس ہے نہ بیخے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ (۲)

--- الهدايه: كتاب الطهارات ، باب الأنجاس ، ( ١٠٣١) ، ط: المصباح.

 المحيط البرهاني: كتاب الطهارات ، الفصل السابع في النجاسات وأحكامها ، النوع الناتي من ظلا الفصل مقدار النجاسة الَّتي تمنع جواز الصلاة بر ١/١٥٣) ، ط: إدارة القرآن .

· · ) عن جابس وصنى اللُّه قال : نهني وسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبول فاتمًا . ﴿ سنن ابن ماجه: أبواب الطهارة وسننها ، باب في البول قاعلًا ،(ص: ٢٦)، ط: قديمي )

ح عملة القاري: كتاب الوضوء ، باب البول قالمًا و قاعلًا ١٣٥/٣)، ط: دار إحياء النراث العربي بيروت .

< فيض القدير للمناوي : رقم الحديث : ١٣١٤١ ، حرف النون ، باب المناهي ، (٣٣٨/٦) ، ط: المكتبة التجارية الكبرى .

· ' ؛ وكانت عادته المستمرة البول قاعدًا . (شرح أبي داود للعيني : كتاب الطهارة ، باب البول فلمنا ، (٩٣/١) ، ط: مكتبة الرشد )

ح والحاصل أن عادله صلى الله عليه وسلم هو البول قاعلًا ، وما وقع منه قائمًا فعلى خلاف المعادة لطرورة أو لبيان الجواذ . (حاشية السندي على سنن النسائي : أبواب الطهارة ، الرخصة في البول في الصحراء فائمًا بز ١٠١١) ، ط: قليمُي)

ت شرح الووي على مسلم: كتاب الطهارة ، باب المسبح على المنفين ، (١٣٣/١)، ط: قديمي. (°) عن أبي هريرة رضى الله عنه أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : استنزهوا من اليول فَانَ عَامَةُ عَلَابِ القَيرِ منه . (مستن الدو قطني : وقم الحديث : ٣٦٣ ، كتاب الطهارة ، باب نجاسة البول والأمر بالتوّه منه ..... المنع ، ( ٢٣٢٠ ) ، ط: مؤسّسة الرسالة بيروت ) =

ریم الله علیه و کم می الله علیه و کم کی مبارک عادت الله علیه و کم کی مبارک عادت الله علیه و کم کی مبارک عادت الله علیه کی مبارک عادت الله کا می کا بیات کے خلاف ہے ۔ (۱)

 الکسائیر للفعیسی، الکیسریة السیادمیة و الثلاثون، عیدم التنسزه من البول و هو شعار التصاری بوص: ۱۳۸۱)، ط: وحیدی کتب خانه.

والم الطروقم الحائية: ٣.

رم قال الشيخ الإمام معي السنة رحمه الله قد صع عن حليفة رضى الله عنه قال: أنى رسول الله صلى الله عليه وسلم سباطة قوم ، قبال قائمًا . سطق عليه . قبل : كان ذلك لعفر . (مشكاة المصابيح : كتاب الطهارة ، باب آداب المخلاء ، الفصل الثاني بوص: ٣٣)، ط: قديمى المصابيح : وقال الأبهري : قبل كان مايقابله من السباطة عاليًا ومن خلفه منحفر مسطلاً لو جلس مستقبل السباطة مقط إلى خلفه ولو جلس مستقبرًا لها يفا عورته للناس . قال الشيخ : لو صخ صلما الدحديث لكان فيه عنى عن جميع ما تقلم ، لكن ضطه الغار قطني والبيهلي ، والأظهر أنه لهل ذلك ليبيان المجواز نقله الأبهري (قبل : كان ذلك لعلم ) قال السيد جمال المدين : قبل : لعمل ذلك ليبيان المجواز نقله الأبهري (قبل : كان ذلك لعلم ) قال السيد جمال المدين : قبل : لعمل ذلك لأنه الموضع بالنجاسة ، و قبل : كان برجله جرح المعل ذلك لأنه لم يجد مكانًا للقعود لامتلاء الموضع بالنجاسة ، و قبل : كان برجله جرح المابية و ملى المدين عن القام المرحة بعنا المرجه الحاكم والبيهلي "أن انبي صلى الله عليه وسلم بال قائماً لجرح مابيني النجاسة و هي بهمزة ساكة بعدها موحدة بعدها معجمة باطن الركة ، إذا لم يتمكن من القعود و عن الشجعي أن العرب لستشفى لوجع الصلب بالبول قائمًا ، فلعله كان به ذلك وإلا فلمعناد "

منروری ہے۔

ومنه عليه المصلاة والسلام بوله قاعدًا وهو الأختيار . ( مرقاة المفاتيح · كتاب الطهارة ، باب اداب المخلاء ، الفصل الثاني ، (٢/٢) ، ط: وشيديه )

د: ( وان يول قائما ٠٠

وفي الرد: قوله ( وأن يبول قائما ) لما ورد من النهى عنه ولقول عائشة رضى الله عنها من حدلكم لن هنبى كان يبول قائما فلا تصدقوه ما كان يبول إلا قاعدا رواه أحمد والترمذى والنسائى والناده جيد قال النووى فى شرح مسلم وقد روى فى النهى أحاديث لا تنبت ولكن حديث عبيثة ثابت فلذا قال العلماء يكره إلا لعذر وهى كراهة تنزيه لا تحريم وأما بوله فى السباطة هى بقرب المدور فقد ذكر عياض أنه لعله طال عليه مجلس حتى حفزه البول فلم يمكنه النباعد الدي بقر لما روى أنه صلى الله عليه وسلم بال قائما لجرح بما بعنه بهمزة ساكنة بعد الميم وباء موحدة رهو باطن الركبة أو لوجع كان بصليه والعرب كانت تستشفى به أو لكونه لم يجد مكانا للنعود أو فعله بيانا للجواز وتمامه فى الضياء . (المرائمختار مع ردالمحتار ، كتاب الطهارة، باب الأنجاس، فصل فى الاستنجاء معطلب فى الفرق بين الاستبراء والاستنقاء والاستجاء،

- ت البحرالرائق، كتاب الطهارة، باب الأنجاس، (٢٣٣١)، ط:سعيد
- م الفتارى الهندية، كتاب الطهارة، الباب السابع، الفصل الثالث، (١/ ٥٠)، ط: رشيدية ان عن أبي واتل قال: كان أبو موسى الأشعري يشدد في البول ويقول إنَّ بنى إسرائيل كان إذا أصلب ثوب أحدهم قرضه ، فقال حذيفة: ليته امسك الني رسول الله صلى الله عليه وسلم مساطة قوم أساطة قوم ، اب البول عند سباطة قوم ، المساطة المساطة ، المساطة ،

" قوله: (بشدد) ..... ومعناه: كان يحتاط عظيمًا في الاحتراز عن رشاشاته، حتى كان يبول في طفارورة، أن يصيبه من رشاشة شي . وأخرج ابن المنفر من طريق عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه تمه مسمع أبا موسني ، ورأى رجلاً يبول قاتمًا ، قال: ويحك أفلا قاعمًا ، ثم ذكر قصة بنى إسرائيل فوله: (ليته امسك) ، قول حليفة أي : ليت أبا موسنى امسك نفسه عن هذا التشديد ، أو لسلاء عن هذا التشديد خلاف السنة ، فإنّ عليه المستدعن هذا القول ، أو كليهما عن كليهما ، ومقصوده: أنّ هذا التشديد خلاف السنة ، فإنّ عليه المستدعن هذا القول ، أو كليهما عن كليهما ، وكون القائم معرضا للرشاش ولم يلتفت عليه المسلاة والسلام بال قائمًا ، ولا شك في كون القائم معرضا للرشاش ولم يلتفت عليه المسلاة المسلام إلى هذا الاحتمال ، ولم يتكلف البول في القارورة ، وقال ابن بطال: وهو حجة لمن وخص في بسير البول ؛ لأنّ المعهود معن بال قائمًا أن يتطابر إليه مثل رؤوس الأبر ، وفيه يسر و سماحة من مسلم هذه الأمة حيث لم يوجب القرض كما أوجب على بنى إسرائيل . (عمدة القاري : كتاب الوضوء ، باب البول عند مباطة قوم ، (١٣٨/٣ ، ١٣٩١) ، ط: دار إحياء التراث العربي ) =

حضرت عائشرض الله عنها فرماتی ہیں کہ جو تحق تم میں ہے ہے کہ نی کریم صلی اللہ علیہ دسلم کھڑے ہوکر بیٹا ب کرتے تھے، اس کی تقعد این نہیں کرنا (ایمنی کرنا اعتبار نہ کرنا) آب صلی اللہ علیہ دسلم ہمیشہ بیٹھ کر بیٹا ب کیا کرتے تھے۔ (۱) ہو عذر کے بغیر کھڑے ہوکر بیٹا ب کرنا کروہ اور بر تہذی ہے۔ (۱) ہے آج کل مغربی تعلیم یافتہ لوگوں میں کھڑے ہوکر بیٹا ب کرنے کا فیشن ہوگیا ہے، اس میں کیڑے اورجسم پرنہ جانے گئی جھینیس پردتی ہیں، جب کہ حدیث

<sup>= -</sup> شرح صبحيح البختاري لابن بسطسال: كتباب الوضوء ، بهاب البول عند سباطة لوم ، ( ۱۳۲۷) ، ط: مكتبة الموشد .

وقد ثبت عن عمرو على ، و زيد بن ثابت ، وغيرهم : أنهم بالوا قيامًا ، وحو دال على الجواز من غير كراحة إذا أمن الرشاش . (فتح العلهم : كتاب الطهارة ، باب المسبح على الخفين، (جر
 ٩) ، ط: دار إحياء التراث العربي)

ن ، عن عائشة رضى الله عنها قالت : من حدثكم أنّ النّبي صلى الله عليه وسلم كان يبول المثمّا لله عنها قالت : من حدثكم أنّ النّبي صلى الله عليه وسلم كان يبول المثمّا لله عنها و النسائي. (مشكاة المصابيح: كتاب الطهارة بهاب آداب المخلاء ، القصل الثالث ، (ص: ٣٣) ، ط: قديمي)

<sup>🖘</sup> جامع الترمذي : أبواب الطهارة ، باب النهي عن البول قائمًا ،﴿ ٩٠] ، ط: قديمي .

خوله: (كان يسول قبائمًا) قبل: إنّ الصديقة تنفى عادله من البول قائمًا ، أي لم بكن يعتاده
أو تنظول: إن رواية حسليسقة في حال العلو. (العرف المشذي على هامش التومذي: أبواب
الطهارة ، باب النّهي عن البول قائمًا ، (٩/١) ط: قديمي)

١٠٠ (كما كره مسطيال القبلة واستدبارها الأجل بول أو غالط وأن يبول قاتمًا) قوله : وأن يبول قاتمًا) كما ورد من النهي عنه ، واللول عائشة رضى الله عنها : من حدلكم أنّ النّبي صلى الله عله رسلم كنان يبول قاتمًا فلا تصدقوه ، ما كان يبول إلاّ قاعلًا قال النووي في شوح مسلم: وقد روى في النهي أحاديث الاثبت ولكن حديث وعائشة البت قلل قال العلماء يكره إلاّ لعلو (الدر مع الرد : كاب الطهارة ، باب الأنجاس ، فصل في الاستجاء ، ( ١٩٣٧ ) ط: سعيد)

شرح النزوي على مسلم : كتاب الطهارة ، باب المسبح على المخفين، (١٣٣/١) ط : قديمي.
 عملة القاري : كتاب الرضوء بباب البول للشار فاعلًا ،(١٣٥/٣)، ط : دار إحياء التراث العربي.

ہر<u>۔</u> ٹریف میں صاف الفاظ میں آیا ہے کہ ایک شخص کو صرف بیٹا ب کی تہینٹ ہے نہ ر۔ بیخ پر قبر کاعذاب ہواہے،اس کئے کھڑے ہوکر پیٹاب کرنے سے بچنا جا ہے ورنہ تر کے عذاب میں گرفتار ہونے کا خطرہ ہے۔ (۱)

# کھڑے ہوکررکوع سجدہ کے لئے اشارہ کرنا

ا کرکسی آ دمی کا بیٹھنے اور سجدہ کرنے سے وضوثوٹ جاتا ہے، اور رکوع اور مجدہ ربھی قادر نہیں ہے تو ایسامریض کھڑے ہوکر دکوع مجدہ اشارہ ہے کرے ہماز سج

· · ؛ لم إنَّ البول قَـاتَمًا وإن كانت فيه رخصة ، والمنع للتأديب لا للتحريم كما قال الترمذي ولكن طوم الفترى على تحريمه أولى ، حيث أصبح شعارًا لغير المسلمين من الكفار وأهل الأديان الباطلة ، وكم من مسائل تسختلف بساختلاف العصور وتغير المصالح . ﴿ معارف السنن للبنوري : أبوب الطهارة ، باب النهي عن البول قائمًا ، باب ماجاء في الرخصة في ذلك ، ( ١٠٦/١) ، ط: سعيد ) انظر أيضًا الحواشي السابقة .

· [ فرله: وقد يتحتم القعو دالخ)اي بلزمه الايماء قاعدا لخليفته عن القيام الذي عجز عنه حكما اذلوقام لـزم فـوت الطهارة او الستر او القراء ة او الصوم بلا خلف حتى لو لم يقدر على الايساء للتمداكما لوكان بحال لوصلي قاعدا يسيل بوله او جرحه ولوصلي مستلقيا لايسيل منه شيئ للته يشسلي فاتما بركوع و مسجود كما نص عليه في المنية، قال شارحها لان الصلاة بالاستلفاء لاتبعوذ بالاعتذر كالعسلاة مع الحدث فيترجح ما فيه الاتيان بالاركان وعن محمد انه يصلى مصطحما ولا اعادقلی شیئ مما تقلم اجماعا.

(وفالمعتاد، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، بعث القيام ،( ٢٣٥/١)،ط:سعيد)

\*\* ﴿ قُولُه : وَحَيْرٍ إِنْ طَهْرِ أَقَلُ مِنْ رِبِعِهِ ﴾ يعني بين أن يصلي فيه وهو الأفضل لما فيه من الإتبان بالركوع والسبود وستر العورة وبين أن يصلى عريانًا قاعلًا يؤمي بالركوع والسبود وهو يلى الأوَّل في الفضال لما فيه من ستر العورة الغليظة وبين أن يصلى فائمًا عربانًا بركوع وسبود وهو للعمل وإمّا لماتمًا فهذا فهم على جواز الإيماء قائمًا (البحر الرائق: كتاب الصلاة ، باب شروط المسلاة ، (۲۷۳/۱) ط: سعید)

<sup>&</sup>lt;sup>ن كبين ال</sup>حقائق : كتاب الصلاة ، باب شروط الصلاة ،( ١٩٨٧ )، امعاديه ملتان =

### کھڑ ہے ہوکروضوکرنا

ادر کھڑے ہوکر وضوکر نافضل ہے،ادر کھڑے ہوکر وضوکرنے می جینے پڑنے کا احتال ہے،اس لئے جہاں تک ہوسکے بیٹھ کر وضوکر نا جا ہے،لیکن اگر جہری ہوتو کھڑے ہوکر وضوکرنے میں کوئی مضا کقت بیس ہے۔

ہور سر سیست ہوتے ہیں، اول ہیں گئے ہوئے ہوتے ہیں، اول ہیں گئے ہوئے ہوتے ہیں، اول کے موجودہ دور میں تقریبا ہرجگہ واش بیس کھڑے ہوگا ہوئے ہیں، وضوتو اس طرح بھی ہوجا تا ہے، کین افغل کھڑے ہوکہ بیٹے کروضوکر ہے۔
یہے کہ قبلہ دخ بیٹے کروضوکر ہے۔

یہ ہے۔ ۔۔۔۔۔۔ کہ اگر بیٹے کر وضوکرنے کی جگہ نیس ہے، تو کھڑے ہوکر وضوکرنے می اول حرج نہیں لیکن چھیٹوں سے پر ہیز کرنا چاہئے۔

ہے بیٹے ہوئے وضوکرتے ہوئے اگر بیٹھ کریا وَال دھونے میں دقت ہوا کھڑے ہوئے اگر بیٹھ کریا وَال دھونے میں دقت ہوا کھڑے ہوکے اگر بیٹھ کریا وَل دھونے میں کُلُا کھڑے ہوکے اور میں کُلُا کے ہوئے بانی سے تفاظت کے لئے کھڑے ہوکے بانی سے تفاظت کے لئے کھڑے ہوکہ بائل دھونا بہتر ہے۔ (۱)

= = الفتارى الهندية، كتاب الصلاة، الباب الرابع عشر م (١٣٨١)، ط: رشيدية

ع الفتارى التاتار خاتية، كتاب الصلاة، الفصل الحادى والثلاثون، (١٣١/٢)، ط: ادارة القرأة والعلوم الاسلامية

<sup>:</sup> ١) ولحي رواية عبد اللّه بن عباس .... ثم قام (رسول الله صلى الله عليه وسلم) إلى شن معة لتوضأ منها فأحسن وضوءه ثم قام يصلى ... الحديث . (صحبح البخاري : كتاب الوضوا ، باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره ، ( ٣٠/١) ، ط: قديمى)

د وليه أيضًا : كتاب الوضوء ، باب التخفيف في الوضوء ، ( ٢٥/١)، ط: قديمى .
د و و الدابه عبر بسن لأن له آدبا اخر اوصلها في الفتح إلى نيف وعشرين واوصلها في الفتح إلى نيف وعشرين واوصلها في الفتح إلى نيف وعشرين واحتفاله الخزائن إلى نيف ومتين (استقبال القبلة ... (والجلوس في مكان مرتفع) تحرزاعن الخزائن إلى نيف ومتين (استقبال القبلة ... (والجلوس في مكان مرتفع) المستعمل وعبارة الكمال: وحفظ لبابه من التقاطر بوهي الشمل. (الموالمختار مع الطهارة آذاب الرضوء، (١٢٣/١-١٢٤)، ط: سعيد) =

#### كفنكحارنا

پاغانه، بیشاب کرتے ہوئے بلاضرورت نہ کھنکھارے۔(۱)
کہنی

ہ وضوکے فرائض میں ہے دوسرافرض ہاتھوں کا کہنیوں تک دعونا ہے۔ ''کہنی'' سے مراد ہاتھ کے نچلے سرے پروہ امجری ہوئی ہڈی ہے جو کا اُنی اور از وکا جوڑہے۔'(۲)

=\_\_\_حلبي كبير مشرائط الصلاة،الشرط الاول بباب في آداب الوصوء،(ص:٢٨)، ط:مكتبه نعبانيه

\_ الفتارى الهندية، كتاب الطهارة، الباب الاول، الفصل الثالث، (١/٩)، ط: رشيدية · : ولا يتحت أي إلا بعلو كما إذا خاف دخول أحد عليه. ( ودالمحتار، كتاب الطهارة، باب الأتجاس، فصل الاستجاء مطلب في الفرق بين الاستبراء والاستقاء والاستجاء، (٢٣٣/١)، ط: سعيد)

- الفتارى الهندية، كتاب الطهارة، الباب السابع، الفصل الثالث، (١/٠٥)، ط: رشيدية
  - ت البعرالرائق، كتاب الطهارة، باب الأنجاس، (٢٣٣١)، ط:سعيد
  - ٢١) أركان الرضوء أربعة.....غسل الوجه.....وغسل اليدين ... والرجلين مع المرفقين.
- أوله ( مع العرفقين ) تشية مرفق بكسر العيم وفتح الفاء وفيه العكس اسم لعلظى العظمين عظم العضد وعظم اللواع

النز المختار مع رد المحتار ، كتاب الطهارة ، ( ١ / ٩٨) ، ط:سعيد

- <sup>ح.</sup> الفتاوى الهندية، كتاب الطهارة، الباب الاول، ( ۱۲۱)، ط: رشيدية
  - ن البحرالراتق، كتاب الطهارة، (١٣/١) ،ط:سعيد
- " ومن هو مقطوع اليدين من المرفقين اذا ليمم يمسح موضع القطع وهو طرف عظم العضد لأنه من المرفق اذ المرفق تهاية كل من عظمي الساعد و العضد وفي الوضوء يجب غسله.
  - ملي كبوء كتاب الطهارة، فصل في التيمم، (ص: ٥٦)، ط: مكتبه نعماتيه
  - ت الفتارى الهندية، كتاب الطهارة، الباب الأول، الفصل الأول ﴿ ١٣٦٧)، ط:رشيدية
    - ن رقالمعنار، كتاب الطهارة، باب التيمم (( ٢٣٤/١)، ط:معيد
      - ن البعرالواتق، كتاب الطهارة ، ( ١٣ / ١)، ط:سعيد

ہے۔ اگر ہاتھ کی انگلیاں پانچ ہے زائد ہوں تو ان کا دھونا واجب ہے۔

ہے۔ اگر کمی آدمی کا بوراا کیہ ہاتھ زیادہ ہے، اور وہ زائد ہاتھ اس کے تدرتی

ہاتھ کے برابر ہے تو اس کو بھی دھونا واجب ہے، اور اگر وہ زائد ہاتھ اس کے تدرتی

ہاتھ ہے آگے نکلا ہوا ہے تو صرف وہاں تک دھونا واجب ہے جہال تک برابر ہے،

اور زائد معہ کا دھونا واجب نہیں ہے، لیکن اس کو بھی دھولینا مستحب ہے۔

(1)

ہداگر ہاتھ میں کوئی چرنجیک جائے، یانا خنوں میں مٹی یا آٹاو فیرہ بم جائے، آواس کوو فسوکر نے ہے پہلے نکال کرصاف کرنالازم ہے، تا کہ ناخنوں کی بڑ جل پانی پہونج جائے، ورنہ وضودرست نہیں ہوگا، اور ناخنوں کی بڑھے مرادوہ ہم ہے جوانگیوں کے گوشت سے چیکا ہوا ہے۔ مزید' ناخن' عنوان تحت دیکھیں۔(۲۲۱/۲۲)

ہے مہندی لگانے یا کپڑاوغیرہ ریکنے سے جورنگ وغیرہ لگارہ جائے اس سے وضو میں خلل نہیں آتا البتہ اگر جمی ہوئی مہندی ہاتھ پر جمی رہ گئی تو اس پر وضوئیس ہوگا کیونکہ وہ جسم پریانی بہو نیخے سے مانع ہوتی ہے۔

(١) ويبحب غسل كل ماكان مركبا على اعضاء الوضوء من الأصبع الزائلة والكف الزائد كنا لى
السراج الوهاج . ( الفتاوئ الهندية : (١/٦) كتاب الطهارة ، الباب الأوّل في الوضوء ، ط : رشيله)
 البحر الرائق : كتاب الطهارة ، (١٣/١) ، ط : صعيد .

ت الفتارئ التالوخانية: كتاب الطهارة ، الفصل الأوّل في الوضوء ( ٢٠٠١) ، ط: مكبه فاواقه ( ٢٠٠١) ، ط: مكبه فاواقه ( ٢) ولمو خيلق له يفان على المنكب فالتامة هي الأصلية يجب غسلها والأخرى واثلة فما حاذى منها محل الفوض وجب غسله وما لا فلا يجب بل يندب غسله . (البحر الواتق : كتاب الطهارة ، ( ١٣٠١) ، ط: سعيد )

. طالفتاري الهندية : كتاب الطهارة ، الباب الأوّل في الوضوء ، ( ١٧١) ، ط: وشهديه .

ده الدر مع الرد: كتاب الطهارة (١٠٢/١) ، ط: سعيد

ر س ... ۲۰۰۰) (ولا پستسنع) المنطهارة (وتیم) ای خرء ذباب و برغوت لم یصیل الماء لعته (وسشاء) ولو جرمه، به یکشی(وشون ووسنخ)عطف لگسسیر و کلما دعن و دسومة (وتراب) وطین، ولو (لمی ظفر \* الركى كے ہاتھ كا بچھ حصر كنا ہوا ہے توباتی خصے كور حونا فرض ہے، اور اگر منەك ميانواس كادھوناسا قط موجائے گا\_<sup>(1)</sup>

ا وضومی ہاتھوں کو کہنیوں تک دھونے کے بعد انگلیوں کا خلال کیا جائے اور ائن کورمونے کے بعد یا وُل کی انگلیوں کا خلال کیا جائے ،افضل بہی ہے۔ (۲) الله ریک ریز جو کیڑے ریکنے کا کام کرتے ہیں ان کے ہاتھوں پر جوریک لگا بنا ہے،اس کوا تار نے کی ضرورت نہیں ،البتہ لکڑی ،لو ہااورد بوار وغیرہ پر جیکنے والا رنگ درون اگر ہاتھ پرجم گیا ہوتو اس کوا تار ہے بغیر وضوبیں ہوگا ، ہاں اگر ایسے روغن ت مطلقا) بخلاف نحو عجين(و) لا يمنع(ما على ظفر صباغ و) لا (طعام بين اسنانه) او لمي سنه

لبحرف،به يفتى، وقيل ان صلبامنع وهو الاصبع.

لوله:بخلاف نحو عجين } أي كعلك وشمع و قشر سمك و خيز ممضوغ متلبد جوهرة . لكن في النهر: ولو في أظفاره طين أو عجين فالفتولى على أنَّه مغطرف قروبا أو مدنيا. اهـ نعم ذكر فلخلاف في نشرح السعنية في العجين واستظهر المنع ا لأنَّ فيه لزوجة وصلابة تمنع نفوذ لماه. (قوله: إن صلبا) بضم الصاد المهملة وسكون اللام وهو التشعيد حليه: أي إن كان معوغًا متأكلًا ، بحيث تداخلت أجزاء ٥ و صار له لزوجة وعلاكة كالعجين شرح المنية . قوله : (وموالأصبح) صوح بسه في شوح المشية وقال لامتناع تقوذ المناء مع علم المضرورة والمعوج الرائلو المنعتار مع دد المنعتار ، كتاب الطهارة ، ( ١٥٢/١ -١٥٢)، ط:سعيد)

د حلى كبرالمراتض الغسل (ص: ٩ ٣) ط: مسهيل اكيلمي.

<sup>و الخناوى الهندية، كتاب الطهارة، الباب الاول، ( ۱ / ۳)، ط: دشيدية</sup>

ه لبعرالراتل، کتاب الطهادة، (۱۳۱۱)، ط:سعید.

الله في البحر: ولو قطعت يده أو رجله فلم يبق من المرفق والكعب شئ سقط الغسل ولو بلي وجب المسه. ( شسامى : كتساب السطهارية ، مسطلب في الاشتقاق وتقسيمه إلى للالة أقمسام ۱۰۲/۱۲) و ط: معیدی و فيعر الراتل: كتاب الطهادة ( ١١٣٠١) ط: سعيد .

و طلبة الطحطاري على الدر المختار : كتاب الطهارة ( ١٥/١) ط: المكتبة العربية ! `` المرابعة الطحطاري على الدر المختار : كتاب الطهارة ( ١٥/١) ط: المكتبة العربية ! ``

"المستعلمة المعلى العرائم المعلى الم الكو: كتاب الطهارة ، (۱/۱۱) ، ط: دار إحياء التواث العربي ) ت. «

". الرمع الرد: كتاب الطهارة ، (۲۲/۱) ح: سبب. " الرمع الرد: كتاب الطهارة ، مطلب في منافع السواك ، (۱۷/۱)، ط: سعيد .

وضو کے مسائل کا انسائیکاوپیڈیا معلاق میں اور کے مسائل کا انسائیکاوپیڈیا کی تھا ہے گا ، کیونکہ یہاں پانی ہو نے انسان کی تھا ہے گا ، کیونکہ یہاں پانی ہو نے انسان کی تھا ہے گا ، کیونکہ یہاں پانی ہو انہاں کے انسان کی تھا ہے گا ، کیونکہ یہاں پانی ہو انہاں کے انسان کی تھا ہے گا ، کیونکہ یہاں پانی ہو انہاں کے انسان کی تھا ہے گا ، کیونکہ یہاں پانی ہو انہاں کی تھا ہے گا ، کیونکہ یہاں پانی ہو انہاں کی تھا ہے گا ، کیونکہ یہاں پانی ہو انہاں کی تھا ہے گا ، کیونکہ یہاں پانی ہو انہاں کی تھا ہے گا ، کیونکہ یہاں پانی ہو انہاں کی تھا ہے گا ، کیونکہ یہاں پانی ہو انہاں کی تھا ہے گا ، کیونکہ یہاں پانی ہو تھا ہے گا ہے گا

## مجهنول تك ماتھ دھونے كاراز

ا و و مرك خون كوماف كرف اوراس كوطاقت وربنان كر الله باتعول كا دحونا بهت مفيد ب،ادر جوركين دل وجگرتك پهونچتی بين وه بجيم باتيون انگلیوں سے اور کچھ کی اور باز وسے اور کچھ کہنیوں سے شروع ہوتی ہیں،ای ہیہ سے كبنول تك باتعول كادهونامقرر بواتاكه باتعول كي وه تمام ركيس جوبواسطه اور بلا واسط دل وجگر کو پہونچی میں وہ بھی وجونے میں شامل ہوجا کیں، ہاتھ اور مندوجونے ے دل اور جگر کوتقویت پہو چی ہے اور پانی کا اثر رکوں کے ذریعہ سے اندر جاتا ہے۔ جولوگ سرجری کے ماہر میں وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ 'اکل' رگ جس ؟ دوسرا تام مخت اندام اورتيسرانام" نهرالبدن" ب، جب بحي دلي مجكري اورجلدي باریوں کودور کرنے اور خون کی مفائی کے لئے اس رک کا خون نکالنا تجویز کیا جا، ہے تو کہدیوں کے برابرہے ہی اس رگ پرنشر لگا کرخون نکالا کرتے ہیں کیونکہ اس جكم من بيرك ظاہراور باہر موتى ہے۔

دل وجگر کے علاوہ اس کا اثر سارے بدن پر بھی ہوتا ہے،اس لئے ہاتھوں کو كبنول تك دهونا مقرر مواتاكن نهرالبدن كوزيع ياني كالربورابورااندر جلا

جائے۔

الفتاوئ الهندية : كتاب الطهارة ، الباب الأوّل في الوضوء ، ( ١١٩) ، ط: رشيديه .

<sup>(</sup>١) ولايمتع ما على ظفر صباغ ولا طعام بين أسنانه أو في سنه المجوف ، به يفتى ، وقيل أنَّ صلًّا منع وهو الأصبح . ( قوله : وهو الأصبح ) صرح به في شرح المشية والآل · لاستاع نفوذ العاءمع عدم. (المتومع الرد: كتاب الطهارة ، معلل في أمحاث الفسل ( ١٥٣/١) ، ط: سعيد) : حلبي كبير: فواتض الفسل (ص: ٢٩) ، ط: سهيل اكيلمي لاهور.

ہوں ہوں بدن کے اطراف یعنی ہاتھ یا دُل وغیرہ دھونامقرر ہے تو ہاتھوں کے بہرہ دھونامقرر ہے تو ہاتھوں کا بہرہ کا کر انسانی نفس پر بچھے کے کا اثر انسانی نفس پر بچھے کے کہ کا اثر انسانی نفس پر بچھے کے کہ کا بڑا، کونکہ کہنی ہے کم ناتمام عضو ہے۔

ہونا، کونکہ کہنی ہے کم ناتمام عضو ہے۔

## كهدون سے اوپر بانی پہنچانا

ر منو کے دوران ہاتھ دھوتے وقت کہنیوں سے او براور باؤں دھوتے ہوئے نوں سے او براور باؤں دھوتے ہوئے نوں سے او براور بائی بہنچانامتحب ہے، اگر سردی کے ذمانہ میں نہ ہوسکے تو گری کے زمانہ میں کہنی اور شخنے سے بچھزا کد حصہ دھونا جا ہیے، تاکہ قیامت کے دن اور وں کے مقابلہ میں ہمارے اعضا وزا کہ جبکیں۔

نیم بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کود یکھا کہ انہوں نے وضوکیا، چہرہ کودھویا، خوب اچھی طرح دھویا، پھردا کیں ہاتھ کودھویا ( کہنی کادپر ) ہاز و تک بہنچایا ، اسی طرح با کیں ہاتھ کودھویا ، پانی باز و تک پہنچایا ، پھر سرکا کی جانب تک پانی پہنچایا ، پھر ہا کیں چرکودھویا تو کیا ، پھر دا کیں چرکودھویا تو کیا ، پھر کہا میں نے اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرتے ہوئے دیکھا، اور فر مایا: رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فر مایا: آخم قیامت کے اس میں سے جو اپنے اعضاء کو زیادہ جبکا سکے دہ ( توران ) زیادہ کر لے ۔ ( )

رامسل الوضوء غسل الأطراف فطبط الوجه واليدين إلى المرفقين 1 لأنّ دون ذلك لا يحس فرد والمرفقين 1 لأنّ دون ذلك لا يحس فرد والمرفقين 1 والله المالغة : القسم الثاني : المرد والمرجلين إلى الكعبين 1 لأنّ دون ذلك ليس بعضو تام . (حجة الله المالغة : القسم الثاني : المرد المبل المرد ماجاء عن النّبي صلى الله عليه وسلم من أبواب المطهارة ، (٢٩٥/١) ، ط: دار الجيل) تسميل المقلمة : باب الوضوء ، عنوان : وضو مين كهنيون لك هاته دهوني كا واذ ، (ص: المرد الإضاعت .

<sup>&</sup>quot; عن نعيم بن عبد الله المجمّر قال: رأيت أبا هريرة رضى الله عنه يتوضأ ففسل وجهه فلسبغ=

# کہنیوں کے مقام سے ہاتھ کئے ہوئے ہول جس شخص کے دونوں ہاتھ کہنیوں کے مقام سے کئے ہوئے ہوں تو بہر کس سے تیم کرائے تو کئی ہوئے جگہ پرسے کرائے۔ (۱)

ا الرنماز کے دوران یا خانہ کے مقام سے کیڑا با ہرنگل آئے تو نماز اور ونر

= الوضوء لم غسل يده اليمنى حتى المرع في العصد ، لم يده البسرى حتى أشرع في العدد ، مسلح براسه ، لم غسل رجله اليمنى حتى الشرع في الساق ، ثم غسل رجله اليسرى حتى لثرع في الساق ، ثم غسل رجله اليسرى حتى لثرة في الساق ، لم قبال : هنكه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ وقال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من إسباغ الوضوء ، فمن استطاع سكم فليطل غرته وتحجيله . (صحيح مسلم : (١٢٦١) كتاب الطهارة ، باب استحباب إطالة المرة والتحجيل في الوضوء ، ط: قديمى)

ت قلت: للد ثبت إطالة التحجيل من فعله صلى الله عليه وسلم في حديث الباب، وأول الصحابة حجة عندنا إذا لم يخالفه مرفوع .... وفي رد المحتار: وفي البحر: وإطلة المؤ بالزيادة على العد المحدود، وفي الحلية: والتحجيل يكون في البدين والرجلين، وهل له منا إلى المعدود، وفي الحلية: والتحجيل يكون في البدين والرجلين، وهل له منا إلى أفض فيه على ثلاثة أقوال: الأول: أن الماقف فيه على ثلاثة أقوال: الأول: أن يستحب الزيادة فوق المرفقين والكعبين بلا توقيت، الثاني: إلى نصف العضد والساق، الخالف يستحب الزيادة فوق المرفقين والكعبين بلا توقيت، الثاني: إلى نصف العضد والساق، الخالف الشرعة مقتصراً عليه. (إعلاء السنن: (١٢٦١١) كتاب الطهارة، باب استحباب إطالة المؤال والتحجيل، ط: إدارة القرآن)

- ود المحار: (۱۳۰/۱) کتاب الطهارة ، مطلب في الفرة والتحجيل ، ط: سعية .
- ( ۱ ) ومن هـو مقطوع اليدين من العرفقين اذا تيمم يمسـح موضع القطع وهو طرف عظم لخمه لأنه من العرفق اذ العرفق نهاية كل من عظمي الساعد و العضد وفي الوضوء يجب غسـك.
  - حلبي كبير، كتاب الطهارة، فصل في التيمم (ص:٥٦)، ط: مكتبه نعماتيه
  - ت الفتاوى الهندية، كتاب الطهاوة، الباب الأول، الفصل الأول، ( ٣٦/١)، ط:وشيلية
    - ت ردالمحار ، کتاب الطهارة ، باب اليمم ، ( ۲۲۲۷) ، ط:معيد
      - د البحرالراتق، كتاب الطهارة، (١٣/١)، ط:سعيد

رون اور اور نماز نہیں ہوگی ، وضوکر کے دوبار ہنماز پڑھنالازم ہوگا۔ ہے آگر کسی کے پاخانہ کے مقام سے کیڑے کا بچھ حصہ نکا بھروہ خود ہی اندر ممس میا تو دضوبیس ٹوٹے گا ، جبکہ نجاست نہ کرے ، اورا گرنجاست کرے گی تو وضو ٹری جائے گا۔ (۱)

#### كيسك

ہے وضوکیت میں آواز جرنا،اوراس کاہاتھ میں لیناسب جائز ہے،

کونکہ کیٹ میں صرف آواز والی ہوامحبوں ہوتی ہے،الفاظ دکلمات جیسی کوئی چز

مجوں ہوکرمقیز نہیں ہوتی،البتہ کتابت میں الفاظ اور کلمات جیسی چزمجبوں ہوکر مقید

ہوتی ہے،اس لئے قرآن مجید کے الفاظ کو بے وضو کھنا اور چھونا جائز نہیں ہے۔

ہوتی ہے،اس لئے قرآن مجید کے الفاظ کو بے وضو کھنا اور چھونا جائز نہیں ہے۔

ہوتی ہے،اس کے قرآن کریم کی کیسٹ کو بے وضو ہاتھ لگانا جائز ہے۔

ہوتی ہے۔

() (() خروج غيرنجس مثل (ريح او دودة أو حصاة من دير).

وقال ابن عابدين (قوله من دبر)وكذامن ذكر أو فرج في الدودة والحصاة بالاجماع.

النوالمختار مع ردالمحتار ، كتاب الطهارة، مطلب نوالض الوضوء، (١٣٦/١)، ط:سعيد

(منها)مايسخرج من السبيلين من البول والغائط والربح الخارجة من الدبروالودى والمذى والمذى والمذى والمذى والمذى والعنى والدودة والحصاة.

المناوي الهندية، كتاب الطهارة، الباب الأول، الفصل الخامس، ( ١ / ٩)، ط: رشيدية

ج خلاصة الفتاوى، كتاب الطهارات، الفصل النالث في نواقض الوضوء، ( ا / 2 )، ط: رشيدية أو أو كا )، ط: رشيدية أو ألحلواني : إن تيقن خروج النبر تنتقض طهارته بخروج النجاسة من الباطن إلى الظاهر المنترج على هذا الوخوج بعض الدودة فدخلت اهد. (البحر الرائق : كتاب الطهارة ، ( ا / ا س) ، ط: معيد )

<sup>ن الحشو</sup>مع الرد : كتاب الطهارة ، مطلب في ندب مراعاة الخلاف إذا لم يرتكب مكروه ملعبه (۱۵۰/۱۲) ط: سعبد .

" ، وبمنع حل دخول مسجد .... وقراء ة .... ومسه . ( لموله : ومسه ) أي القرآن ولو في لوح أو توهم لو حاليط ، لكن لايسمشع إلاً من مس المكتوب ، بخلاف المصحف ..... ففي الحلية عن المعمط : لوكان المصحف في صندوق فلا بأس للجنب أن يحمله . ( شامى : كتاب الطهارة ، =

## كيميل دال كرناياك بإنى كوصاف كيا

مندے اور ناپاک پانی کوئیمیکل ڈال کرصاف کرنے سے پانی نمائر ہِ ہوجائے گا، لیکن پاک نہیں ہوگا،اس سے دضواور شسل کرنا جائز نہیں ہوگا،صافہ، پاک میں بہت بڑافرق ہے۔

= بساب السعيض ، مطلب لو المتى مفت بشئ من طفه الأقوال في مواضع المضرورة طلبًا للنبر كان حسنًا ، (٢٩٣/١) ، ط: سعيد )

ت وهل يبجوز للبحنب كتابة القرآن ، قال في منية المصلى لايجوز ، وفي المحبندي : يكر، للبحنب والمحاتض كتابة القرآن إذا كان مباشر اللوح والبياض وإن وضعهما على الأرض وك من غير أن يستع يله على المكتوب لابأس به . (الجوهرة النيرة : كتاب الطهارة ، باب المبتر ، (٣٥/١) ط: حقاتيه)

ت حلي كبيو: فروع أن اجنبت المعرأة مرص: ٥٨) ط: سبيل اكيلمى لاهود. پليث يائي ريكارة على رُرِّ آن كريم كى كتابت باورندى اس كى آواز قر آن كى آواز ب بكرمدائ بازلشت أ طرح آواز كي قل بهارة اس كا مكام قر آن كريم جي نبس ال بدو ضوج و تا جائز ب-احس الفتادى، كتاب الملهارة ، (١٩٠٢) و طرسميد

دى ان نقوش مى جب تك برد هم جانے كى ملاحت تابت نه دورون كتوب كے تلم مى نبس الى ليان كار كرا محدث وجب كو جائز بے جيدا و باخ مى ارتبام القاظاقر آنيكا دوتا بداراس و باخ كاكس كرا جائز بابت الراء برد هم جانے لكيس آواس وقت والات ولمد فير للقليد كى دبر سان كا تلم تروف كتوب كاديا جائے گا۔ لد اوال تتاوى ، كم ب الملم إرة ، سائل منثورة ، (ارس 14) و في دارا الا شاعت

(١) والمدليل على تحريم استعمال الماء الذي فيه جزء من النجاسة وإن لم يتغير طعمه أو لونه أو والمدليل على تحريم استعمال الماء الذي فيه جزء من النجاسة وإن لم يتغير طعمه أو لونه أو والنجاسات من الخبائث الأنها محرنة (شرح مختصر الطحاوي: كتاب الطهارة ، باب تكون به الطهارة ، مسألة: النجاسة في المله والكثير م (١/ ٢٣٩) ، ط: دار السراج المدينة المتوّرة)

ير المبحر الراتق: كتاب الطهارة بز ( ۱۸۷ ، ۲۹ ) ،ط: سعيد .

۲: (و) يطهر (زيت) تنجس (بجعله صابونًا) به يفتى للبلوى ، كتور رش بماء نجس لا بلر بالمخبز فيه . قوله : (ويطهر زيت الخ) قد ذكر هذه المسألة العلامة قاسم في فتاواه ، وكا ماسياتي مشا وشرحها من مسائل التطهير باتقلاب العين . ثم هذه المسألة قد فرعوها على أول محمد بالطهارة باتقلاب العين الذي عليه القتوى واحتاره أكثر المشايخ خلافًا لأبي يوصف كما "

۲۵)، ط: بشیری

141

المناسبة والمفتح وغيرهما . وعبارة المجنى : جعل المدن النجس في صابون يفتى بعلوت الأنه تغير والنغير يطهر عند محمد و يفتى به للبلوى اهـ . وظاهره أن دهن المبنة كذلك يغيره بالنجس دون المستجس إلا أن يقال هو خاص بالنجس الأن العادة في الصابون وضع الزيت لون بقية الأدهان تأمل ، ثم رأيت في شرح المنية مايؤيد الأول حيث قال : وعليه ينغرع ما لو وفي بين أو كلب في قدر الصابون فصار صابونًا يكون طاهرًا لتبلل المحقيقة اهـ . ثم اعلم أن العلّة عند محمد هي العغير واتقلاب المحقيقة وأنه يفتى به للبلوى كما علم ممّا مر ، ومقتداه علم اختصاص ملك المحكم بالمصابون ، فيدخل فيه كل ما كان فيه نغير واتقلاب حقيقة وكان فيه بلوى عامة . لأن المبسليس ليس فيه اتقلاب حقيقة الأنّه عصير جمد بالطبخ ، وكذا السمسم إذا دوس واختلط نعن بالجزاته ففيه تغير وصف فقط كلين صار جينًا ، وبر صار طحينًا ، وطحين صار خبزًا بغلاف نعز مرسار خلاً و حمار وقع في معلحة فصار ملحًا ، وكلا روى خمر صار طرطرًا وعنرة نعز مرسار خلاً و حمار وقع في معلحة فصار ملحًا ، وكلا روى خمر صار طرطرًا وعنرة مارت رسانًا أو حماة فإنّ ذلك كله اتقلاب حقيقة إلى حقيقة أخرى لا مجرد اتقلاب وصف. ( فرم عارد : كتاب الطهارة ، باب الأنجاس بر ١٩٥١ اس، ١١٦) ، ط: سعيد) والنجس لا يفيد و وخرج عن هذه القضية الماء النجس لقوله تعالى ﴿ ولكن يريد ليطهركم ﴾ والنجس لا يفيد وخرج عن هذه القضية الماء النجس لا في كتاب الله ، فصل في المطلق والمقيد ، (ص: ٢٠ ) ، ط: سعيد)

## **€....**

### مردن كاستح

الکیوں کی پشت کو کھنے کو کرنا درست ہے۔ (۱)

البت طلقوم کا کے سنت سے بابت طلقوم کا کے سنت سے بابت بھی ہے۔ (۱)

البت طلقوم کا کے سنت سے بابت طلقوم کا کے سنت سے بابت بھی ہے۔

البت کردن کا کی کرنا تا بات ہے البندا اس کو بدعت کہنا اس کا فکار کرنا ہوست بھی ہے۔

البت ہے البندا اس کو بدعت کہنا اس کا فکار کرنا ہوست بھی ہے۔

ومسح الرقبة بطير يديه.

رقوله بمطير ينيه) أي لعدم استعمال بلتهما يحر، فقول العنية: بعدُه جنيد 12 حاجة اليه كما في شرحها الكيسر، وعبر في السنية بطهر الأصابع والعلمه السرادها. (وفالمعطو، كاب اطبارة (١٢٧١)، طبيعه)

- = طبعر المراقق، كتاب الطيارة ( ١٩٨١)، طبمعيد
- افتان البناية كاب الطيازة الباب الأول، التصل الطاشو (۸۰)، طائر شياية
  - : \* ؛ ومستحد—(ومسح الرقبة) بطهريديه (لاللمطقوم) لأنه بدعة.

رقوله ومسح الرقبة) دوالصحيح وقبل : قه منة كما في البحر و غيره — وقوله: الأنه بدعة) اللم يردغي السنة. ( ودالمحتوء كتاب الطهارة ( ٢٣/١ )، ط:معيد )

- ت رقوله: ومسح رقبے) یعنی بظیر الینین لعلم استعمال بلتهما ، وقد انسطان فید فقیل بدعة وقیال سنة وهو قول الفقید لهی جمعفر وبداند نکیر من العلماء کفا فی شرح مسکین ولی الفلامة: الصحیح آندادب وهومعنی المستحب کما قلعناه و آمامسح العطام م فیلمعتر البحر الرائق، کتاب الطهار قد( ۱۸/۱)، طبعهد )
  - هناوی الهندیة کف الطهارة، الب الأول، التصل الأول، (۱/۸)، طنوشیدیة
     عن ابن عمران التی صلی الله علیه وصلم قال: من توطلوسسے عقد وقی النزا یوم القیامة
     هنایة شرح الهداید کناب الطهارات، باب الوضو (۱/۱۱۱) ه ط: دار الفکر
- خانه (وقل بن حجر) قال: شهلت التي صلى الله عليه وسلم وأتي بالله فا كفاعلى يعيته ثلاثام غمس يعينه في العماء ففسل بها فواعد اليعنى حتى جاوز العراق ثلاثاتم غسل يسلوه بيعيته حتى جناوز السعراني ثلاثا، ثم مسح على رأسه ثلاثار طاعر أفنيه ثلاثا وطاعر رقب. (نصب الرفية كلاب المطيار الدرا)، ط: مؤسسة الريان)

معرت الخدمن الله عنه كى روايت على بكد ان كردادان في كريم صلى الخطبة والم كووضوكرتے ہوئے و كھا كە آپ نے سركام كى كيا اور كدى پر دونوں اغوں کو اے ہوئے ) بھرا۔ (۱)

محرم بانى سدو فوكرنا الم الم مانى مد فتوكر في من كوئى حرج نبس ب المال خواه كرم مو يا شند ادونول مدوضوكرنا جائز بـ

المنظمة عن أبيه عن جده أنه أبصر فأسي صلى الله عليه وسلم حين توها مسح رأسه والذبه زفريليه على أفقاه ـ (السنن الكبرى لليهلي : ( ٢٠/١) كتاب الطهازة ، جماع لجواب منة فرنوه وفوضه بهاب إمواد المعادعلى الخفقاء ط: داو الإضاعت )

و تطريعًا العلاية الآتية

<sup>(۲</sup> وقدولای طفیلسی فی افتودوس من حلیث این عمر مرفوعاً : مسمع الرقبة آمان من الخفل یوم لَيْهَة -- فَهَنَهُ أَمَاكِيتُ قُولِيةً وَ فَعَلَيْهُ قَدُ مَلْتَ عَلَى أَنَّ مَسْحَ الرَقِيةَ أَمَالاً فُلامتى لُتَيْهِ الْتُول فتي في منتودو مختار بعض أصحابنا منهم المشرنبلالي وصاحب الانتيار . وفيه نظر أيضًا فإن تطَوَّسَنية علم المواطبة وإذكيست فليست .

القول الشالمت وهو الحذي انصاره السمعتف وغيره من أصحاب المتون والمشروح الفتلئ المعتمد وهو الأصبح لاتتفاء المسواطية وئبوت فعله صلى الله عليه وسلم وترغيبه . المرطل الكليم فى نفس مسسح المرقبة في زمان اطفا فطن كثير من مقتعنى عصرنا أنّه بلعة الأحمل للمطقاً واخروا بعيارة التووي وغيره ولم يسر تحت أنظارهم ما سودنا من الأخبار . ( المسعاية : <sup>(مر: ۱۱۸)</sup> کفر الطبّادة ، استعباب مستعبارقیة ، ط: معید )

" نيل الأوطار: (١٠٤٠) تحت رقم الحديث : ١٩٩ م كتاب الطهارة ، أبواب صفة الوضوء ا فرونه وسنت ، مصر على و طن المعاليث و مصر )

" مجموعه ومسائل لکهنوي : (۲۵۳۱) دسالة : تبحة المطلبة في تبحقق مسبع الموقية • ط : ودر در الم فِلوَّ **حَ**رَآن .

# مبعدد هوپ ہے گرم شدہ پانی استعال کرناطبی لحاظ ہے مگروہ ہے۔ <sup>(۱)</sup>

. ' ، وعن عسم بن الخطاب رضي الله عندقال: لا تغتسلوا بالماء المشمس فاته يووث البرس. رواء الدار قطني. ( رمشكاة المصابيح، كتاب الطهارة، باب أحكام المياه، (ص:٥٢)، ط: فنيمي)

 فإنّ تغير بالطبخ بعد ماخلط به غيره لايجوز التوضؤ به . (الهداية : كتاب الطهارات ، باب الماء الذي يجوز به الوضوء ومالا يجوز به م( ٣٥/١)، ط: المصباح )

أ ( فيان تنغير بالطبخ بعد ما خلط به غيره ) فيد به ١ الآنه إذا طبخ به وحده وتغير يجوز الوضوء
 به (البنساية شـرح الهداية : كتـاب الطهارات ، باب الماء الذي يجوز به الوضوء ومالا يجوز به الاستان ، ط : دا رالكتب العلمية )

 (يرفع البحدث) ....(ويسماء قصد تشميسه بالاكراهة) وكراهته عندالشافعي طبية ، وكره أحمد المستخز بالنجاسة.

قرله: قصد تشعيسه فيد اتفاقي لأن المصرح به في كتب الشافعية أنه لو تشمس بنفسه كلك (فرله: وكراهنه النج) أقول: المصرح به في شرحي ابن حجر والرملي على المنهاج أنها شرعة انزيهية لا طبية، ثم قال بن حجر: واستعماله يخشى منه البرص كما صبح عن عمر وطي الله عنه واعتسمه بمعض محققي الأطباء لقبض زهومته على مسلم البلن فحبس الله ، وذكر شروط كراهته عندهم وهي أن يكون بقطر حار وقت العرفي اناء منطبع غير نقد وأن يستعمل وهو حار. اقرل: وقلمنا في مندوبات الوضوء عن الإمهاد أن منها أن لايكون بماء مشمس وبه صرح في المحلية مستدلا بما صح عن عمر من النهي عنه ولما صرح في المنتح بكراهته ومثله في البحر. وقال في معراج المواية وفي المنية وتكره الطهارة بالمشمس لقوله صلى الله عليه وسلم لمائشة رضي الله عنها حين مخت الماء بالشمس: لا للعملي يا حميراء فاته يورث البرص، وعن عمر وكره بالمشمس في قطر حار في أوان منظمة واعتبار القصد ضعيف وعلمه غير مؤلر لعدما في المعمراج، فقد علمت أن المعتمد الكراهة عندنا الصحة الأثر وأن علمها رواية. والظاهر أنها المعراج، فقد علمت أن المعتمد الكراهة عندنا الصحة الأثر وأن علمها رواية. والظاهر أنها لنحرير. (ودالمحتار، كتاب الطهارة، باب المياه ا 129 مدر ما ط: صعد)

- ٠٠ البحرالراتل، كتاب الطهارة، فبيل نوافض الوضوء (٢٩/١) ط:سعيد
- ت فتح القدير ، كتاب الطهارات، قبيل فعسل في نوافض الوضوء ( ٣٢/١) ط: سعيد
  - ئ ان عمر: كان يسخن له ماء في فعقمة وينسل به.

ان عسمور حسمه البله قال: لاتغسلوابالماء المشمس فانه يووث البوص. داد قطني، كتاب الطهادة. باب الماء المستخن، ( ١ / ٥٢٠٥٠)، ط: مؤسسة الرسالة. =

آگ پرگرم کئے ہوئے پانی سے وضواور عسل کرنادرست ہے۔ نافع نے کہا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما گرم یانی ہے وضور تے تیے۔ معرت ابن عباس رضی الله عنهما فر ماتے ہیں کہ ہم اوگ کرم یانی ہے وہنو

محرم بإنى كاانظام بينوتيم كرنا

اگر کسی بیاری میں گرم بانی استعال کرنا نقصان نبیں کرنا،اورجسم یرل بمی سکا ہے اور گرم یانی کا انتظام بھی ہے ،تو تیم کرنا جا ئزنہیں ہے۔ <sup>(۱)</sup>

- ته عن الاسلع بن شریک.... قلت اصابتی جنابة فخشیت البرد علی نفسی فامرته ان وحليا ووضعت احجاوافاسخنت ماء فاغتسلت به.

وعن عائشة رضى الله عنها قالت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوضأبالما، لمشمس نصب الراية، كتاب الطهارات، باب الماء الذي يجوزبه الطهارة، (٢/١٠٢٠١٠)، ط:مؤسسة الريان.

. عن أبوب قال: سألت نافقًا عن الماء المسخن، فقال: كان ابن عمر يتوضأ بالحميم مَـنتُسَا أبوسـلـمة ، قبال : قبال ابن عباس وطنى الله عنه : انا ندهن باللهن وقد طبخ على النَّاد · وتنوصاً بالمحسيسم وقد أغيلي عبلي النَّسادِ . (مصنف ابن أبي شبية : (٣١/١) دقم العليث: ٢٥٨-٢٥١، كتاب الطهارات ، باب في الوضوء بالعاء الساخن ، ط: مكتبة الرشد الرياض ) السلخيص الحبير: (174/1) تحت رقم الحديث: ٤، كتاب الطهارة ، باب الماء الطاهر ، ط: دار الكتب العلمية .

° ولتما عسلم السكراهية بالماء العسسخن بالنَّار فلمَّا أخرجه اللَّادِ قطني والبيهقي عن على بن غراب عن هشلم بن سعيد بن زيد بن اسلم عن أبيه عن عمر أنّه كان يسبخن له الماء في لمضهة فيعنسل به · لل الدار قطني: استاده صحيح . عن أيوب عن نافع أنَّ ابن عمر كان يتوضأ بالماء الحميم، فسعلة: ( ٣٣٤/١) كتاب المياه ، الكراهة في كراهة الماء المشمس، ط: سعيد ) ب من عجز عن استعمال الماء لمعده ميلا أو لمرض أو برد) بهلك البنب أو يمرضه ولو في رفي الرد: (اوله: ولا ما يشفته) .... قال في البحر: فصار الأصل أنه متى قدر على الاغتسال يوجه=

#### مری دانه

مری کے موسم میں اکثر کری وانے نکل آتے میں مدار کیل ویے سے من میں سے پانی نکل ہے، اگروانہ ٹوٹے سے پانی از خود بیس بہا ، باک باتھ یا کہڑا تھے سے بھیل کیا تو وضوئیں ٹوٹے گا۔

اوراکر پانی زخم سے ام کر اور آگیا اور دانہ کے سورائ سے فائد مکر اور آگیا ہور انہ کے سورائ سے فائد مگر اور آگیا کیا ، کر اور ام رنے کے بعد نے بیس اتر اتواس سے وضواؤٹ میں اختلاف ب رائح قول یہ ہے کہ اس سے وضوئی اور فی گا۔ (۱)

- 🖘 هنوی ایندید کاب الملهزة ، الب الرابع، التصل الأول، (۱۸۵۱)، طور شیشید
  - ت فبحرفرات، كاب فطهارة باب النيمية (١٢١/١) به طاعميد

اوالمخرج بحمر ووقعارج بضده بهانهای حکم القتن علی البنطر کنافی الزانیاد قال: لأن فی الاخراج خروجا اصار کالتعدو فی الفتح عن الکافی اصلاف ہوائے۔ دو القیادی وفی القنیة و جانب الفتاری آن الائیدو مساد ان الائیدیسرس رویتو الرابعے دویتا لیکن الفتری علید واقعر الدختار مع والمحضوء کاب الطهار قور ا ۱۲۷–۱۲۳ می طریعید)

- النظرى فعارختية كعب فطهارة النصل فعي، (١٢٢/١) يـط عدارة فاتر آن
  - ۽ فيدوفون ڪب هغيرة، ١٣٣/١)، طارعيد
- ت تم المراد بالغروج من السيلان مجرد الطهير وفي غيرهما عين السيلان والو بالقوة ...
  وفي الرد : رقواء عين السيلان انتظف في تفسيره ففي المحيط عن الي يومف أن بطو و ينحاد
  وعن محمد فا النفخ على وأمن الحرح ومنار أكر من وأمه القني والصحيح لا يقعى المثال
  في الفتح بعد نقله فلك وفي الدواية جعل قول محمد المنح ومخطر السرخيي الأول
  وحوالأولى الد أقول و كفاصححه فانسي حان وغيره وفي البحر تحريف تحد عليه الججه
  وحوالأولى الد أقول و كفاصححه فانسي حان وغيره وفي البحر تحريف تحد عليه الججه
  الدواسحة مع ود المحجر و كف الطهار قد طلب بوطين الوصر و جواء و 1873 ـ 1874 هـ و 1844 و مده و المحمد المحمد
  - : الفطري الهنفية ، كتاب الطهارة، الماب الأول، الفصل المعين، و ه ر م م ي. ط وهيفية 😕

<sup>=</sup> من فوجودلایناح له فیسم اجساعا. (و**دا**لس**حار، کتاب فالهارت باب فایب ف**یمودار ۲۳-۲۳) بطبههای

# مرى كے موسم مى دھيلہ كيے استعال كرے " وْصِلِهِ اسْسَالَ مُرْفِعَ كَاظْرِيقَة " عَوَانَ كَحَتَ دِيكُسِيلَ ١ ١٨٨١)

## كلوكوز يزحوانا

ا گرنگوکوز کے حانے سے خوال یا پیپ وغیرہ کچے بدل سے فکے کا تو دنسینوٹ ماے کا بیرا کرخون وغیرہ بیل تھے کا تو وضویس ٹوٹے کا ، کوئد بدن سے نجاست فتے عین فی ناہے اورا کرنیاست میں تکی تورضونی و نا۔(۱)

== ونظيره مثليس فيه تموة السيلان من الغطرج من الجسد فإنه سافط الاعتبار وإن كر وعم الإب وقد صرح في المعلية بعين مقلتا فقال: طليس بكير من التجاسة منه ما هو مهدر الاعتبار فلتهجمه يسعنال وعليه منقى المعلوى القفسي أن ما أصاب من رش الول حل وء وص الإبوء ونعوه الدم على ثوب القصاب ومثلا يتقص الوضوء من بلة الجرح أو القيء سفوعه وإن كثر. (فترى شقى. و ٢٦٦٦م) كناب الطبيارة. يناب الأنجلس. ط: معيد)

وحهاما يتعرج من غير السبيلين ويسبل المي ما يطهر من الله و القيح والصفيد والمعاه لعلة في كالهنية كاب الطهارة الباب الأول، التصل النعاس، (١٠١١)، طنوشيلية

" زىلىجۇر، كىف ئالىلھارقەر 1777) يەطاپىمىد

- فعرفواق كتب الطيارة (١٠١١)، طامعية

" للنفيز الوحوء تبطيقه على المعادية على السيلين للوله عليه المصلاة والسلام : الوحوء ر كر دم مال رمر الى الفلاح ) والمراد أن تتجاوزه والو يضمر وما شقه أن يصاوز أو لا المشع كمالوحت علقة فاسطات يحيث لوشقت لسال حيا اللهم كفا في المحلي . وحدية الطحالوي ظر فرقي: كعب فطهارة ، فصل في توفض الوحوه وص: عام يه ط: قليس) 

ادري مي ميدون ميدون الميدون ا

مطبيقي توهين الوصوء ﴿١٢٥/١) وطن سعيه ﴾ برس موصوه ۱۳۵۶ به ۱۳۵۰ به طرحه معید) و فوارس مالی النهو عربیس المنافرین من آن طبواد السیلان ولو بافتوة . ای این دم الغه 

نوفتر فوفوه « ارجان»، ط: معید)

گلے کے سطح کا تھم

وضو کے دوران گردن کامنے کرنامتخب ہے، لین گلے کامنے کرنا بدعت ہے کیونکہ گلے کامنے ثابت ہیں ہے۔

#### مناه دهل جاتے ہیں

وضوکرنے ہے وضو کتام اعضاء ہے گناہ دھل جاتے ہیں۔
حضرۃ عبداللہ صنائی رضی اللہ عنہ ہے مردی ہے کہ بی کریم سلی اللہ علیہ دہلم
نے فرمایا: جب موکن بندہ وضوکرتا ہے ، کلی کرتا ہے ، تو اس کے منہ کے گناہ دھل جاتے ہیں،
جاتے ہیں اور جب ناک ہیں پانی ڈالآ ہے تو اس کے ناہ جھڑ جاتے ہیں،
اور جب چبرہ دھوتا ہے تو اس کے چیرہ کے گناہ دھل جاتے ہیں یہاں تک کہ آگھ کہ پکوں کے گناہ بھی دھوتا ہے تو اس کے ہاتھ کے گناہ پکوں کے گناہ بھی دھوتا ہے تو اس کے ہاتھ کے گناہ یہاں تک کہ ناہ کہ کہ اس کے گاؤں کے گناہ کہ کہ ناہ دھل جاتے ہیں، پھر جب سر کا سمح کرتا ہے تو بیں یہاں تک کہ اس کے گاؤں کے گناہ ، پھر جب اپنی دونوں ہیروں کے گناہ دھل جاتے ہیں یہاں تک کہ اس کے گاؤں سے گناہ دھل جاتے ہیں یہاں تک دونوں ہیروں کے گناہ دھل جاتے ہیں یہاں تک کہ ہیروں کے گناہ دھل جاتے ہیں یہاں تک کہ ہیروں کے گناہ دھل جاتے ہیں یہاں تک کہ ہیروں کے گناہ دھل جاتے ہیں یہاں تک کہ ہیروں کے ناہ دھل جاتے ہیں یہاں تک کہ ہیروں کے گناہ دھل جاتے ہیں یہاں تک کہ ہیروں کے تا ورفوں ہیروں کے گناہ دھل جاتے ہیں یہاں تک کہ ہیروں کے تا دونوں ہیروں کے گناہ دھل جاتے ہیں یہاں تک کہ ہیروں کے تا دونوں ہیروں کے تا دونوں ہیروں کے تا دونوں ہیروں کے تا دی تا ہیں کہ دونوں ہیروں کے گناہ دھل جاتے ہیں یہاں تا کہ ہیروں کے تا خن کے ، پھر اس کا معرد کی طرف چلنا اور نماز پڑ ھیا اس کے عادہ دیروں کے تا جوں بیروں کے بعد بلندی در جاتے کا باعث ) ہوتا ہے ۔ (۱)

<sup>(</sup>١) لقلم لخريجه تحت العنوان "گردن كا مسع"

<sup>(\*)</sup> عن عبد الله الصنايعي وهى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضا العبد العزمن فتعضعض خرجت الخطايا من فيه ، فإذا استنثر خرجب الخطايا من أنفه فإذ غسل وجهه حتى تحت أظفار يديه ، فإذا مسح برأسه خوجت الخطايا من وجهه حتى تحت أظفار يديه ، فإذا مسح برأسه خوجت الخطايا من راحليه حتى تخرج من أذنيه ، فإذا غسل رجليه خوجت الخطايا من رجليه حتى تخرج من لحث أظفار وجليه لم كان مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة له . (منن النسائي : (١٩/١) كلا الطهارة ، باب مسح الأذنين مع الرأس ... الغ ، ط: قديمي) =

بنو کسائل کا انسائیکوپیڈیا دخر عمر و بن عبسه کی روایت ہے کہ نبی کریم صلّی الله علیہ وسلم نے فر مایا: بند ہ ب منورتا ہے، اپنا ہاتھ دھوتا ہے تو اس کے ہاتھ کے گناہ دھل جاتے ہیں اور جب بنا پرور موتا ہے تواس کے چبرے کے گناہ دھل جاتے میں اور جب باز وکو دعوتا ہے ابادی میں کرنا ہے تو باز واور سر کے گناہ دھل جاتے میں اور جب اپنے دونوں بیروں ا روراے تواس کے بیروں کے گناہ دھل جاتے ہیں۔

## مناه دهونے والی چیز

"مردي من د ضوكا تواب"عنوان كے تحت ديكھيں۔(١٠٤/١)

### محناه کا کام

مناہوں کا کام کرنا گناہ ہے،لیکن اس سے وضوبیس ٹو ٹما،البتہ مکروہ ضرور برجاتا ہے اس کئے دو بارہ وضو کر لین استحب ہے۔ (۱)

<sup>2</sup> ت منز ابن ماجه : (ص: ٢٣) أبواب الطهارة ، لواب الطهور ، ط: لمديمي .

<sup>÷</sup> مشكلة المصابيح : (ص: ٣٩) كتاب الطهارة ، القصل الثالث ، ط: قديمي .

<sup>\*</sup> عن عمرو بن عبسه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أن العبد إذا تومشاً فغسسل يديه مرجمت خطاياه من يديد ، فإذا غسل وجهه خرجت خطاياه من وجهه ، فإذا غسل ذراعيه ومسح برك حرجت خطاياه من فواعيه ورأسه ، فإذا غسل رجليه خرجت خطاياه من رجليه . (سنن ابن نته (٢٦) أبواب الطهارة ، ثواب الطهور ، ط: قديمي )

<sup>·</sup> لسستنوك على الصبحيحين: (٢٢٢/١) دقم الحديث: ٣٥٣، كتاب الطهارة ، ط: داد <sup>لختب العلمية ، بي</sup>ووت .

<sup>:</sup> مسعم التي المسلمة : (١٣٨١) ولم العليث : ٢٦٠ كتاب الوضوء ، باب ذكر دليل أنّ النّبي لا ين النّبي الوضوء ، باب ذكر دليل أنّ النّبي المن المنطب وسلم قد كان يلمر بالوضوء قبل نزول سورة المائدة ، ط: المكتب الإسلامي بيروت. امسلوب في نيف وليلاتين موضعاً ذكرتها في الخزائن منها بعد كلب وغيبة - وبعد كل شار مطنا (مصنی بیش و <del>ب و بین</del> موضعا د مونها بی سام ب الملم المتحتار مع و دالمسختار ، کتاب الطهارة ، ( ۱۰/۱ – ۹۹) ، ط:سعید ) هم

<sup>:</sup> همتوی المهندید مع دوالصعنان ، حتب العهاد » . و المرابع الم الم المان المان المان المان الفصل الثالث ، (۱۱۹)، ط: رشیدید لعرفوائل كتاب الطهادة، ( ۱۹۲۱)، ط:سعيد

2

#### حناه معاف

" وضوے گنا ومعاف "عنوان کے تحت دیکھیں۔ (۲۰۸۷۲)

## مناه نکل جاتے ہیں

وضوکرنے کی دجہ تام اعضاء وضوکے گناہ نکل جاتے ہیں۔
حضرت افر ہریدورش اللہ عنہ عدوایت ہے کہ آپ ملی اللہ علیہ رہم فر اللہ جب مسلمان بقد میا موکن بندہ وضوکرتا ہے اور اپنے چیرہ کو دھوتا ہے تو اس کے جرے گئاہ جے آ تری تقریب کے ساتھ یا آ تری تقریب کے ساتھ نکل جاتے ہیں ، اور جب دہ اپنے دونوں ہاتھوں کو دھوتا ہے تو اس کے ہاتے نکل جاتے ہیں ، اور جب دہ اپنی کے ساتھ یا پانی کے آ تری تقریب کی ساتھ یا پانی کے آ تری تقریب کی ساتھ یا پانی کے آ تری تقریب کی ساتھ یا بانی کے آ تری تقریب کی ساتھ یا پانی کے آ تری تقریب کے ساتھ نگل جائے ہیں ، یبال تک کو دہ گناہوں سے بافکل یا کے صاف ہوجاتا ہے۔ (۱)

# منابول سے پاکسمانے ہوجاتا ہے

" مناوظ جاتے من "عوان كے تحت و يكسي ١٧٠-١٧١)

ا کشنز همسال : ۲۸۵٬۹۱ دقم طعنیت : ۲۳۰۳، سرف ططه ، کلب طلیاد آن ایم ایاتوال ، طبف طیمی دی طوصو ، اهرع هیمی : فی عندال طوصو ، ط مؤتسبة طوسان

## کتا ہوں کی معافی کے طریقے

" رضو کے ذریعے کون سے گناہ معاف ہوتے ہیں" منوان کے تحت ریکھیں۔

مخجا

"بيثانى"عنوان كتحتديكمسل ١٠٠١)

## كندكى خارج ہونے كے بعد

کنگ مثل بیٹاب، پاخانہ فلی اورودی وغیرہ خارج ہونے کے بعد، بیٹاب پاخانہ کوآلودہ رہے ویااور مرف وخور الماللہ ادت وامل بیٹاب پاخانہ کے مقامات کوآلودہ رہے ویااور مرف وخور لیماللہ ادت حامل کے نے کافی نیس ہے، بکر جہال جہال سے کندگی خارج ہوگی ہاں جگ کے نگل مارج ہوگی ہاں جگ کے نگل اور یاک کیا ہوائے۔ (۱) نگل اور یاک کیا ہوائے۔ (۱)

کنی نالیوں کے پانی کیمائنی طریقہ سے ماف کیا

اگناپاک اور گندی تالیوں کے پانی کیمائنی طریقہ سے ماف کیاتو ما اف بوجائے گالین پاک نبیں ہوگا اس سے دِضواور سل کرنا جائز نبی ہوگا۔ (۴)

ا الله المحالية والمعلى المعلى المعل

" لبعرفون، كتاب الطهاوة. يتاب الانتياس م ٢٣٢/١٠ ط.: معيد

ا الطلبال على تحريم استعمال الساء الأفي فيه جزء من التبطبة وان له يتغير طعمه أو الونه أو المعددة والمسلمة وان له يتغير طعمه أو الونه أو المعددة أول الله تعطى : ويحرم عليهم الخيلات ، والنجاسات من الخيلات ، الأنها محرمة النم منتصر الطحاري : كاب الطهارة ، باب تكون به الطهارة - مسألة : البحاسة في الساء الله المعددة المساورة والمعددة والمعددة المساورة والمعددة المساورة والمعددة والمعددة المساورة والمعددة والمعددة المساورة والمعددة والمعددة والمعددة المساورة والمعددة والم

" فيعر فرحل: كتاب الطهوة ١٠١٨، ٥١ بط: معيد =

## موبرے استنجاء منع ہونے کی وجہ

موبرادر بربوں ہے استنجاء کرنے ہے اس کئے مع فرمایا ہے کہ ان میں اکئے مع فرمایا ہے کہ ان میں اکئے مع فرمایا ہے کہ ان میں اکئے والے تکلیف بہنچانے والے موذی جانور سانپ ، مجھود غیرہ اور بعض سے کائے والے تکلیف بہنچانے والے موذی جانور سانپ ، مجھود غیرہ اور بعض سے کائے والے کی میں ہے۔ (۱)

= 1/ (ر) بطهر (زیت) تنجس (بجعله صابونًا) به یفتی للبلوی ، کتور رش بماه نجس لایار بـالخـز فيه . قوله : (ويطهر زيت الخ ) قد ذكر هفه الـــالة العلامة قاسم في فتاواه ، و كفا ماريتر مشًا وشـرحهـا مـن مــاثل التطهير بانقلاب العين … لم هله المسألة قد فرعوها على قول معمد سالسطهارة باتقلاب العين المذي عليه الفتوكي واختاره أكثر المشايخ خلاقًا لأبي يوسف كعا في شرء السنية والفتح وغيرهما . وعبارة المجيئي : جعل اللحن النجس في صابون يفتى بطهارته ا التَّدنديُّ والتغيير ينطهر عند محمد و يفتي به للبلوي هد. وظاهره أنَّ دهن المينة كذلك لتغييره بالنجر درن المتشجس إلَّا أن يقال هو خياص بالنجس ؛ لأنَّ العادة في الصابون وضع الزيت دون بنية الأدهان تبامسل ، ثم رأيت في شوح المشهدة مايؤيد الأوّل حيث قال : وعليه يتفوع ما لو وقع إنسان أو كلب في لدر الصابون فصار صابونًا يكون طلعرًا لتبدل الحقيقة نعر. لم اعلم أنَّ العلَّة عند محمد هي التغيير وتقلاب الحقيقة وأنه يفتي به للبلوي كما علم ممّا مر ، ومقتضاه علم اختصاص ذلك المحكم بالصابون ، ليدخل فيه كل ما كان فيه تغير والقلاب حقيقة وكان فيه بلوي عامة ، -- أزّ المعبس ليس فيه اتقلاب حقيقة ١ لأنَّه عصير جمد بالطبخ ، وكلا السمسم إذا درس واخطط ددنه باجزات ففيه تغير وصف فقط كلين صارجينًا ، وبر صار طحينًا ، وطحين صار خبزًا بخلاف نحو خمير صارخلاً وحمار وقع في مملحة فصار ملحًا ، وكلا روى خمر صار طرطيرًا وعذرة صارت رمادًا لو حساة فإنّ ذلك كله انقلاب حقيقة إلى حقيقة أخرى لا مجرد انقلاب وصف. ( اللامغ الرد: كتاب الطهارة ، باب الأنجاس، (١/ ١٥ ١٦، ١١)، ط: سعيد)

 ضرج عن هذه القضية الماء النجس لقوله تعالى ﴿ ولكن يويد ليطهَركم ﴾ والنجس لا يفيه المطهارة . (أصول الشاشي : البحث الأو في كتاب الله ، فصل في المطلق والمقيد م(ص: ٢٠٠٥) ، ط: بشرى)

 ١١) والمنعامس : أن يشوقى البول في لقب أو سرب من آداب الاستجاء لئلا ينحرج عليه من حشيرات الأرض منابؤذيه أو لشلا بؤذي حيوانًا فيه . ( المحاوي الكبير : كتاب الطهادة ، به الاستطابة، ( ١ / ٢٦٥) ، ط: دار الفكر)

المصالح العقابة: باب نوافض الوضوء والتيمم ، عنوان: كويرادر بديول علم المنجاء كارد (س) ، ط : وادالا ثما مت المنجاء كارد (س) ، ط : وادالا ثما مت -

# محويا آج بى پيدا ہوا

دخرت عثمان رضی الله عند سے مروی ہے کہ آب سلی الله علیہ وہلم نے فر مایا:

جن رضو ہے فارغ ہونے کے بعد یہ کلمات تمن مرتبہ پڑھے، وہ اٹھے گانہیں کہ

جن رضو ہے فارغ ہونے کے اور ایسا ہوجائے گا جیسے اس کی ماں نے آج بی جنا

مناہد ان لا إلله إلا الله "۔

مناہد ان لا إلله إلا الله "۔

#### گھاس

اگرسز یا خنگ گھاس برگر دوغبار نہیں ہے تو اس پر تیم کرنا درست نہیں ہے اور اگر گھاس برگر دوغبار ہے تو اس پر تیم کرنا جا ئز ہے۔ <sup>(۲)</sup>

را من لمال حين يـفـرغ من وضوئه : أشهد أن لا إله إلّائلُه للاث مرات لم يقم حتى تعمى عنه نوبه حى يعمل الله المراكب مرات لم يقم حتى تعمى عنه نوبه حى يعمر كما ولفته أمه . ابن السنى عن عشمان . (كنز العمال : (٢٩٨/٩) رقم الحديث المراكب مرف السطاء ، كتـاب السطهارة من قسم الأقوال ، الباب الناتي في الوضوء ، الفصل في أوضوء ، التسمية و الأذكار ، ط: مؤسّسة الرسالة )

عسل اليوم والسليسلة الابسن السني : (ص: ٣٠) رقم الحديث : ٢٩، باب مايقول إذا قرغ من
 المواله ، ط: دار القبلة للنقافة .

(1) (ولايجوز عندنا بما ليس من جنس الأرض ..... كاللعب والفضة ..... وكالحنطة المتمرد والأطعمة ) من القواكه وغيرها وأنواع النباتات مما يترمد بالنّاد إذا لم المناطقة على على هذه الأشياء المذكورة غبار يجوز التيمم بغبارها ) . (

ملي كبير : فصل في التيمم ،(ص: ٤٦) ، ط: سهبل اكبلمي لاهود )

و ولووضع يديه على حنطة أو شعير أو غير ذلك من الحبوب فلصق بيديه غبار فان بان الره مختلف المنافعة المنا

(هنطری الهندیة، کتاب الطهارة، الباب الرابع، الفصل الاول ( ۲۵/۱)، ط: رشیدیة) ...

" (دالمحار، كتاب الطهارة، باب التيمم (١١٠ -٢٠)، ط:سعيد

? البعرالراتق، كتاب الطهارة، باب التيمم ، (١٣٨١)، ط:سعيد

#### کماکی

اگر انگلیس کی کھائی (دوانگیوں کے درمیان کی جگہ) میں خلال کے بنم<sub>ر بانی</sub> نہیو نچے تو خلال کرنافرض ہے۔ (۱)

### مختاكل كميا

وخو کے دوران کھنے کمل جانے ہے وخوش کوئی تقص نبی آنا، (۲) البرت دومرے کے مانے بھ خرورت کھنے کھولتا خت گناہ ہے۔

ومفابط دخول الماء خلافها للوحظمة أرخى

ر في الرد: قراه ( وهذا) اى و كون التخليل منة ، قوله ( فرض ) أى التخليل لأنه حيثة لايمكن يعمل المداولا به فظيم. والدر المختار معرد المحتار ، كتاب التاليار ته (١٩٨١ ) ، طابعه

- د **شوی چید کب فلیزه ابب لارل، شمل انتی ۱**۱۸) طرنینیهٔ
- د ه<del>نداوی هنترختید کتاب هلهود. هسل الأول، نرع مه آبی بیان من الوهو</del>ء و آدابه (۱۰۹/۱) مطاعتارهٔ هرآن
- : ") (وينقطه غروج نجس مه ) اي ويقطي الوهوء غروج نجس ، للاخل تحت الله الكلية
  - جميع الواقش المقيقية. (تيسن المقتلق: كتاب الطهارة بر ابد)، ط: امداديه ملتان)
- والحاصل آن العروب على بالدعول والوحوه بالعورج. وشامى: كتاب الطهارة ، مدرود مناحية مناحية ، (١٣٩/١) ، ط: معد)
  - < (بول ۵) ترکلے عضو تلب ای

(ياب) تحلفتك

نَهُوَ عِلَى الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُونَ الْمُعَالِمُونَ الْمُعَالِمُونِ الْمُعَالِمُونِ الْمُعَالِمُ الْمُعَا

- = التحافظات لكب المهاة (١١٦٨) ما بعيد
- عن على قال: قال رمول الأصلى الأعليه وسلم: لا تكثف ابعد كو لا تنظر الى المغذ حي
   ولا مست ( نصب الراية كلب الكرادية المصل في اللبس، وقم العديث: ١ ١ ٢٠ ، (١٣٢٨٣)، طن المكتبة المكية المكية
  - ویطر الرجل من الرجل سوی ما بین سرت الی ما تحت رکتید.
     بدانع العنظم، کتاب الحطر والآباحة، (۱۲۲/۵) به طابعید



# محرے وضوکر کے آناافنل ہے

ہ کھرے وضوکر کے مجمعی آ نااضل ہے، احادیث علی اس کی فضیات آئی ہے، اوراس علی مجداور جماعت کا احر ام بھی ہے، اگر کوئی شخص کی در بار می ماخر ہونا چاہ تواس کی عظمت کا تقاضہ ہے کہ گھر سے صاف سخرا ہو کر چلے، اور مائر بھی ہونج کر یائی خلاق میں وافل میں وافل میں ہونج کر یائی خلاق کو تاعظمت کے خلاف ہے، جیسا کہ حرم میں وافل بوز والے کے لئے میقات سے احرام با عمر صفح کا تھم بیت اللہ کی عظمت کا اظہار کرنے کے لئے ہے۔

ہلموجودہ دور مل بھی جوش مکان، دکان اور آفس سے وضور کے مجد می آئے گاس کوتواب زیادہ ملے گا، کین مجد کے لئے وضو خاند اور شل خانہ وغیرہ ماالار بنا ڈیا تواب کا کام ہے، اور سنت کے مطابق ہے۔

اک معلوم ہوا کو یا وضوا حرام کے مثابہ اور نمازی کے مثابہ ہے، حاتی بربی کا حرام باندھ کر گھر سے نکل ہے تو تج سے فارغ ہو کر گھر والی آنے تک ملائال کو تواب ملکار ہتا ہے، ای طرح نمازی وضوکر کے جب نماز کے لئے مجد کو باند کے واسطے کھر سے نکل ہے تو نماز سے فارغ ہو کر گھر آنے تک اُسے برابر بانسلام ہتا ہے۔

البیل کر میں اسلام ہتا ہے۔

زمن نماز پڑھنے والے کو جج کرنے والے کے ساتھ اور نفل مینی اشراق اور فرنس نماز پڑھنے والے کو جج کرنے والے کے ساتھ اور نفل مینی اشراق اور

# عاِشت وغیرہ پڑھنے والے کو عمرہ کرنے والے کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔ (۱)

با ، عن عشمان بن عقان قال: صعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : من توها للميهم فأسبغ الوضوء ثم مشى الى الصلاة المسكوبة فصلاها مع الناس أو مع الجماعة أو في المسبو غفر الله لذنوبه (الصحيح لمسلم، كتاب المطهارة، باب فضل الوضوء والصلاء عقير (177/1)، ط: لليمى )

رعنه (اي عن أي امامة البلطلي) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من خرج من بيته مسطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر المعرم، ومن خرج إلى تسبيح الضغى لابنعه إلا إنهاه فأجره كأجر المعتمر، وصلاة على إثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين. (واه أحدو لمبدوارد. (مشكلة المصابيح: كتاب الصلاة ، باب المساجد و مواضع الصلاة ، الفصل اليمي ، (ص: ٥٠)، ط: قليمى)

د سن ابي داود: كتاب الصلاة بهاب ماجاء في فضل المشي إلى الصلاة ( ١٩٣١ )، ط: رحما بد (قوله : كاجر العاج ) لو مثل اجره الحال زين العرب : أي كأصل أجره ، وقبل : كاجره المحب بيت بد يكتب له يكل خطوة أجر كالمحاج، وإن تغاير الأجران كثرة و قلة أو كنية وكيفة ، أو من حيث بد يستوفى أجر المصلين من وقت المخروج إلى أن يرجع ، وإن لم يصل إلا في بعض للك الأوقات كالحاج فإنه يستوفى أجر الحاج إلى أن يرجع وإن لم يحج إلا في عرفة . (قوله: للمحرم ) شبه بالحاج المحرم لكون التطهر من الصلاة بمنز لة الإحرام من الحج لعلم جوازها بينونهما ، لم إن الحجاج إلى كان محرم اكان ثوابه أثم ، فكللك المخارج إلى الصلاة إلى كن محرم اكن ثوابه أثم ، فكللك المخارج إلى الصلاة إلى كن محبر : ومن خلا أخذ أتمتا أولهم : السنة في المنطى لعلها في المسجد . ويكون من جملة ألمستنيات من خبر : المعلل صلاة العرء في بيته إلا المكتوبة اهد . وفيه أنه على فرض صحة المستنيات من خبر : المعلل على جوازه لا على المضليت ، أو يحمل على من لايكون له مسكن أو في مسكنه شاغل . ونحوه على أنه ليس للمسجد ذكر في الحديث أصلاً ، فالمعنى من خرج من يت أو سوفه أو شغله منوجها إلى صلاة الصخى تارك أشغال اللنيا . (مرقاة المفاتيح : كتب الصلاة ، باب المساجد و مواضع الصلاة ، الفصل التاتى ، ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ١ مرقاة المفاتيح : كتب الصلاة ، باب المساجد و مواضع الصلاة ، الفصل التاتى ، ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ١ مرقاة المفاتيح : كتب

ا: عبد الرزاق عن ابن جريج قال: سألت عطاء عن الوضوء الذي بياب المستجد لمقال: لا بأن
 هد ابن عباس وهو جعله ، وقد علم أنّه يتوضّا منه الرجال ، والنساء الأسود والأحمر
 وكان لا يسرى به بأسًا ، ولو كان به بأس لنهي عنه ، قال: اكنت متوحث منه ؟ قال: نعم . (مصنف
 عبد الرزاق: كتاب الطهارة ، باب الوضوء عن العطاهر ، ( ۱ / ۵۳) ، ط: إدارة القرآن) =



محمرسے وضوکر کے مجد جانے کا ثواب

'' <sub>با و</sub>ضو کھرے مسجد جانے پر جج کا اُٹواب''عنوان کے تحت دیکہ میں۔(۱۱٦/۱)

تحيس

''رزی''عنوان کے تحت دیکھیں۔(۲۷۵/۱)

محيس خارج ہو

"ریخ خارج ہو"عنوان کے تحت دیکھیں۔(۱۸۷۷)

محمل مٹی

اگر پاک میلی مٹی پر پانی غالب نہیں ہے تواس سے تیم کرنا جائز ہے ، مگر میلی مٹی سے اس وقت تیم کرنا جا ہے جب وقت فوت ہوجانے کا خوف ہوتا کہ بلا فرورت برشکل بنے کی نوبت نہ آئے۔ (۱)

عين حلثنا وكبع قبال: حدثنا الأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن أبيه قال: وأيت البراء بن على المناوية والمسجد عن أبيه قال: وأيت البراء بن على المناوية المسجد فتوضأ منها. (مصنف لابن أبي شيبة: وقم الحديث: المناوية المسجد (١٢١/١) مط: المناهر التي توضع للمسجد (١٢١/١) مط: مكبلة الدرد

ح وفي المتحلاصة وغيرها : ويسكره الوضوء والمضمضة في المسجد إلّا أن يكون موضع فيه لتخل للوضوء ولا يصلى فيه . ( المبحر الراثق : كتاب الطهارة ، فصل لما فوغ من بيان الكراهة في العملاة (٣٢/٢) ،ط: صعيد )

ت عمدة القاري: كتاب الوطوء ، باب ترك النبي صلى الله عليه وسلم والنّاس الأعرابي حتى فرغ مزاوله في المسجد ، (٢٢/٣) ، ط: دار إحياء التراث العربي .

ا) ولوكان المسافر في طين و ردغة لا يجد ماء ولا صعبنا وليس في ثوبه و سرجه غبار يلطخ الهالم بعض حسده بالطين فاذا جف ليمم به ولا ينبغي أن يتيمم ما لم يخف ذهاب الوقت لأن فيه للطنع الوجد من غير ضرورة فيصير بمعنى المثلة وأن ليمم به أجزاء عند أبي حنفة و محمد الممها الح تعالى لأن الطين من أجزاء الأرض وما فيه من الماء مستهلك هكذا في البدائع. =

## سيلي إو الكررف كالحكم

" يا وُل سليم بين"عنوان كے تحت ريكھيں۔(١٧٠/١)

### گیند کنویں میں گرجائے

جہ اگر کنوال جاروں طرف سے جالیس ہاتھ مااس سے زیادہ ہے تورہ ما پاک چیز کرنے سے ناپاک نبیں ہوگا۔

ہجاورا گرکنویں کے جاروں طرف جالیس ہاتھ سے کم ہے اوراس میں گیز گرجائے اوراس گیند کا ٹاپاک ہونا نیٹنی طور پر معلوم نہ ہو، یااس میں نجاست گلی ہوئی تی کسی نے ویکھائی نہیں، تو صرف شک کی بنا ہ پر تا پاک ہونے کا حکم نہیں دیا جائے گا۔ ہجاورا گرگیند میں نجاست گلی ہوئی تھی ، یااس کا ٹاپاک ہونا تینی تھا تو پانی ٹاپاک : وجائے گا،اس سے وضواور مسل کرنا درست نہیں ہوگا۔

= وان مساد الطب مخلوبا بالماء فلا يعوز به التيمم ( الفتاوى الهنفية، كتاب الطهارة، الجاب الوابع، الفصيل (٢٠/١)، ط:وشيعية)

ح الحوالوان، كان الطهارة، مات النيمية (١٢٨/١)، ط سعيد

ودالسحار . كتاب الطهارة باب البسم ، مطلب الكراهة حيث اطلقت فالمرادمنها
 التحريم ( ۱ / ۲۳۰ ) ، طابعید

: \* ، ولو وقع في البشر حرقة أو حشسة نبحسة ينزح كل الماء . ( الخانيه على هامش الهنهية : كتاب الطهارة ، فتسل فيما يقع في البشر ،( ١ / ٩ )، ط: رشيديه )

اذا وقعت نجاسة) ليست بحيوان ولو محفقة أو قطرة بول أو دم أو ذنب فأوة لم يشمع فلو
شسمت فيفيه ما في الفأوة (في سر دون القدر الكثير) على ما مر ولا عرة للعمق على المعتمد
(يتزح كل ماتها) الذي كان فيها وقت الوقوع ذكره ابن الكمال (بعد احراجه)

وفي الرد: (قوله على ما من أي من أن المعتبر فيه أكبر رأي المبتلي بدأو ما كان عشرا في شمر. المدرالمختار مع ودالمحتار ، كتاب الطهارة، قصل في الشرع ( ١١١١ - ٢١١)، ط:سعيد

ت والمعراد بالترهينا التي لم تكن عشرا في عشر أما إذا كانت عشرا في عشر لا تنجس بوقع نحس الا بالتغير (البحرالرائق، كتاب الطهارة، (١٠/١)، ط:سعيد) =

ورد القناوى الهندية، كتاب الطهارة، الباب النالث، الفصل الأول، (١٩/١)، ط: رئيلية وله: الميقين لايزول بالشك .... و دليلها ما رواه مسلم عن أبي هريرة رضى الله عنه مرفوعًا المارجة أحدكم في بطنه شيئًا فأشكل عليه أخرج منه شي أم لا فلا يخرجن من المسجد عتى موثا أو يجد ريخا . قال الحموي : قيل هذه القاعدة تدخل في جميع أبواب الفقه ولمسئل المخرجة عليها تبلغ أرباع الفقه وأكثر . (الأشباه مع حاشية الحموي : القاعدة الناك ولمسئل المخرجة عليها تبلغ أرباع الفقه وأكثر . (الأشباه مع حاشية الحموي : القاعدة الناك ولمين لا يزول بالشك ، (١٩٣١ ، ١٩٣ )، ط: دار الكتب العلمية بيروت)

ملرق

€.....J.....)

#### لأكث

ایسے لاکث جن برلفظ ''اللہ'' لکھاہواہو بمن کربیت الخلاء عل جائن ہے،اس لئے بیت الخلاء میں جانے سے پہلے ان کوا تاردیں۔(۱)

#### لال بيك

" مجھر"عنوان کے تحت دیکھیں۔(۱۸۹/۲)

## لعنت كي تين چيزيں

حضرت معاذبن جبل رضی الله عنه سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا العنت کی تمن چیز ول سے بچو:

ن بانی کے کھاٹ پر باخانہ کرنا، ﴿ یاراستہ کے سرے پر باخانہ بیٹاب کرنا ﴿ اِللَّهُ اِللَّهُ اِللَّهُ اِللَّهُ اِللَّهُ اِللَّهُ اللَّهُ اِللَّهُ اللَّهُ اللّ

ر ا ، و يسكره أن يدخل المخلاء ومعه خاتم مكتوب عليه امسم الله تعالى أو شيئ من القرآن. (الميعر الرائق ، كتاب الطهارة، باب الانجاس ،( ٢٣٣٠)، ط:سعيد)

- الفتارى الهندية ، كتاب الطهارة، الباب السابع ، الفصل الثالث ، ( ٥٠/١ )، ط: رشيليه
  - ت ردالمحار کتاب الطهارة، فصل في الاستجاء بر ٢٢٥/١ )،ط:سعيد
- (\* ، · · · عن معاذين جبل قال: قال رسول الله صلى الله وسلم : اتقوا الملاعن الثلاثة، البراز في الموارد و قارعة الطريق و الظل.
  - منن أبي داود، كتاب الطهارة، باب المواضع التي لهي عن البول فيها، (١٥/١)، ط: رحماته
- ان مستن ابين مناجه: أبواب الطهارة ومستنها ، باب النهي عن الخلاء على قارعة الطويل ، (ص: ٢٨)، ط: قديمي .
- د: مشکلة المصابيح: کاب الطهارة ، باب آداب الغلاء ، الفصل الثاني ،(ص: ٣٣)، ط: لمديمي)

#### لكوى

و منونه ہونے کی صورت میں لکڑی وغیرہ سے قرآن مجید کو چھوٹا کروہ نہیں

(I) ~~

لكرى برتيم كرنا

اگرلکڑی پرگردوغبار ہیں ہے تواس پر تیم کرنا درست نہیں ہے،اورا گرلکڑی یاد پرگردوغبار ہوتواس پر تیم کرنا جائز ہے۔ <sup>(۲)</sup>

, ) بجرز للمحدث الذي يقرأ القرآن من المصحف تقليب الاوراق بقلم أو عود أو مكن (البحرالراتق، كتاب الطهارة، باب الحيض، (٢٠٢١)، ط:معيد)

البجوز لهما وللجنب والمحدث مس المصحف الايقلاف متجاف عنه كالخريطة والجلد للبراد الفصل الرابع، (١٠١)، البلول المشرز. (الفتاوى الهندية، كتاب البلهارة، الباب السادس، الفصل الرابع، (١٠١)، طزنيدة)

والمحار، كتاب الطهارة، مطلب: يطلق الدعاء على ما يشمل الثناء (١٤٢/١)، ط:سعيد
 (١) والإجوز عندنا بسما ليس من جنس الأرض ..... كالمذهب والفضة .... وكالحنطة وسائر طعون والأطعمة) من الفواكه وغيرها وأنواع الباتات مما يترمد بالثار إذا لم يكن عليها غبار للا كان على هذه الأشياء المذكورة غبار يجوز التيمم بغبارها . (حلبي كبير : فصل في التيمم المرادة على هذه الأشياء المذكورة غبار يجوز التيمم بغبارها . (حلبي كبير : فصل في التيمم المرادة على المرادة على المرادة على التيمم المرادة على المرادة على التيمم المرادة على التيمم المرادة على التيم التيم المرادة على التيم المرادة على التيم المرادة على التيم المرادة على التيم التيم التيم التيم المرادة على التيم ال

<sup>ت</sup> بيسم بطاهر من جنس الارض، كذا في محيط السرخسي. كل ما يحترق فيصير رما<sup>دا</sup> كلحطب والحشيش ونحوهما أو ما ينطبع ويلين كالحديد والصفر والنحاس والزجاج وعين للعب والفصة ونحوها فليس من جنس الارض.

هنوى الهندية، كتاب الطهارة، الباب الرابع، الفصل الأول ، (٢٦/١)، ط: رشيدية

" ومسودة التيمم بالغبار أن يصرب بيده لوبا أو لبدا أو وسادة أو ما أشبهها من الأعيان الطاهرة في عملها غيساذ فسادًا وقع الغبار على يديه تيسم. ( الفتاوى التاكاد سماتية، كتاب الطهارة، الفصـل هنغمس الوع بأشر فيسما يبجوز به التيسم، ( ١ / ٠ ٣٠)، ط:ادارة القرآن )

ح رنظمتار، کتاب الطهارة، باب التيمم، (۱/۱۲۱)، ط:سعيد

المصلوى الهندية، كتاب الطهارة، الباب الرابع، الفصل الأول، (٢٤/١)، ط: وشيدية

0 Jr. 1 Ki 1

لکی میں پیٹابنکل جائے

" بإجامه من بيثاب نكل جائے"عنوان كے تحت ديكھيں۔(١٤٦/١)

لوكوں كے مامنے مسواك كرے تو

"مواكم من كرية" عنوان كے تحت ديكھيں۔(٢٢٦/٢)

ليك كريا خانه بييثاب كرنا

بلاعذرلیك كر بیثاب يا خانه كرنابرى بات ب\_\_ (۱)

ليكوريا

ہ بیاری کی وجہ سے رینٹ کی طرح لیس دار پانی عورتوں کے آمے ئے راستے سے نکانا ہے، اس کو''لیکوریا'' کہتے ہیں، یہ پانی نا پاک ہے۔ راستے سے نکانا ہے نکانے سے دضوٹوٹ جاتا ہے۔ (۲)

زا، (وكنا يكره) ... (وأن يبول قائما أو مطبط جما أو مجردا من ثوبه بلاعثر...) (الدرالمختار، كتاب الطهارة، باب الأنجاس، فصل الاستجاء، (٢٣٣/١-٣٢٢)، ط:معد)

🖘 الفتارى المهندية، كتاب الطهارة، الباب السابع، الفصل الثالث ، (١١-٥)، ط:رشهلية

ت البحر الراتق، قبيل كتاب الصلاة ( ٢٣٣/١)، ط: معهد

٢١ : ومنها ودي - وهو ماء أبيض كدر لخين لا واتحة له يعقب البول وقد يسبقه . (مرائي القلا) مع حاشية الطحطاوي : كتاب الطهارة ، فصل عشرة أشياء لاينتسل منها ،(ص: ١٠١)، ط: قليما : أي يسرطوبة الفرج فيكون مفرعا على قولهما بنجاستها أما عنده فهي طاهرة كساتر وطوبات البدن، جوهرة.

وفي الرد: ومن وداء باطن الفرج فانه نبعس قطفًا ككل خادج من الباطن كالماء الخادج مع الوله أو قُبَيْله. ( الدرالمختار مع ردالمحتاد ، كتاب الطهارة، باب الإنبيلس، (١٣/١ ٣)، طبعه) من تسحقة السمعتاج في شرح المنهاج ، كتاب احكام الطهارة بهاب النبياسة وإذالتهام ١٠١٩ ط: داراحياء التراث العربي.

. إعامة الطالبين بباب الصلاف (١٠٣/١)، ط: دار الفكر. =

ر الکوریا کی بیاری میں رخم سے جوسفیدرطوبت خارج ہوتی ہو ہایاک الکوریا کی بیاری میں رخم سے جوسفیدرطوبت خارج ہوتی ہوتی ہو تا پاک ہائی کا طرح نجاست غلیظہ ہے۔

ہے۔ اور طوبت کیڑے میں کلنے کی وجہ سے کیڑے ناپاک ہوجاتے ہیں۔ (۱)
ہے بادضو ہونے کی صورت میں بید رطوبت خارج ہونے سے وضواؤ ف
(۲)

جاہم ہے۔ اگر یہ رطوبت ہروقت خارج ہوتی رئی ہے، اورا تناوقفہ بھی نہیں ملی کہ اس میں وضو کے ساتھ چارد کعت نماز اواکی جاسکے، تو پھر یہ بورت 'معذور'' کے حکم میں ہے، ایک مورت کا حکم ہیں ہے کہ ہر نماز کا وقت داخل ہونے کے بعد نیا وضو کر ہے اوراس سے فرض، واجب ، سنت اور نوافل میں سے جتنی نمازی جا ہے پڑھتی رہے، پر جس رہی نماز کا وقت داخل ہوتو دوبارہ نیا وضو کر ہے۔ پڑھی رہے، پر جس رہی نماز کا وقت داخل ہوتو دوبارہ نیا وضو کر ہے۔ (م)

اور اگر بیرطوبت ہروقت مسلسل فارج نہیں ہوتی ،تو نماز کے دوران

(هناوی الهندیة، کتاب الطهارة، الباب الأول، الفصل الخامس ۱ ( ۹۰۱)، ط:رشیدیة)

﴾ وبالمحتارة كتاب الطهارة ، ( ١٣٣/١ )، ط: سعيد

ح البحرالرائق، كتاب الطهارة ،( ١ / ٦٩)، ط:سعيد

(السا) الكوريا موان كے بلے اسار كے تحت كى تى تر تے ما دهمو۔

اً، إلى المسابسة السنجاسة الغليطة الثوب أو البدن أكثر من قدر الدوهم الذي هو مثل الكف لا يجوز ولسر الغوهم لا يتطسره . (الفتاوى السراجية : كتاب الصلاة ، باب الصلاة بالنجاسة الحمر: ٢٠) ، ط: مطوعه نه ل كشود )

" طنجاسة إن كانت غليظة وهي أكثر من قلو النوهم ففسلها فريضة والصلاة بها باطلة وإن كانت ملكاد ورهم فغسسلها واجب والصلاة معها جائزة. (الفتاوي الهندية: كتاب الصلاة، فهر النائل في شروط الصلاة ، ( ٥٨/١)، ط: رشيديه)

" . المستعاملة ومن به سلس البول او استطلاق البطن او انقلات المويح او رعاف دائم او حرح =

<sup>=</sup> ث ومنها ما يخرج من السبيلين من البول والغائط والربح الخارجة من النبر والودى والمذى ولمنى والدودة والحصاة.

خارج ہونے سے نماز نبیں ہوگی اور وضو بھی دو بارہ کر نالازم ہوگا۔ (۱)

من اکثر عورتوں کے رحم سفیدرطوبت ہمیشہ بہتی رہتی ہے، وہ خواہ کی اور سے ہو، اس کے نکلنے سے وضوئوٹ جاتا ہے، کیونکہ وہ نا پاک ہے، الی عورتوں کو چاہئے کہ نماز سے پہلے شرمگاہ کے اندرا شخ یعنی پانی اور رطوبت جذب کرنے وال کوئی چیز رکھ دیں، تا کہ بیرطوبت جذب کرتار ہے، جب تک آشنج کے اس حصر پر رطوبت بین آئے گی جوشر مگاہ کے گول سوراخ سے باہر ہے، اس وقت تک وضوئیل رطوبت بین آئے گی جوشر مگاہ کے گول سوراخ سے باہر ہے، اس وقت تک وضوئیل رطوبت بین آئے گی جوشر مگاہ کے گول سوراخ سے باہر ہے، اس وقت تک وضوئیل رطوبت بین آئے گی جوشر مگاہ کے گول سوراخ سے باہر ہے، اس وقت تک وضوئیل رطوبت بین آئے گی جوشر مگاہ کے گول سوراخ سے باہر ہے، اس وقت تک وضوئیل کو گون ناز ہو جائے گی۔ (۱)

<sup>=</sup> لا يسرقاً يشوطستون لوقت كل صلاة ويصلون بللك الوطنوء في الوقت ما شاء وا من الفرائض والتوافل حكفا في البحر الرائق. ( الفتاوى الهندية، كتاب المطهارة، الباب السادس، الفصل الرابع م ( ا / 1 سم)، طنوشيدية )

ت البحر الرائل، كتاب الطهارة بهاب الحيطريز ٢٠١٥/١)، ط:معيد

حاشية الطحطاري على الدر، كتاب الطهارة، باب الحيض، (١٥٥/١)، ط: رشيدية

<sup>(</sup>١) انظررقم الحاشية:(١٠١)

١٠) "لكوريا" منوان كے بليا شارك تحت كا في تريكا الله والد

ردالمنجبار ، كتباب النطهبازية اصطلب لي تبدب مراعبلية النفلاف إذا لم يرتكب مكروا ملعبه از ١٢٩-١٢٨)، ط:معبد

البحر الرائل، كتاب الطهارة، (٢٠٠١)، ط:معيد

الفتاوى التالاً وخالية، كتاب الطهارة، اللصل الثاني في بيان ما يوجب الوضوء، (١٢١/١).
 ط: ادارة اللرآن

<sup>﴿</sup> الطِّر: الحالبة السابقة رقم: ٣.

۱۸۵

بنوي سائل كاانسائيكوپيڈيا

**(.....⊳** 

مباحيانى

امرکمی جگہ پراتفاق سے جنبی (جس پخسل واجب ہے)، حائضہ ورت، برہ فوض ادر میت جمع ہوجا کیں، اور مباح پانی موجود ہو، کین وہ ان میں ہے کی برہ فوض ادر میت جمع ہوجا کیں، اور مباح پانی کو استعال کرنے کا زیادہ حق دار جنبی ہوگا، ایک موجود ہورت، بے وضوفض اور میت کے خسل پراس کو ترجیح حاصل ہوگا، اس کی وجہ بہذا اس کا دور کرتا بھی اتنا ہی اہم ہوگا۔ بہ کہ جنابت کی تا پاکی زیادہ اہم ہے، لہذا اس کا دور کرتا بھی اتنا ہی اہم ہوگا۔ اور اگروہ پانی ان میں سے کسی ایک کی طکیت ہے، تو وہ مالک سب مقدم ہوگا۔ برگا، بین سب سے بہلے اس کو استعال کرنے کا حق ہوگا۔ اور اگروہ پانی تینوں میں مشترک ہے، تو مناسب سے ہے کہ اسے میت کے ادر اگروہ پانی تینوں میں مشترک ہے، تو مناسب سے ہے کہ اسے میت کے ادر اگروہ پانی تینوں میں مشترک ہے، تو مناسب سے ہے کہ اسے میت کے ادر اگروہ پانی تینوں میں مشترک ہے، تو مناسب سے ہے کہ اسے میت کے ادر اگروہ پانی تینوں میں مشترک ہے، تو مناسب سے ہے کہ اسے میت کے

اوراگروہ بانی تینوں میں مشترک ہے، تو مناسب ریہ ہے کہ اسے میت کے نسل میں خرچ کیا جائے۔ (۱)

۱۰۰ الجنب اولی بمباح من حائض او محدث و میت و لو لأحدهم لهو اولی و لو مشتر کا پنبغی مراه للمین.

ولي الرد: (لوله: الجنب أولى بعباح النع) هذا بالاجماع تاتار خانية: أي وبتيمم العبت ليصلى عليه و كذا المرأة و المسحدت و يقتديان به لأن الجنابة أغلظ من الحدث والمرأة لا تصلى عليه و كذا المرأة و المرأة لا تصلى من أوله: فهو أولى) لأنه أحق بعلكه سراج (قوله: ينبغي صرفه للعبت) أي ينبغي لكل منهم لا بعمرف نصيبه للسيت حيث كان كل واحد لا يكفيه نصيبه ولا يمكن الجنب ولا غيره أن المنطل بالمكل لأنه مشغول بعصة العبت وكون الجنابة أغلظ لا يبيح استعمال حصة العبت فلم المراجعة العبت المكن به وفع الجنابة كان أولى، فافهم. المراجعة العبارة ما لو كان العاء مباحا فانه حيث أمكن به وفع الجنابة كان أولى، فافهم. الرهمة المراجعة و المعتاد، كتاب الطهارة، باب التهمم، (١٩٥١-٢٥٣)، ط:سعيد المشاك المثالث، (١٩٥١)، ط:سعيد المشاك المثالث، (١٩٥١)، ط:رشيدية المشاك المثالث، (١٩٥١)، ط:رشيدية المسل المثالث المثالث، المثالث الطهارة، المال المارسيد.

ملي 0

متعدد نمازي ايك وضوت يرمنا

"ایک وضوے متعددنمازیں پڑھنا"عنوان کے تحت دیکھیں۔(۱۰۸۸)

منی پاک ہو

ہے تیم میچ ہونے کے لئے می پاک ہونا ضروری ہایا ک می ہے تیم کریا میج نہاں ہونا ضروری ہایا ک می ہے تیم کریا میج نہیں ہے۔ (۱)

اگرناپاک زمن خلک ہوجائے تو خود پاک ہوجائے گی، گردوسرول کے ایک روس ول کے ایک میں میں میں ہوگا ہوئے ہے۔ پاک کرنے والی ہیں ہوگی ، الی زمین پرختک ہونے کے بعد نماز پڑھنا تو جائزے، میں اس سے تیم کرنا درست نہیں ہے۔ (۲)

منی سے بیٹم کوخاص کرنے کی وجہ

اگرکوئی شخص یہ کے کمٹی خود آلودہ ہے گندہ کرنے والی چیز ہے، تا پا کی اور کیل کی دور نہیں کرتی ہے، اس لئے مٹی ہے کی کے لیکن کودور نہیں کرتی ہے، اس لئے مٹی ہے تھے کہ اللہ تعالی نے تھے کہ اللہ تعالی نے تھے کہ اللہ تعالی نے تعالی نے

١١) وشرطه سنة : النية و المسبع .... والصعيد و كونه مطهرا. ..

الدر المختار ، كتاب الطهارة ، باب النهمم ، (٢٢٠/١) ، ط:معيد

<sup>🗢</sup> الفتاوي الهندية، كتاب الطهارة، الباب الرابع، الفصل الأول، (٢٦/١)، ط: رشيدية

ت البحرالوائق، كتاب الطهارة، باب التيمم، (١٣٤١)، ط: معيد

٢٠) الأرض اذا أصابتها النجاسة فيبست و ذهب أثرها لا يجوز التيمم بها.

الفتاوى الهندية، كتاب الطهاوة، الباب الرابع، الفصل الأول، (٢٧/١)، ط: رشيدية

وظلفر كلامهم أن الأرض التي جفت نجسة في حق التيمم طاهرة في حق الصلاة والعل أنها
 طاهرة في حق الكل و انعا منع التيمم منها لفقد الطهورية كالماء المستعمل طاهر غير طهود.

البحر الراتق، كتاب الطهارة، باب التيمم، (١٣٤١)، ط: سعيد

<sup>🔆</sup> اللوالمختار مع ردالمحتار، كتاب الطهارة، باب الأنجاس و ١١١١) ،ط:سعيد

ریا کی اور پائی سے پیدا کیا ہے، ہماری پیدائش کی اصل ہے دنیا کیا ہے، ہماری پیدائش کی اصل ہی دنوں چیزیں ہیں، جن سے ہماری نشو ونما، ہماری تقویت اور غذا ہوتی ہے، اور اس کی دونوں چیزیں ہیں، جن سے ہماری نشو ونما، ہماری تقویت اور غذا ہوتی ہے، اور اس کوہم ہرونت اپنی آتھوں سے دیکھ رہے ہیں، کہ بیدائش کے وقت ہم کتنے جھوٹے نے ،اور آج کتنے طاقت ور ہیں۔

اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس مٹی اور پانی کو ہماری نشو ونما، اور مات کا ذریعہ بتایا ہے، تو ہمارے پاک اور صاف سخرا ہونے کے لئے اور عبادت میں مدولینے کے لئے اور میں کو مقرر کیا، وجہ یہ ہے کہ مٹی وہ اصل چز ہے جس میں مدولینے کے لئے بھی پانی اور مٹی کو مقرر کیا، وجہ یہ ہے کہ مٹی وہ اصل چز ہے جس سے نما آدم وغیرہ کی بیدائش ہوئی ہے، اور یانی ہر چیز کی زندگی کا باعث ہے۔

دوسر الفاظ میں ہے کہہ سکتے ہیں کہ اس عالم (ونیا پھلوق) کی تمام چیزوں کا بیدائش کی اصل بی مٹی اور پانی ہیں، جن سے اللہ تعالی نے اس عالم کومر کب کیا ہے، جس طرح ہماری ابتدائی بیدائش، طاقت وقوت اور نشو ونمامٹی اور پانی ہے ہوئی ہے، الکل ای طرح جسمانی اور روحانی پاکی کے لئے بھی اللہ تعالی نے انہی چیزوں کو مقرد کیا ہے۔

المنام طور برتایا کی اور گندگی کوز اکل کرنے کے لئے پانی زیادہ استعال کیا جاتا ہے، جبکہ مرض کی حالت میں یا پانی نہ ملنے کے عذر ہونے کی حالت میں طہارت اور یہ دوسری اور ہمسرمٹی کو بنایا ہے، اور یہ دوسری کا ساتھی اور ہمسرمٹی کو بنایا ہے، اور یہ دوسری کی فیک سے لئے اللہ تعالی نے پانی کا ساتھی اور ہمسرمٹی کو بنایا ہے، اور یہ دوسری کی فیک میں ہم جگہ دستیاب ہے۔

میں تیم کرنے کے لئے زمین اس واسطے خاص کی گئی ہے کہ زمین کہیں بھی عائر نبیں ہوتی ہے ہرجگہ زمین موجود ہے ،ایسی چیز مقرر کرکے لوگوں کی پریشانی کو لارکرنا آسمان ہے۔

الله كوبهت بندے، لهذاتيم كے لئے منی استعال كرنے ميں بيا خاكسارى ، عاجزى اور ذلت پائی جاتی ہے، ذلت اور عاجزی کی حالت منا ہوں کی مغفرت طلب کرنے کے لئے زیادہ مناسب ہے،ای وجہ سے مجدہ کرتے وقت اپنے منہ کومٹی سے نہ بجانا پندیدہ اورمتحب ہے۔ <sup>(۱)</sup>

(۱) ومسّا ينظن أنّه على خلاف القياس باب النهم ، قالوا : إنّه على خلاف القياس من وجهين : أحمدهما: أنَّ التراب ملوث لايزيل درنا ولا وسخا ولايطهر البلن كما لايطهر الثوب. والتتي: أنَّه شرع في العضوين من أعضاء الوضوء دون بقيتها ، وهذا خروج عن القياس الصحيح . ولعم اللُّه بَنَّه خروج عن القياس الباطل المصاد للدين ، وهو على وفق القياس الصحيح ، فإنَّ اللَّه مبيحاته جعل من الماء كل شئ حيّ، وخلقنا من التراب ، فلنا مادتان : الماء والتراب ، فجعل منهما نشأتنا وأقواتنا ، وبهما تطهرنا وتعبننا ، فالتراب أصل ما خلق منه النَّاس ، والماء حياة كل شي ، وهما الأصل في الطبائع الَّتي ركب اللَّه عليهما هذا العالم وجعل قوامه بهما ، وكان أصل ما يقع به تطهير الأشياء من الأدناس والأقلـار هو الماء في الأمر المعتاد ، فلم يجز العدول عنه إلَّا في حال العدم والعذر بمرض أو نحوه ، وكان النقل عنه إلى شقيقه وأخيه أولى من غيره ، وإن لوث طنعرًا فإنَّه يطهر باطنًا ثم يقوى طهارة الباطن فيزيل دنس الطنعر أو يخففه ، وهذا أمر يشهده من له بعسر نبافظ بحقائق الأعمال وارتباط الطاهر بالباطن وتأثر كل منهما بالآخر وانفعاله عنه ... وأما كونه في عنصوبن ففي غاية الموافقة للقياس والحكمة ، فإن وضع التراب على الرزوس مكروه في العادات وإنَّما يفعل عند المصائب والنوائب ، والرجلان محل ملابسة التراب في أغلب الأحوال ، وفي نتريب الوجه من الخضوع والتعظيم لله والللّ له والإنكسار لله ما هو من احب العبلاات إليه وانفعها للعبد، وللألك بستحب للساجد أن يترّب وجه لله، وأن لا بقصد وقبهة وجهه من التراب. (إعلام الموقعين: فصل ليس في الشريعة شئ على خلاف القياس، لمصل: المتيمم جاز على وفق القيام ، ( ١ - • ٠٠) ، ط: دار الكتب العلمية بيروت ) ت الحول: الما خص الأوض لأنها لا تكاد تفقد فهي أحل ما يرفع به الحرج و لأنها طهور في بعض الأشيباء كالبخف والمسيف بسدلا عن الفسل بالماء و لأن فيه تطللا بمنزلة تعقير الوجه في المتراب وهو يشلسب طلب المعقو.

حبجة الله البسائعة، القسيم الشاتي لحي بيان أسواد ما جاء عن النبي مَلْتِهِ لفصيلا، التبعم، الأوض

العصائح العقلية بهاب المتيمم (ص: ۲۳) ، ط: داد الإشاعت.

منی کو یانی کا قائم مقام کیوں بنایا گیا؟

« تیم میں مصلحت' عنوان کے تحت دیکھیں۔(۲۵٦/۱)

مو ملی ہے

, ممل من "عنوان کے تحت دیکھیں۔(۲۷۷/۱)

منی ہاتھوں برلگ کی

" ہاتھوں برمٹی لگ میں "عنوان کے تحت دیکھیں۔(۲۹۷/۲)

مجلس میں مسواک کرے تو

''مسواک مجلس میں کر ہے تو''عنوان کے تحت دیکھیں۔(۲۲۷۲)

مجمع كقريب بيثاب كرنا

کی مجمع کے قریب بیثاب یا خانہ کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ <sup>(۱)</sup>

الم مجنون پروضو واجب نہیں ہے،اگر و و دضو کرے گاتو وضوحے نہیں ہوگا۔ چانچا کرمجنون نے وضوکیا بحراس کے تعوزی در بعد جنون ختم ہو گیا ،تواس ر نموسے نماز درست نبیں ہوگی۔ (۲)

(')للم تغريجه تحت العنوان" قاقل كرّيب بيثاب 1'

(<sup>1</sup>) والمناشروط وجويسه و صبحته معا فعنها العقل فلا يبعب الوصوء على ميمون و لا مصروع لامعوه الامغمى عليه وإن توصاً واحد من هؤلاء لجان وصوء ه لايصـح،بحيث لو توصاً المعتوه ا

الم بعد لعظا برى من مرضد هذا فإنه الاصبح صلاته بهذ االوضوء ومثله المجنون؟ فظه على العلماهب الاربعة، كتاب الطهارة، مباحث الوضوء العبحث المثالي، شروط الوضوء . ..

(اراه)؛ ط:احياء التراث العوبي =

ہے مجمر نے خون پیاتو دضوئیں ٹوٹے گا، کیونکہ اس میں بہنے والاخون نیں ہے ۔ الاخون نیں ہے ۔ الاخون نیں ہے۔ الدوں میں ہے ۔ الدوں میں ہے ۔ الدوں ہے

۔۔۔ ہے۔ اگر کھی، مجھر، لال بیک، بچھواور شہد کی کھی وغیرہ جن میں بہتا ہوا خون نہیں ہے، وہ پانی میں گر کر مرجا ئیں، یا باہر مرکر پانی میں گرجا ئیں تو پانی تا پاک نہیں ہوتا۔ (۲)

(٢) (وكله ينفعه علقة مصت عصوا وامتلأت من اللم ومثلها القراد ان ) كان (كبيرا) لائه حبنة (يخرج منه دم مسفوح)سائل(والا)تكن العلقة والقراد كللكب (لا)ينقض (كيعوض و ذباب) وفي الرد:(لوله: وامتلأت)كله في المخاتية، وقال: لأنها لو شقت ينورج منها دم سائل.

(اللوالمختارمع ود المحتار ، كتاب الطهارة مطلب تواقيض الوضوء، ( ١٣٩/١)، ط: سعيد)

🗢 البحرالرائق، كتاب الطهارة، (٢٩/١)، ط:سعيد

القصارى الهشفية ، كساب الطهسارية، البناب الإول، القصل الخامس ، ( 1 / 1 1 − ° 1 ) ، طور شيفية

(۲) وموت منالیس لمه تبلس مساحلة في العاء لا يشجسه كاليق واللهاب و الزنابير و الطاوب و تعوها. ( الخفاوى الهندية، كتاب الطهاوة، الباب الفالث، القصيل ، (۲۲/۱)، ط: «شيدية)

🗢 و دالمحتار ، کتاب الطهارة، باب المیاه بر ۱۸۳۸۱)، ط:سعید

🗢 البحرالرائق، كتاب الطهارة ، ( ١/ ٨٨) ،ط:سعيد

<sup>=</sup> ١ الدرالماحار مع الرد، كاب الطهارة (١٨٨١)، ط:سعيد

ت البحر الرائق، كتاب الطهارة، ( ٩/١) ، ط:سعية

<sup>(</sup>١) ومن السندوب على ما ذكره بعض المشايخ رحمهم الله تعالى الاغتسال لدخول مكة \_\_ والمجون اذا ألحاق .

القنارى الهندية، كتاب الطهارة، الباب التاتي، الفصل الثالث م (١٩/١)، ط: وشياسة

الدرالمنجار مع الرد، كتاب الطهارة، ( ۱۷۰۱)، ط:سعيد

البحر الرائل، كتاب الطهارة، ( ۱۹۲/)، ط:سعيد

## مجھر کا یا خانہ

کھی کایا خانہ' عنوان کے تحت دیکھیں۔(۲٤٥/٢)

#### مخرج نجاست

اگرنجاست مخرج کے عین او پر ہوتو اس کوز اکل کرنا سنت مؤکدہ ہے،اور پیے فات معمول کے مطابق نکلنے والی ہو، جیسے بیٹاب، یا خاند، یامعمول کے مطابق نظے والی نہ ہو، جیسے مذی ، ودی اورخون وغیرہ ،خواہ اس کو یانی سے زائل کیا جائے باک ادر طریقہ ہے، اس کواستنجاءاور''استجمار'' کہتے ہیں، کیکن اگرنجاست نکلنے کی جگہ عاديريني وائيس بائيس تجاوز كرجائ تواس كوزائل كرنا فرض باوراس كواستنجاء نبل کتے بلکہ از البہ نجاست کہتے ہیں\_<sup>(1)</sup>

الما حديث شريف مي وضوا ورعسل مي استعال مون والي ياني كى مقدار

" والمعامل أنَّ العنفية يقولون أنَّ إزالة ما على نفس المخرج سواء كان معتادًا كبول و غاتط الم معتاد كمذي و ودي ودم ونحو ذلك سنة مؤكنة سواء أزيل بالماء أو بغيره ، ويقال لهلا المنتجاء المستجماد أو استطابة أمّا ما زاد على نفس المخرج ، فإن إذالته فوض ، ولا يسمى لننجاء، بل هو من باب إزالة النجاسة . ( كتاب الفقه على الملاهب الأربعة : كتاب الطهارة ، بلمن الامستبعاء ، حكم الاستنبعاء ، ( ١٥٥١ )، ط: مكتبة حقيقة )

" ملاية الشلبي على التبيين: كتاب الطهارة ، باب الأنجاس ، ( ١/١٥)، ط: امداديه ملتان .

المعلم المانع لصلاة (فيما المعلم المعلم المانع لصلاة (فيما المانع لصلاة (فيما المانع لصلاة (فيما المانع لصلاة المعلم الم

لا المستجاء) لان ما على المخرج ساقط شرعا وان كثر و لهذا لا تكره الصلاة معه. الديد

الرفينية المستبينة) لان ما على المحرج منافق منوب والأربية. الرفسنتساز منع ( د المستنسار ، كتساب البطهارة، بناب الانجناس، فصل في الاستجناء ، الهمهرومه)، ط:معید)

\* فيعرظواتل، كتاب الطهارة، باب الالجاس ، ( ٢٣٢/١)، ط: سعيد

ملم @

م دوسرے الفاظ میں یہ ہے کہ حدیث شریف میں وضواور مسل کے در مراع البتہ مسنوں میں اور دساع کی مقدار پانی کاجوذکر ہے وہ واجب نہیں ہے البتہ مسنوں ہے کہ اس مقدار ہے کم نہ ہو (وضو میں تقریبا ایک کلواور مسل میں چار پانچ کاو پانی کا وائی کار پانی کار مقدار ہے کم میں ہوجاتا ہے ۔ یا نہ کورہ مقدار ہے کم میں ہوجاتا ہے ۔ یا نہ کورہ مقدار ہے کم میں ہوجاتا ہے ۔ یا نہ کورہ مقدار ہے کا میں ہوجاتا ہے ۔ یا نہ کورہ مقدار ہے کا میں ہوجاتا ہے۔ یا نہ کورہ مقدار ہے گا۔ (۱)

#### مدہوش

مد ہوش پر وضو واجب نہیں ہے، اگر وہ وضوکرے گاتو وضوحی نہیں ہوگا، چانچ

 ١٠ حدث ابو نعیم قال حدث مسعو قال حدثتی این جبیو قال سمعت آنسا یقول کان البی دخ الله علیه و مسلم به فسسل أو کنان به فت سبل به الصناع إلی خمسة آملناد و پیوها بالمد . (صبح البخاری، کتاب الوضوء، باب الوضوء بالمدام ( ٣٣٠١ )، ط:قلیمی)

د حدثنا محمد بن كثير ، قال حدثنا همام ، عن قتادة ، عن صفية بنت شبية ، عن علشا ، ل النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتسل بالصاع ، ويتوضأ بالمد.. (سنن أبي داود، كتاب الطبؤة باب ما يجزئي من الماء في الوضوء، (٢٣/١)، ط:رحماتيه)

ت يستنبط مد حكمان الأول: أنه عليه الصلاة والسلام كان يفتسل بالصاع فيقصر عليه ورب يزيد عليه إلى خمسة أمداد فعل ذلك أن ماء الفسل غير مقدر بل يكفى فيه القليل والمكبر الأ المستخوصم ولهبا قبال المشافعي وقد يرفق الفقيه بالقليل فيكفى وينحرق الأخرق فلا يكفى والكا المستحب أن لا يستقص في المفسسل والوضوء عما ذكر في الحديث. (عملة القاري، كاب الوضوء بالمدر ١٠/١/١٠)، ط: دار الكتب العلمية)

حقوله ( وقيل المقصود الغ) الأصوب حلف قبل لما في الحلية أنه نقل غير واحد إجاع المسلمين على أن ما يجزئ في الوضوء والفسل غير مقدر بمقدار وما في ظاهر الرواية من أدنى ما يكفي في الفسل صاع وفي الوضوء مد للحديث المتلق عليه كان صلى الله عليه والمي يتوضأ بالمد ويفتسل بالمصاع إلى خمسة أمداد ليس بطدير لازم بل هو بيان أدنى القلا المساء المدقال في البحر حي إن من أمسخ بدون ذلك أجزأه وإن لم يكفه زاد عليه الأن طباع الما وأحوالهم متحلفة كلا في البدالع اهر وبه جزم في الإمداد وغيره . (ردالمحتار، كتاب الحالة مطلب في تحرير الصاع و المدو الرطل، ( ا ١٥٨ ا - ١٥١ ) ، ط:معيد)

منوع سائل كاانسائيكوپيديا ومر اگراں نے وضوکرلیا بھراس کے بعدوہ ہوش میں آگیاتواس وضوے نماز درست

#### نري

المنتہوت کے جوش کے وقت مردو فورت کے آگے کے رائے ہے جو یانی نا بال و ندى كمت ميل

الله الله الكفي وضوروث جاتا بـ

المردك عورت كو ہاتھ لكانے سے ، يايوں اى خيال كرنے سے اگر مرديا ورت کے آگے کے رائے ہے یانی (ندی) نکل آئے تو وضوٹوٹ مائے گا۔ (۲)

#### <u>مٰدی نکلنے کے بعد</u>

" کندگی خارج ہونے کے بعد"عنوان کے تحت دیکھیں۔

## مراقبه كي حالت ميسونا

مراقبك حالت ميسكس چزے سے سہارا لئے بغیر جارز انو بیٹے کر سونے سے دضو

(1) لقَّلُمُ لَخْرِيجِهُ تُحِتُ الْعَنُوانَ "مَجَنُونَ"

<sup>(1</sup>) ل ودي ..... وهو ماء أبيض كثر لخين لا واتحة له يعقب البول ، وقد يسبقه . (قوله : وهو ماء ليستن كسلا لسخيسن) يستبسه المشي في الشخانة و يتحالفه في الكلوة · · · وينقض الوضوء · ( حاشية المطبحطاوي عملى السعراقي : كتاب الطهارة ، فصل عشرة أشياء لايفتسل منها ﴿ ص : • • ١ ٠ ا ۱۰ )، ط: قلیمی )

ح العملي ينقص الوصوء و كلا الودي .....والعلي دليق يصوب الى البياض يبنو خروجه عند ملاحة مع لملك بالشهوة.

هُ الله الله الطهارة، الباب الأول، الفصل المنامس، ( ١٠١١)، ط: رشيدية

<sup>ح</sup> وتالمیمتاز ، کتاب الطهارة ، ( ۱ ۱۵۰۱ ) ،ط:سعید

<sup>ي البعوالوالل،</sup> كتاب الطهادة ۱٫۱۱٪) ،ط:سعيد

ملرق

مرتذبوكيا

اگر کسی مسلمان نے مجبوری میں تیم کیا، پھراس کے بعدوہ دین اسلام سے پھر کر مرتد ہوگیا (نعوذ باللہ) بھراللہ تعالی نے تو نیق دی دوبارہ مسلمان ہوگیا، تو اگر کسی دوبارہ مسلمان ہوگیا، تو اگر مرتد ہونے سے پہلے اسلام کی حالت میں جوتیم کیا تھا اس درمیان میں وضوئیس ٹوٹا تو مرتد ہونے سے پہلے اسلام کی حالت میں جوتیم کیا تھا اس سے نماذ پڑھ سکتا ہے۔ (۱)

#### مرده جالور

اگر کسی نے مردہ جانور کے ساتھ برا کام کیالیکن ندی یامنی خارج نہیں ہوئی تر وضوبیں ٹوٹے گا،کین مردہ جانور کے ساتھ بھی ایسی حرکت کرناسخت گناہ ہے۔ <sup>(r)</sup>

: \* ، وان تبام مشربه عا لا ينتقض الوضوء . ( الفتاوى الهندية، كتاب الطهارة، الباب الأول ، الفعل الخامس، (٢/١)، ط:رشيدية)

- 🗢 ردالمحار ، کتاب الطهارة، ( ۱۳۲/۱ )، ط: سعید
- ت البحرالراتق، كتاب الطهارة، (٣٤/١)، ط:معيد
- الوتيمم المسلم ثم ارتدعن الاسلام والعياذ بالله ثم أسلم جاز له أن يصلي بللك التيم.
   البحر الرائق، كتاب الطهارة، باب التيمم ، (١/١٥١)، ط: سعيد
- الجوهرة النيرة، كتاب الطهارة، باب النهم، مطلب حكم النية في النهم، (١/١٤)، ط:
   لديمي
  - ت اللوالمختار مع ردالمحتار ، كتاب الطهارة، باب اليمم، (٢٥٦/١)، ط:معيد
- (و) لاعند (وطء بهيمة أو مينة أو صغيرة غير مشتهاة) ....(بــــلا انزال) لقصور الشهوة أما به
  فيحال عليه.
  - الفرالمختار مع ردالمحتار، كتاب الطهارة، ( ١٦٧/ ١)، ط:معيد
    - ت البحر الراتق، كتاب الطهارة ، ( ٥٨/١)، ط: سعيد
  - ت القتاري الهندية، كتاب الطهارة، الباب الثاني، الفصل الثالث، (١٥/١)، ط: رشيدية
    - < وانظر أيضا لحت العنوان:"مذي"

## مرزائی کے گھرے یانی لے کروضوکرنا

مرورت کے وقت مرزائی کے گھرے بانی لے کر وضوا ورخسل کرنا جائز ہے، ناز ہوجائے گی کیکن ان کے گھر کا گوشت کھانا جائز نہیں ہے۔(۱)

> من برده جانے کے اندیشے کا اعتبار کب ہوگا؟ " ضرر کا عتبار کب ہوگا؟" عنوان کے تحت دیمیس (٦٤/٢)

## مرض بزھنے کا اندیشہ نہ ہوتو تیم نہ کرے

معمولی امراض، نزلد، زکام، بخاروغیرہ میں جب تک مرض بڑھ جانے کا الديشه نه المعربي المراكر المراكر من المراكر من المراكر من المراجم مركرم الله المراجم مركز من المراكر من المراكز من المركز من المراكز من المركز ل بھی سکتاہے،اور گرم یانی کا انتظام بھی ہے تو بھی تیم کرنا جائز نہیں ہے۔<sup>(۱)</sup>

(1) (الطهارخمن الاحساث جسائزة بماء السسماء والاودية واالعيون والأبار والبحار)لقوله تعالى الزلمشامن السسساء ماء طهورا وقوله عليه السلام العاء طهور لا يشجسه شيئ الاما غير لونه او طعمه الوربحه وقوله عليه السلام في البحرهو الطهور ماؤه والحل ميتته ومطلق الاسم ينطلق على هله المياه.( (الهداية مع فتح القدير ، كتاب الطهارة، باب الماء الذي يجوز به الوضو ، وما لَبْجُوزُ ، (۱/۱ ۲ – ۲۰) ، ط:رشيدية)

\* المِعوالوائق، كتاب الطهارة، ( ٦٦/١)، ط: سعيد

<sup>ح ودالمحتاز،</sup> کتاب الطهارة، باب المياه، ( ۱ / ۹ / ۱ )، ط:معبد

\* وفي التكاديمة قبيل الأصبحية عن جيامع البيان لأبي يوسف: من اشترى لحمًا فعلم أنّه معومسي وأزاد الرد ، فقال : ذبعه مسسلم يكره أكله اه. ومفاده أنّ مجرّد كون الباتع مجوسيًا المستهم المائد بعد إخباره بالحل بقوله : ذبحه مسلم كره أكله فكيف بدونه تأمل . (شامى : كلب العطروالإباحة ، (٦٦ ١٣٠٣) ، ط: سعيد )

م همتاری الهندیة : کتاب الکراهیة ، الباب الأوّل ، الفصل الأوّل ، (۲۰۹/۵) ، ط: دشیدیه . ورد:

ج المغتلون الشاقسان خسائية : كتساب السلبسائسيج ، الفصيل الرابع في مايتعلق بالشسمية على اللبع ، 121. (۲۰۲/۱۶) ، ط: مکتبه فاروقیه .

جلمس الفتاوى، كتاب الطهارة بهاب العياه ، (۲۲۲)، ط: سعيد ۱۱.

(1) والمها القلوة على الماء والأصل أنه متى أمكنه استعمال الماء من غير لحوق ضرو في=

## مرغى مرحئ

«کنوال"عنوان کے تحت دیکھیں۔(۱٤٢/٢)

## مرگىزدە

مرگی زدہ پروضوواجب نہیں ہے،اگروہ وضوکرے گاتو وضویح نہیں ہوگا،مرگی کاددرہ ختم ہونے کے بعدنماز پڑھنے کے لئے دوبارہ وضوکر نالازم ہوگا۔(۱)

#### م وجموزے

قتم کے سوتی ،اونی یا نائیلون کے موزے آج کل رائج ہیں ان پرمسے کرنا جائز نہیں ہے،امت مسلمہ کے تمام متند فقہاء کرام اور مجتهدین عظام کااس پراتفاق ہے کہوہ باریک موزے جن سے یانی چھن جاتا ہے، یادہ کسی چیزے باندھے بغیر پڑل پر کمڑے نہیں رہتے ، یاان میں میل دومیل مسلسل چلنامکن نہ ہو،توان پرسے کنا جائز نہیں، اور جوتوں پر بھی مسے کرنا درست نہیں ،اور ہارے زمانے میں جو سمل اونی اور تائیلون کے موزے رائج ہیں وہ باریک ہیں،اوران میں ندکورہ اہمانے ہیں پائے جاتے اس لئے ان پرسے کرناکس حال میں بھی جا ترنہیں ہے، جو (۱) و الماشروط وجوبه و صبحته معا فمنها العقل فلا يجب الوضوء على معنون و لا مصروع را معوه ولامضمی علیه ویان تومنیا و احد من هؤلاء لمان ومنوء ه لایصبح بهمیث لو تومنیا المعتوه ا لم بعد لعنظة برئ من مرضه هذا فإنه لاتصبع صلاته بهذ االوضوء ومثله المبعنون المالمعتوه الم مسروع والعضمى عليه فإنه لا يتصور وقوع الوضوء منهم. ولكن ذكر هذه الصورة لبيان أن الم المستحدة والمعمى عليه فإنه لا يتصور وموح الوسوم الوجوه بحيث لو فوض ووقع منهم ورائع منهم الوجوه بحيث لو فوض ووقع منهم و المعادة الم فرمومهامیمت التانی، شروط الوضوء ، (۱/۱۵)، ط:احیاء التراث العربی ) حوالہ : التانی، شروط الوضوء ، (۱/۱۵)، ط:احیاء التراث العربی ) ص الرائمنعاد مع الردء كتاب الطهارة،مطلب في اعتبادات العركب التام، ( ٨٨/١) ، ط:سعيد ح و\_\_\_\_ ص البعر الوائق ، كتاب الطهارة، ( ١ / ٩ ) ، ط: سعيد

و ضو کے مسائل کا انسائیکلوپیڈیا 19۸ شخص ایسا کر ہے گااس کا وضوا در نماز سے جنب ہوگی۔(۱)

مریض کی طبیعت یا ڈاکٹر کا تول معتر ہے

'' تیم کے لئے مریض کی طبیعت یا ڈاکٹر کے قول کا اعتبار ہے''عنوان کے تحت دیکھیں۔(۲۵۲/۱)

" بواسر" عنوان کے تحت دیکھیں۔ (۱۳۱/۱)

مستحات وضو

'' وضو کے مستحبات'' عنوان کے تحت دیکھیں۔(۲۸۷۲)



ت (أو جوربيه) ولو من غزل أو شعر (التعينين) بحيث يمشى فرسخًا ويثبت على الساق ولايترى ما تحته ولا يشفّ. ( الدر المختار مع الرد : كتاب الطهارة ، باب المسبح على الخات ا راء ۲۲۹)، ط: سعيد)

 ( قول : شرط مسحه ) أي مست النف المفهوم من النفين . ( قول : ثلاثة أمور ) ذلا الشرنبلالي: ليسهما عبلي طهارة ، وخلو كل منهما عن الخرق الماتع ، واستمساكهما على الرجيلين من غير شده ومنعهما وصول الماء إلى الرجل. (شامي: كتاب الطهارة ، ياب العسخ على الخلين ، (١/١/١) ، ط: سعيد )

البحرالرائق، كاب الطهارة، باب المستح على الخفين ، (١٨٣/١)، ط: سعيد



متخب ہے وضوکر ناان موقعوں پر

" وضوكر نامستحب ہان موقعول پر "عنوان كے تحت ديكھيں۔(٢٢١/٢)

مبجد کی جیت پر پیشاب کرنا

مجدیں یامبحد کی جھت پر پیٹاب پا خانہ کرنا حرام ہے۔(۱)

متجد كفرش يروضوكرنا

الممتحد کے فرش پروضوکر نا درست نہیں ہے، ہاں اگر اس طرح وضوکر ہے کہ دخوکا ستعمل یانی مسجد میں نے کرے وجائز ہے۔

(نوٹ)مجدکے فرش سے مرادوہ جگہ ہے جونماز پڑھنے کے لئے متعین کرکے دتف کی گئی ہے۔

الم اگروضوکا بانی مسجد کے فرش پر گرنے کا حمّال ہے تو مسجد کے فرش سے علیمہ و جاکر وضوکا ہے تو مسجد کے فرش سے علیمہ و جاکر وضوکر ہے۔ (۲)

(') لمال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ..... إنّ هذه المساجد لاتصلح من هذا البول ولا الفلو إنّ ما هي لـذكر الله والصلاة و قراء ة القرآن. (الصحيح لمسلم: كتاب الطهارة، باب وجرب غسل البول الخ، (١٣٨/١)، ط: قديمي)

ت وكره ليحريمًا (الوطء فوقه ، والبول والتغوط) الأنه مسجد إلى عنان السماء (اللو هم الرد: كتاب الصلاة ، باب مايفسد الصلاة وما يكره فيها ، (١٩٦١)، ط: سعيد) ت فوك : والوطء فوقه والبول والتخلى) أي وكره الوطء فوق المسجد وكذا البول والتغوط ؛ لأمسطح المستجد له حكم المستجد حتى يصح الاقتداء منه بمن تحته والمراد بالكراهة كراحة المستحريم ، (البحر الرائل: كاب الصلاة ، فصل: لما فرغ من بيان الكراهة في الصلاة ،

و الفعادي الهندية: كتباب البصيلاة ، الباب السابع فيما يفسد الصلاة ومايكره فيها ، الفصل الفعل الهندية : كتباب البصيلاة ، الباب السابع فيما يفسد الصلاة وما يكره ، وممّا يتصل بللك مسائل ، (١٠٩/١)، ط: رشيليه . (١٠٩/١) وما لا يكره ، وممّا يتصل بللك مسائل ، (١٠٩/١)، ط: رشيليه . (المعروج الله لحاجة الإنسان) = (المعروب الله لمعروب المعروب الله لمعروب المعروب ا

# مجد کے قریب پیثاب یا خانہ کرنا

مجد کے اس قدر قریب بھی بیٹاب پا خانہ کرنا مکردہ ہے جس کی بر ہوئے

نماز بول کوتکلیف ہو۔ (۱)

= طبيعية كبول و غامط و غسل لو احتلم والإيماكته الاغتسال في المسجد. وفي الرد: (فول طبيعية) الأولى تضبيرها ببالطهارية ومقلعاتها ، ليدخل الاستنجاء والوضوء والنسل لمشاركها لهما في الاحياج وعدم الجواز في المسجد ... فلو أمكنه ( الغسل) من غير أن يشلوث المسجد فلاباس به بدائع أي بأن كان فيه بركة ماء أو موضع معد للطهارة أو الخسيل في إناء بنعيث لا ينصيب التصبيحا الماء المستعمل ، قال في البدائع : فإن كان ( الغسل ) بنون يشكرُتْ بالمماء المستعمل بعنع فيه ا لأنَّ تنظيف المسجد واجب الد. ( اللو مع الرد : كتاب الصوم ، باب الاعتكاف ، (٢٦ /٢٢ ، ٢٥٥)، ط : سعيد )

 و من منهیاله التوضیل بضضل ماء المرأة و في موضع نبعس لأن لماء الوضوء حرمة أو في المستجد الا في أثناء أو في موضع أعد لللك. ﴿ الدوالمتحار مع ردالمحتار ، كتاب الطهارة، مطلب الاسراف في الوضوء و ١٣٣١) ، ط:معيد)

 ( أوله : أو لمى المسجد ) فعله فيه مكروه لحريما ؛ لوجوب صياتته عما يقفره وإن كان طلعرًا (قوله: أو في موضع أعد لللك) كحنفية وميضأة . ( حاشية الطحطاوي على العو المختار: كتاب الطهارة ، ( ٢٦/١) ، ط: مكتبة العربية )

 ويكره الوضوء والمضمضة في المسجد ، إلا أن يكون موضع فيه اتخذ للوضوء و لايصلى فيه . ( البحر المراثق : كتاب الصلاة ، فصل لمنا فرغ من بيان الكواهة في المصلاة ، ( ٣٣/١) ،ط: سعيد ) (١) و كــله يـكـره...و ينجنب مسجد ومصلى عيد.( الدرالمختارمع الرد، كتاب الطهارة بباب الأنجاس، فصل في الاستجاء ، ( ٣٣٣١)، ط:سعيد )

الفتاوى الهندية، كتاب الطهارة ،الباب السابع، الفصل الثالث، (٥٠/١)، ط: رشيديه

ت البحوالوائق، كتاب الطهارة، باب الأنجاس، (٢٣٣١)، ط:معيد

«» يسجسب أن لنصسان ( المسساجد ) عن إدخال الواتحة الكويهة ، لقوله عليه السسلام من أكل المتوم والسعسل والشكرات فيلايقربنُ مسجدنا فإنَّ الملاتكة تتأذَّى مما يتأذَّى منه بنو أدم معلى عليه .

(حلى كبير: فصل في أحكام المسجد وص: ١١٠)، ط: سهيل اكيلني لاهور)

ويسحرم فيه السؤال ويكره الإعطاء وأكل نحو النوم ويمنع منه . ( قوله : وأكل نحو لوم )أي كبيصيل وتسعوه معاله والبحة كويهة ، للحديث الصبحيح في النهي عن لوبان أكل التوم والبصل في المسبحد . قال الإمام العيني في شرحه على صبحيح البخاري : قلت : علة النهي أذى الملاتكة . وأذى المسلمين ﴿ خَلَاقًا لَمَنَ شُلًّا ، ويلحل بِمَا نَصَ عَلِيهِ في الْحَدِيثُ كُلُّ واتَّحَةٌ كُوبِهِةُ ماكولا أو غيره . ( اللز مع الرد : كتاب الصلاة ، مطلب في الفرس في المسجد ،( ١ / ١٥٩)، ط سعيه )

## متجدمين احتلام موكميا

کوئی شخص مسجد میں سور ہاتھا، اگر اس کواحتلام ہوگیا تو مسجد سے نکلنے کے لئے جمہ میں البتہ اگر کسی وجہ سے اس وقت فوز انکلناد شوار ہوتو تیم ضروری (۱)

## مسجديس بإخانهكرنا

مجدمی اِمجد کی جیت پر بیتاب پا خانه کرناحرام ہے۔ (۲)

#### متجديس ببيثاب كرنا

مجد میں بیٹاب یا خانہ کرنا حرام ہے۔(۳)

رلواحلم فيسه أن خرج مستوعسا ليسمم تبديسا وأن مكث لخوف فوجوبا و لايصلي ولا بتراً (فيارالمسختار منع ودالسمحتار ، كتاب الطهارة، مطلب: يوم عرفة الفضل من يوم الجمعة، (١٤٢/)، ط:معيد )

: العرالزائق، كتاب الطهارة، باب العيض، (١٩٦/١)، ط:سعيد

و حلية الطحطاوي على المدر، كتاب الطهارة، ( ١ / ٩٨) ، ط: المكتبة العربية.

/ للرسول الله طبيعية :.... ان هذه المساجد لا تصلح لشيئ من هذا البول ولا القفو اتما هي لا كرافة والعبلة وقواء ة القوآن.

لعميع لمسلم، كتاب الطهارة، باب وجوب غسل البول الخ، (١٣٨/١)،ط: قليمي

" إكره تعريبُ (الوطء فوق ، والبول والتغوط) الأنّه مسجد إلى عنان السماء . (الملو المخترم الرد : كتاب الصلاة ، باب مايف الصلاة وما يكره فيها ، (٢٥٦/١)، ط: سعيد)

\* لول : والوطء فوقه والبول والتخلى) أي وكره الوطء فوق المسجد وكذا البول والتغوط الأسطح المسجد له حكم المسجد حتى يصح الاقتفاء منه بمن تحته . والمراد بالكراهة في الصلاة ، مرافع المسجد المراق : كتاب الصلاة ، فصل : لما فوغ من بيان الكراهة في الصلاة ،

\* لفتارئ الهشلية : كتباب البصبلاة ، الباب السبابع فيما يفسد الصلاة ومايكره فيها ، الفصل في فيما يكره في الصلاة وما لايكره ، وممّا يتصل بذلك مسائل ، (١٠٩٠١)، ط: وشهليه \* رقم الموجع المساء ملرق

مجدمی داخل ہونے کے لئے تیم کرنا

مجد میں داخل ہونے کے لئے تیم کرناجائز ہے، لیکن اس سے نماز پڑجن

م**سجد میں سونے کے لئے تیم کرنا** مجد میں سونے کے لئے تیم کرنا جائز ہے، لیکن اس تیم سے نماز پڑھنا ہ<sub>اؤ</sub> نبد (r)

مسجد میں وضوکر کے جانے کی فضیلت "باد ضومجد جانے کی نضیلت"عنوان کے تحت دیکھیں۔(۱۱۷/۱)

مسح دونول باتهسي كرنا

"مركام دونول باتھ ہے كرتا" عنوان كے تحت ديكھيں۔(٤١١/١)

مسح ہاتھ سے کرے

" ہاتھ ہے کر سے "عنوان کے تحت دیکھیں۔(۲۹۲/۲)

مسواك اورنى كريم صلى الشعليه وسلم كامعمول

حضرت عائشرضى الله عنها فرماتي مي كدرسول الله ضلى الله عليه وسلم جب ممر

 <sup>(1)</sup> وجاز لدخول مسجد مع وجود العاء و للنوه فيه ... وقالوا: لو ليمم لدخول مسجد للقراء له ... لم لبخو العسلالة بنه عشدالعامة. (ودالمسحتار، كتاب الطهارة، باب النهم)
 (20-777-7)، ط:سعيد)

ت الفتارى الهندية، كتاب الطهارة، الباب الرابع، الفصل الاول، (٢٦/١-٢٥)، ط:رشيدية البحر الرائق، كتاب الطهارة، باب التهمم، (١/١٥)، ط:معيد

 <sup>(1)</sup> نفس المرجع السابق.

ہماسر بیسی اللہ علیہ وسلم کے مبارک مزان ٹی انطافت، ابطافت، مغانی سفران اور پاکیز گی کا جو ہرکائل اور کمل درجہ کا تھا، یہای کا اثر تھا کہ جب بی کریے سال افریکس درجہ کا تھا، یہای کا اثر تھا کہ جب بی کریے سال اللہ بیلے مواک کرتے تے، تاکہ بیلی اللہ بیلی کے میں نظریف لاتے تو سب سے پہلے مواک کرتے تے، تاکہ بیلی میں زیادہ دیر چپ رہنے یالوگوں سے بات جیت کرنے کی وجہ سے شاید مند مبارک میں بیات تھے تھا ہوتے ہے کہ میں ہوجائے، کین فیقت یہ کہ نی کریم سلی اللہ علیہ وسلم کا بیکل امت کے لوگوں کو یہ بتائے اور سکھانے کے لئے تھا کی کریم سلی اللہ علیہ وسلم کا بیکل امت کے لوگوں کو یہ بتائے اور سکھانے کے لئے تھا کہ ایکن کی منظافت، لطافت اور صفائی ستحرائی کریم سلی اللہ علیہ وہا کے دوت مند کی بد بول کے دولوں کے دوت مند ہما ہے تھا کہ دوت منہ ہما ہوں کو تو شبودار ہوجائے ، اور یہ بات گی دوالوں کے منافع نہا ہے خوش گوار اور بہتر مین سلوک اور تعلقات کا سب بنتی ہے۔

<sup>(</sup>۱) مسلندا أبو كرب محمد بن العلاء حدلنا ابن بشر عن مسعر عن المقدام بن شريح عن أب لل مالت عمالشة قلت بأى شيء كان يبدأ النبى -صلى الله عليه وسلم - إذا دخل بينه قالت بالمراك ( المسلم ، كتاب الطهارة، باب السواك، ( ۱ / ۱۲۸)، ط:قديمى) لا وفي السواك فوالد كثيرة : منها إزالة التغير الحاصل بالسكوت ، قال الطيبي : إذ الفالب =

#### مسواك ايك بالشت مو

شروع على مصواك ايك بالشت كامونامتحب ب،اس مرح بنا متحب كے خلاف ب،اس من زياده لمبالينا بھى مناسب نبيس ب،البته است بال كے بعد كم موجائة كچورج نبيس ب- (١)

المسحد المسلاة والسلام لا المنكلم في الطريق ، قال ابن الملك : وفيه نظر لأن الطريق و المسحد المسحد المن حجرته قريب فالأولى حمله على المبالغة في النظافة أو غيرها من الفوائد في طب لمه، وابت ابن حجر قبال : فيتأكد لكل من دخل منزله أن يبغا بالمسواك فإنه أزيد في طب لمه، وادعى لمعاشرة أهله ، والعب بما عساه حدث بفعه من تغير كريه سيما إن طال سكوته ، وهن أولى من قول بمعنهم : إنّما فعل عليه الصلاة والسلام ذلك ، لأن الغالب أنه كان الإيتكلم في المطريق واللم يتغير بالسكوت فيستاك ليزيله وهو تعليم المنه ، فمن سكت ثم أواد التكلم مع المساحه يستاك لفلك لنلا تأذى من واتحة فعه اهد. (مرقاة المفاتيح : كتاب الطهارة ، باب المسواك، الفصل الأزل (٨٣/٢) ، ط: وشبيه)

م شرح الطيبي : كتاب الطهارة ، باب السواك ، الخصل الأوّل (١٨٨٣) ، ط: مكبه نزاد مصطفى الباذ .

د بهل يستنجب في مواضع: اصفراد السن و تغير الرائحة والقيام من النوم و القيام الى الصلاة و أول منا يسلخل البيت و عند اجتماع الناص و عند قراءة القرآن. ( البحرالرائق، كتاب الطهارة، (٢٠/١)، ط:معيد)

د: الدوالمختار مع رد المحتار ، كتاب الطهارة ، مطلب في دلالة المفهوم ، (١٢/١١)، ط:سعيد ت فتح القدير ، كتاب الطهارات، (٢٣/١)، ط: دار الكتب العلمية

(١)(١) للب امساكه (بيمناه) و كونه لينا مستويا بلا عقد في غلط الخنصر و طول شير.

وفي الرد: (قوله:وطول شبر) الظاهر أنه في ابتداء استعماله فلا يطر نقصه بعد ذلك بالقطع ت لتسويته. لامل،وهل المراد شبر المستعمل أو المعتاد الظاهر الثاني، لأنه محمل الإطلاق غالبا.

الفرالمنحار مع رفالمحتار، كتاب الطهارة، (١٩٧١)، ط:معيد

مَ البحر الرائق، كتاب الطهارة، (٢٠١١)، ط:سعيد

ت الفتاري الهدية، كتاب الطهارة، الباب الأول، الفصل النتي، ( ٢٠١)، ط: رشيدية

" ويكره أن يزيد طول السواك على شبر . ( الفقه الإسلامي وأدلته : القسم الأوّل : العبادات ا البساب الأوّل السطهسازات ، الفصل الرابع : الوضوء وما يتبعه ، السبحث النتي : السواك ، ثاقًا : كبفيته وأداته ،( ٢٥٩/١)، ط: دار الفكر ، دمشق ) =

## مسواك چبانا

مواک استعال کرتے وقت مسواک کورم کرنے کے لئے وانتوں سے جبا کر باریک کرنے میں شرعا کوئی قباحت نہیں ہے، اور سنت کی اوائیکی میں وئی فرق نہیں پڑے گا، البتہ طبتی اورڈ اکٹری کھاظ ہے مسواک کوچوسنے ہے تو ت مینائی کزور بوکتی ہاں لئے مسواک کا چوسنا مناسب نہیں۔ (۱)

## مسواك خواتين كے لئے بھى سنت ب

مواک خواتمن کے لئے بھی سنت ہے، کین اگران کے موڑھے مواک کو ہوائ کی است نہیں کر پاتے تو ان کے لئے دندا سہ کا استعال بھی مسواک کے قائم مقام ہے، جب کہ مسواک کی نیت ہے اس کا استعال کریں۔ (۲)

=\_\_ويصح بكل عود إلا الرمان والقصب لمضرتها ، وأن يكون طول شبر ؛ لأنَّ الزائد يركب على الموالي : كتاب الطهارة ، فصل في سنن الوضوء ، (ص: ١٥)، ط: قديمي)

(۱) عن عائشة رضى الله عنها.... فأخذت السواك فقمطته ونقطته وطبيته ثم دفعته الى النبى ملى الله عليه وسلم و ملى الله عليه وسلم و البخاري، كتاب المغازى باب مرض النبى صلى الله عليه وسلم و الله (۱/۸۲۶)، ط: قديمي)

و مرفعة المفاتيع، كتاب الفضائل والشمائل بباب هجرة أصحابه صلى الله عليه وسلم من مكة ووفاله القصل الاول، (11/00)، ط: دار الكتب العلمية ببيروت

ت ولايمصه فانه يورث العمى. ( الدرمع الرد، كتاب الطهارة ، مطلب في دلالة المفيوم، ( الدرمع الرد، كتاب الطهارة ، مطلب في دلالة المفيوم، ( الرا) ) ، ط:معيد)

ت طلبة الطحطارى على المراقي، كتاب الطهارة المصل في سنن الوضوء (ص: ٦٨)، ط: قديمن الماحطارى على المراقي، كتاب الطهارة المحشنة أو الاصبع مقامه كما يقوم الملك مقامه (1) وصند فقده أو فقد أسنباته تقوم المحرقة المحشنة أو الاصبع مقامه كما يقوم المعافة المراقم القلدة عله .

روس. ولي الرد: (قوله: كما يقوم العلك مقامه) أي في الثواب اذا وجدت النية، وذلك أن العواظبة عليسة تطبعف أستسانهما فيست حب لهما فعله، بحر. ( المدوالمنعتاد مع ودالمعتباد، كتباب الطيخ أسطلب في منافع السواك، (١٥/١)، ط:سعيد =

#### مسواك درخت كي هو

اصل سنت درخت کی مسواک ہے، اگر درخت کی مسواک نہ ط، یادائت:
ہوں، یا دانت دمسوڑ معے کی خرابی کی دجہ سے مسواک کرنے سے آگایف : بی آبازی باتھ کی انگلی یا موٹے کھر درے کپڑے یا منجن، ٹوتھ بیسٹ یا ٹوتھ برش سے مسواک کا ملیا جاسکتا ہے، مگر مسواک ہوتے ہوئے اور مسواک کے استعمال برقدرت ہوتے ہوئے اور مسواک کے استعمال برقدرت ہوتے ہوئے دار اکرنے کے لئے کانی نہیں، اور کی منت اداکرنے کے لئے کانی نہیں، اور کی منت کا یورااج ماصل نہیں ہوگا۔ (۱)

#### مسواك كامعني

اور"مسواک" اور"مسواک" کالفظ"مسوک" سے بنا ہے، ال المعنی اور "مسواک کے کامعنی وانوں کول کر نے کامعنی وانوں کول کر معنی افتات میں " لمنا" اور درگڑ تا" اور اصطلاح میں مسواک کرنے کامعنی وانوں کول کے مساف کرتا ، اور بید وانتوں اور مندکی صفائی بہت ساری چیزوں سے ہوسکتی ہے، کین ساف کرتا ، اور بید وانتوں اور مندکی صفائی بہت ساری چیزوں سے ہوسکتی ہے، کین ساف کرتا ، اور بید وانتوں اور مندکی صفائی بہت سادی چیزوں سے ہوسکتی ہے، کین

الفتاوی الهندیة، کتاب الطهارة، الباب الأول، الفصل الناتی، (۱/۵)، ط: رشیدیة
 (۱) لیم السمست ب ان یکون من شجرة مرة لزیادة ازالة تغیرالفم قالوا: ویستاک بکل عودالا
 الرمان والقصب والمصله الاواک لم الزیتون، وان یکون طوله شیر فی غلظ المختصر ولائلوا
 الاصیدع مقام العود عند وجوده.. (کیری شرائط الصلاة بیاب آداب الوضوء فی بیان لفیلة

السواك، (ص:٢٩)، ط:مكيه نعمائيه)

الفتارى التات ارخانية، كتاب الطهارة، القصل الاول، ( ۱۰۵/۱ )، ط: ادارة لقرآن والملوا
 الاسلامية

🗢 (اوله و السواک)بالکسريمعني العودالذي يستاک په

و دالمحتار ، كتاب الطهارة، مطلب في دلالة المفهوم، ١٣٧١ م)، ط:سعيد

وقى النهر: ويستاك بكل عودالاالرمان والقصب وافضله الاراك ثم الزيتون.
 دالمحتار، كتاب الطهارة، سنن الوضوء ، ( ۱ ۵ / ۱ )، ط:سعيد



بنو كسائل كانسائيكو بيثريا

بنو کے مساف ہے ہی صفائی کرناسنت ہے، برکت اور نضیات کا تعال مسواک ے ہاں کے علاوہ باتی چیز وں سے نبیں ہے۔ عے ہاں

بنام علاء کرام کااس بات پراتفاق ہے کہ مسواک کرناسنت ہے، (۱) اور امام علم ابوطنیفه رحمه الله کا مسلک میرے که جب بھی وضوکیا جائے مسواک کی جائے ،اور مزدام شافعی رحمداللد کا مسلک مدے کہ جب بھی وضوکیا جائے اور جب بھی نماز رِمی جائے تو مسواک کی جائے۔

دونوں مسلک میں فرق سے ہے کہ اگر کوئی مخص مثلٰ ایک وضوے حارنمازیں رمنا جاب توامام شافعی رحمه الله کے مسلک کے مطابق جارمرتبہ برنماز کے وقت مواک کرتامسنون ہوگا ،اورامام اعظم ابوطنیفدر حمداللہ کے نزدیک وضو کے دوران بوسواک کی تھی وہ کافی ہوگا ہرنماز کے وقت مسواک کرنامسنون ہیں ہوگا۔ (۲)

(') قال أهـل السفة : السسواك يسكسسر السين وهو يطلق على الفعل وعلى العود الَّذي يتسوك ب- لم قيل : إنَّ السواك مأخوذ من ساك إذا دلك ، وهو في اصطلاح العلماء استعمال عود لُونِحُوهُ فِي الْأَمْنَانُ لِتَلْعِبُ الصَّفَرَةُ وَغَيْرَهَا عَنِهَا وَالْلَّهُ أَعْلَمُ ، لَمْ إِنَّ السواك منة ليس بواجب في حال من الأحوال لا في الصلاة ولا في غيرها بإجماع من يعتدبه في الإجماع . ( شرح النووي ظى الصحيح لمسلم: كتاب الطهارة ، باب السواك ، ( ١ ٢٤/١) ، ط: لمديمي

ه نيلُ الأوطَّادِ : كتباب البطهارة ، أبواب السواك ، باب العث على السواك ، (١٣٣/١) ،

ط: نازهعنیت ، مصر .

ت لعفة الأحوذي : أبواب الاستيلبان والآداب ، باب ماجاء في تقليم الأطفاد ١٤٦٠/١، ٣٤) ، . ط: ناد الفكر <sub>.</sub>

ن تنظر أبعث المعاشية السبابقة .

ر) (1) لع السواك عشللا من سستن الوضوء و عند الشافعي من سنن الصلاة. وفائعته :افا توضأ لعد للهر بسواک و بقي على وضوء ه الى العصر أو المغرب كان السواك الأول سنة للكل عندنا ا فله بسن أن يستاك لكل صلاة.

لبرمرة التيرة، كتاب الطهارة، مسنن الوصوء، ( ۱۰۰ م)، ط: لمليمي پر ح الالمعطار، كتاب الطهارة مطلب في دلالة المفهوم، (١٢٦١)، ط:سعيد و « " الميموالوالق، كتاب الطهارة ، ( ۲۰/۱)، ط:سعيد

جرد فجر اورظبر کی نمازے بہلے وضو کے دوران مسواک کرنے کی اورزیابہ تاکیدے۔(۱)

، ایک منه کی مفائی اور پا کیزگی پروردگارکو پسند ہے ، (۲) نبی کریم صلی اہذ مایہ وردگارکو پسند ہے ، (۲) نبی کریم صلی اہذ مایہ وسلم اس کا بہت زیادہ اہتمام فرماتے تھے۔ (۳)

. قال ابن عبد الرّ: فصل السواک مجمع علیه ، والصلاة بعد السواک المضل منها لبله . خالاف ، وقال عباض والقرطبی لا خلاف انّه مشروع للصلاة مستحب لها ویتاگد للفت والنظیر ، رفیض القدیر للمناوي : تحت رقم الحدیث : • • ۱۵ ، حرف الصاد ۱۲۵/۳ م. و المکنیة النجاویة الکیری مصر)

ن بل يستحب في مواضع: الاصفرار السن و تغير الراتحة والقيام من النوم و القيام الى العالان، أرل مسايد خال البحر الرائق، كنار أل مسايد البحر الرائق، كنار البحر الرائق، كنار الطهارة (١/٠٠)، ط: معيد)

ت الدرالمخار مع رد المحار، كتاب الطهارة، مطلب في دلالة المفهوم، ( ١٣/١ )، ط:سبد

ح فتح القلير، كتاب الطهارات، (٢٣/١)، ط: دار الكتب العلمية

٥ ، وقالت عائشة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. (صبح البخاري، كتاب الصوم، باب السواك الرطب و اليابس للصائم، (٢٥٩/١)، ط: قليمي)

منن النسائي، كتاب الطهارة، باب الترغيب في السواك، (٥/١)، ط:قليمي

منن ابن ماجة، أبواب الطهارة و سننها، باب السواك، ( ۲ / ۵۲)، ط: قليمى

") عن عسر بن سعد قال: أخبرني بن أبي مليكة أنّ أبا عمر و ذكوان مولى عاشة أخبره أن عاشة أخبره أن عاشة كاتت تقول: إنّ من نعم الله على أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي في بيني وفي بومي و بين سحرى ونحرى وأنّ الله جمع بين وبلي و ربقه عند موله دخل على عبد الله و بيا السواك وأننا مسئلة وسول الله مسلى الله عليه وسلم فرأيته ينظر بؤيه وعرفت أنه يد السواك ، فقلت : آخذه لك ، فلشار برأسه أن نعم ، فتاولته فاشتد عليه وقلت اليّه لك السواك ، فقلت برأسه أن نعم ، فتاولته فاشتد عليه وقلت اليّه لك السواك ، فقلت برأسه أن نعم ، فتاولته فاشتد عليه وقلت اليّه لك الله والماء فيحمل به من فلحنا و بهن يليه ركوة أو علية \_ يشكّ عمر \_ فيها ماء فجعل به من يليه في الماء فيحمل به منا وجهه ، بقول: لا إله إلا الله إن للموت سكرات لم نصب يله فيحل يقول "في الرفيق الأعلى" حتى فيض ومالت يله . ( الصحيح للبخاري : كتاب المغازي ، به مرض الني صلى الله عليه وسلم و وفاته ، (٢ / ١٣٠) ، ط: قليمي )

على الأستنباط المحكم وهو: أنه يعلّ على أن المسواك منة مؤكلة لمواظيته صلى الله على وصلم الله على وصلم له؟ وصلم له وصلم له؟ وصلم له وصلم له

# مواک کرتے وقت کیا نیت کرے

الم غزالى رحمه الله في الكهاب كه مسواك كرت وقت مينيت كرے كه الله كى عادت اور ذکروتلاوت کے لئے منہ صاف کرتا ہوں۔

بین مفائی کی نیت کے ساتھ ذکر و تلاوت اور عبادت کی بھی نیت کرے تا کہ س کاٹوات میں کے۔

# مسواک کرناان صورتوں میں مستحب ہے

دانت برمل آجانے کے وقت ، سوکرا تھنے کے بعد ، منہ میں بدبوآ جانے کے بعد فان کعبہ میں داخل ہونے کے وقت کی مجلس اور مجمع میں جانے کے وقت اور ز آنٹریف پڑھنے کے لئے مسواک کرنامستحب ہے،ای طرح کوئی ایک وضوے در مرے دفت کی نماز پڑھے تو اس کے لئے بھی مسواک کرنامتحب ہے۔ <sup>(۲)</sup>

: حى عند وفائد ، كما جاء في البخاري من حديث عائشة رضى الله عنها . (عمدة القاري : كلب الوضوء ، باب السواك ، (١٨٥/٣) ، ط: دار إحياء التراث العربي )

حمرته العليع: كتاب الطهارة ، باب السواك ، الفصل الأوّل ( ۸۳/۲ )، ط: رشيديه .

ا) (لينغي أن يتوي عند السواك تطهير فيه ) أي فعه ( لقراءة الفاتحة و ذكر الله عزّ وجلُّ في لعبلاً). - . أي باستعماله السواك لايقتصر على نية إذالة الوسخ عن فعه بل يتوى بذلك ما ذكر حتى يشاب عبليه . ( اتسحاف السادة المنفين بشرح إحياء علوم اللين : (٣٣٨/٢) كتاب

لراد الطهارة ، باب آداب قضاء الحاجة ، كيفية الوضوء ، ط: مؤسّسة التاريخ العربي )

(1) بل استحب في مواضع الاصفراد السن و تغير الراتحة والقيام من النوم و القيام الى الصلاة و كُلُّ مَا يَلِيْمُلُ الْبَيْتُ وَ عَنْدَ اجْتُمَاعُ النَّاسُ وَ عَنْدَ قُرَاءَ ةَ القُرْآنَ.

لِعرفراتل، کتاب الطهادة »( ۲۰۰۱)، ط:سعید

ع الرافعنطومع ود المعمار، كتاب الطهارة، مطلب في دلالة المفهوم، (١٣/١١)، ط:سعيد م في هنيو، كتاب الطهازات، ( ٢٣٠١)، ط: دارالكتب العلمية

#### مسواک کرنامسنون ہے مسواک کرنامردوعورت دونوں کے لئے مسنون ہے۔

#### مواك كرنا مرحالت مين متحب ب

مرحالت میں مسواک کرنامتحب اوراجھاہ، خاص طور پروضوکرتے وتت، قرآن مجیدی تلاوت کرتے وقت، جب دانت زردہو گئے ہول، نیندے جاگنے یا خاموش رہے یا جوکارہے، یاجا کزید بودار چیز کھانے اور پینے کی وجہ سے مندکا مزہ مجڑ گیا ہواورمز سے بد بوآتی ہوتوان صورتول میں مسواک کرنامتحب اورنہایت عی اجھا ہے۔ (۲)

#### مواكرن برخون لكاب

اگروضوکرتے وقت مسواک کرنے سے دانتوں سے خون آتار ہتا ہے تو خون بند بونے کے بعدد دبارہ وضوکر ناضروری ہے، (۲) الی صورت میں وضوکرتے وقت

را وعنها ( أي عاشة رضى الله عنها ) قالت : كان النبي صلى الله عليه وسلم يستاك فيعطيني السواك لأغسله فأبدا به فأسناك ثم أغسله وأدفعله إليه . رواه أبو داود . ( مشكاة العصابيح : كاب الطهارة ، باب السواك ، القصل الثاني م( ص : ٢٥) ، ط : قديمى .

٥ (منن أبي داود : كتاب الطهارة ، باب غسل السواك ، (١٨/١) ، ط: رحمانيه .

وعشد فقيده أو فقد أسناته تقوم الخوقة أو الاصبع مقامه كما يقوم العلك مقامه للموأة مع
 القدرة عليه.

ولى الرد: (قوله: كما يلوم العلك مقامه) أي في النواب اذا وجفت النية، وذلك أن العواظية عليمه للسنائية وذلك أن العواظية عليمه للسنائية وذلك أن العواظية عليمه للسنائية المستناد عليه المستناد عليه المستناد عام ودالمحتناد كتاب العلهارة معلل في منافع السواك، (١٥/١)، ط:معيد)

البحر الرائق، كتاب الطهارة ، (۲۱/۱)، ط:معيد

» الفتارى الهندية، كتاب الطهارة، الباب الأول، الفصل الثاني، ( ۵/۱)، ط: رشيدية

١٠) لقدم لخويجه لحت العنوان "مواكر الالمورول م متحب ،"

 

## مواك كرنے كاطريقه

مواک کرنے کا طریقہ ہے کہ مسواک دائیں ہاتھ میں اس طرت اے کہ مسواک کے ایک سرے کے قریب انگوٹھا اور دوسر سرے کے نیچ آخری انگی ، اور رمیان میں اوپر کی جانب اور انگلیا اس کھے ، اور مٹھی با ندھ کرنہ بکڑے ، اور پہلے اوپر کے ، انتوں کے عرض میں دائیں طرف مسواک کرے ، پھر بائیں طرف ، ای طرف مسواک کرے ، پھر بائیں طرف مسواک کرے ، انتوں کے عرض میں دائیں طرف ، پھر ای طرح بائیں طرف مسواک کرے ، اور ایک بار مسواک کرنے کے بعد مسواک کومنہ سے نکال کر نجوڑ دے اور نے پانی سے بھکو کر پھر مسواک کرے ، ای طرح تین بارکرے ، اس کے بعد مسواک کو دو ہوکر دیوار وغیرہ سے کھڑ اگر کے رکھ دے زمین پرویے ، ی لٹا کر نہ رکھ ۔ (۲)

<sup>&</sup>quot; <sup>شا</sup>لبعرالرائل، كتاب الطهارة ، ( ٢٥/١) ،ط:سعيد

ت الجوهرة النيرة، كتاب الطهارة، نواقض الوضوء، ( ٣٦/١)، ط:قليمي

<sup>(1)</sup> ومن خشي من السواك تحريك القيئ قركه.

هُتَارِي الْهَشَادِة ، كتاب الطهارة ، الباب الأول ، الفصل الثاني ، ( ١ / 2) ، ط :رشيلية

<sup>&</sup>lt;sup>ح روالمحتار، كتاب الطهارة مطلب في منافع السواك، ( 10/1)، ط:سعيد</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>ي المبع</sup>والوائل، كتاب الطهارة ، ( ۲۱ / ۲) ، ط: سعيد

<sup>(1)</sup> لاستعب امساكه باليد اليمنى والسنة في كيفية أخله أن تجعل المعنصر من يعيث أسفل المستعب امساكه باليد اليمنى والسناية فوقه واجعل الابهام أسفل وأنسه لحنه كما وواه ابن م

مسمود ولا يقبض القبطسة على السواك فان ذلك يورث الباسود.

لمعرافرائق، کتاب الطهارة، (۲۱/۱۱)، ط:سعید د

ت رياستهاره کتاب الطهارة مطلب في دلالة المفهوم، ( ارس ۱ )، ط:سعيد د في دلالة المفهوم، ( ارس ۱ )، ط:سعيد د في د

ت الخطارى الهندية، كتاب الطهارة، الباب الأول، الفصل الثاني، ( ١ / ٢)، ط: رشيدية

انتوں کے عرض میں مسواک نہیں کرنا جا ہے مسواک کودانتوں پردائر بائیں جلانا جا ہے او پر نیج نہیں جلانا جا ہے۔ (۱)

مسواک ایی خنگ اور بخت لکڑی کا نہ ہو جو دانتوں کو نقصان بہنچائے، اور این تر اور نرم بھی نہ ہو جو میل کوصاف نہ کر سکے بلکہ در میانی در ہے کا ہو، بہت زیادہ بخت بھی نہ ہو، اور بہت زیادہ نرم بھی نہ ہو، (۲) زہر ملے ور خت کا بھی نہ ہو، بیلویاز غون یا کی کڑوے در خت مثلاً نم وغیرہ کا ہوتو زیادہ بہتر ہے۔ (۲)

الدرالمختار مع ردالمحتار ، كتاب الطهارة ، مطلب في دلالة المفهوم، (١٥/١) ، ط:معيد

و الرو أقله ثلاث في الأعالي و ثلاث في الأسافل (بسياه) ثلاثة.

وفي الرد: ويسلاً من الجانب الأيسن ثم الأيسر و في الأسافل كذلك.

الفرالمختار مع ردالمحتار ، كتاب الطهارة، مطلب في دلالة المفهوم، (١٢/١١)، ط:سعيد

مَ الْبِحُوالُواتَقَ، كِتَابِ الطَّهَارُةُ، (٢١/١)، ط: رشيلية

ت القتاوى الهنتية، كتاب الطهادة، الباب الأول، المفصل المثلّي، ( ٢/١)، ط: رشيتية

الجون. والايضعه بل ينصبه والافخطر الجون.

وفي الرد: أي لا يلقيه عرضا بل ينصبه طولا.

من البحرالراتل، كتاب الطهارة، (٢٠/١)، ط:رشيدية

د: الجوهرة النيرة، كتاب الطهارة، مطلب في مشن الوطنوء، ( ١ / ٣٠)، ط:قليمي

ويستاك عرضا لاطولا لأنه يجرح لحم الأسنان.

البحرالواتق، كتاب الطهارة، (٢٠/١)، ط: رشيدية

د الدوالمختار مع و دالمحتار ، كتاب الطهارة ، (١٣/١) ، ط:معيد

٠٠ الجوهرة النيرة، كتاب الطهارة، مطلب في سنن الوضوء ،( ١٠ ١٠)، ط:قليمي

د ٢ ، ولمى السراج : يستحب أن يسكون السواك لا رطبا يلتوي لأنه لا يزيل القلع وهو وساغ الأسنان و لا يابسا يجرح الملكة وهي منبت الأسنان فالمواد أن وأسه اللي هو معل استعماله يكون لينا أي لا في غاية الخشونة و لا غاية النعومة.

رد المحتار ، كتاب الطهارة مطلب في دلالة المفهوم، (١٠/١)، ط:سعيد

و: البحرالواتق، كتاب الطهارة، (٢٠/١)، ط:سعيد

<sup>،</sup> ٣ ، ويكوه بمؤذو يحرم بذي سم. =

لم ير مال كالسائلا ويذيا

المائي من ايك بالثت كا ونام إن التنال ت زائة زائة والم برمائے تو مضا اُقتہ بیں اور مونائی بیل انکو شے سند یادہ ند : و سیدها : وکر و دارند

## مسواک کو پیرکی انگلی اورانگو تھے ہے پکڑنا

منوکے وقت مسواک کرنے کے بعدمسواک کو بیر کی انگی اورا کمو نئے ہے کونے کی ضرورت ہوتو بکڑ سکتے ہیں لیکن اس کوسنت سجھنا درست نبیں ہے۔ (۱)

ولي الرد: وفي النهر: ويستاك بكل عود الا الرمان و القصب ، والمضله الأراك ثم الزيتون. فرالمختار، كتاب الطهارة، مطلب في منافع السواك، (١١٥/١)، ط: سعيد

< لم المستحب أن يكون من شجرة مرة لزيادة أزالة تغيرالفم قالوا: وبستاك بكل عونالاطرمان والقصب. والحضله الاواك لم الزيتون. (كبيرى شرائط الصلاة جاب آداب فرموه للى بيان فعنيلة السواك، (ص: ٢٩)، ط: مكتبه نعماتيه )

\* فلمتاري النباليان خيالية، كتاب الطهارة، الفصل الاول، (١٠٤/١)، ط: ادارة لفرأن والعلوم الملامية

(١)(ل)للب امساكه( بيمناه) و كوله لينا مستويا بلا عقد في غلظ الخنصر و طول شبر. المي المولد: (لوله:وطول شبس) النظاهر أله في ابتثاء استعماله فلايضر نقصه بعد ذلك بالقطع منه فسياته. (المتوالمنحتار مع وقالمنحتار ، كتاب الطهارة منطلب في دلالة المقهوم، ( ١٩٧١ ) ، ط:سعيد)

ن فيعمالمائل، كتاب الطهارة، ( ١ / ٢٠)، ط: سعيد

<sup>ن الخطوى الهندية، كتاب الطهارة، الباب الأول، الفصل الناتي، ( ا / 2)، ط: رشيدية</sup>

(<sup>1) من ا</sup>مس عملى أمر مشلوب و جعله غرمًا ولم يعمل بالرخصة ، فقد أصاب منه الشيطان من الإصلال الحكيف من أصر على بدعة أو منكو . (مرفاة المفاتيع : كتاب الصلاة ، باب الدعاء في فنهد، (۱۹/۳)، ط: دشیلیه )

ن الإصوار على السعندوب يسلفه إلى حد الكواهة ، فكيف إصراد البدعة التي لا أصل لها لمي لا . لا فع طباري : كتاب الصبلاة ، ياب صفه الصدوء بيين - - - - با بالمسلاة ، ياب صفه الصدوء بيين - - - با لايم طباري : كتاب الصبلاة ، ياب الانفشال و الانصراف عن اليسين والمشسمال ، (۲۳۸/۲)، ط :

" فتوى معموديد، كتاب الطهارة،الفصيل السبادس ،( ١٧٢١)، ط:فازوقية

## مواک کھانے کے بعد کھانے کے بعد بھی مسواک کرناسنت ہے۔ مسواک کی اہمیت

مواک فنیلت میں جالیس نے یادہ حدیثیں منقول ہیں، جن سے مزکی منقال ہوں کی فنیلت میں جالیہ منائی اور پاکیزگی کے لئے مسواک کرنے کی اہمیت ظاہر ہوتی ہے، دانتوں اور مند کے علاوہ جسمانی صحت اور تندرتی کے لئے بھی مسواک کرنے میں بہت بڑے بڑے اور تندرتی کے لئے بھی مسواک کرنے میں بہت بڑے بڑے اور اچھا ہے۔ (۲)

معن أبي هريرة رضى الله عنه أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو لا أن أشق على أنني المرتهب بساخير العشاء والسواك عندكل صلاة ..... قال أبو هريرة: قد كت استاك قبل أن أثم وبعدما استيقظ وقبل أن آكل وبعدما آكل حين سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما لمال: (السنن المصغرى للبيهقي: كتاب الطهارة ، باب السواك ، وما في معناه ما يكون نظافة مر ١٠٠٥)، ط: جامعة الدراسات الإسلامية كواتشي)

شم إنّ السواك مستحب في جميع الأوقات ، ولكن في خمسة أوقات أشدٌ استحباً .
 المخاص : عند نفير القم و تغيره يكون بأشياء : منها ترك الأكل و الشرب ومن أكل ماله رائعة كريهة . (شرح النووي على الصحيح لمسلم : كتاب الطهارة ، باب السواك ، ( ١٢٧/ ١ )، ط: قليمى)

السحاف السياشة المصطين: كتاب اسراد الطهادة ، كيفية الوضوء ، (٣٥١/٥٥)، ط مؤسسة التاديخ العربي ، بيروت.

د بسل يستحب في مواضع :اصفراد السن و تغير الواتحة والقيام من النوم و القيام الى الصلاة و أول منا يسدخيل البيت و عند اجتماع الناس و عند قراء ة القرآن. ( البحرالوائق، كتاب الطهادة، ( ٢٠٧١)، ط:معيد)

الموالمختار مع رد المحتار ، كتاب الطهارة ، مطلب في دلالة المفهوم ، (١١٣/١) ، ط:سعة
 لتح القدير ، كتاب الطهارات ، (٢٣/١) ، ط: دار الكتب العلمية

. \* . قال سألت عائشة قلت بأي شيء كان يسلا النبي -صلى الله عليه وصلم -إذا دخل بيته قالت \*

## مسواك كى بركت سے قلعہ فتح ہوكميا

معرت عبدالله بن مبارك مروزى رحمه الله في اين زندكى ك تنن حمد ي نے ایک سال جج ک**وجاتے تھے ، ایک سال غزوہ میں تشریف لے** جاتے ،اور ایک مال علم کا درس دینے ، ایک مرتبہ ایک غزوہ میں تشریف لے گئے ویاں کفار کا <sup>قا</sup>حہ میں نبی بوا، تو رات کواس فکر میں سومے ،خواب میں دیکھا بی کریم صلی الله علمه وسلم زمارے ہیں، اے عبداللہ کس فکر میں ہو؟ عرض کیا یارسول اللہ! کفار کے اس قلعہ بر قادر نیس ہوتا ہوں اور اس فکر میں ہوں ، رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: وغسو مواک کے ماتھ کرو (تم لوگوں سے بیسنت چھوٹ می ہے جس کی نحوست سے کنار بالنبيس آرہے ہو) عبداللہ بن مبارک خواب سے بیدار ہوئے ،سواک کے

<sup>=</sup> بالسواك.(الصحيح لمسلم ، كتاب الطهارة، باب السواك ( ١ / ٢٨ ) ط:قديمي )

ت ذكر بعض العلماء أنّه ورد في فضل السواك أكثر من مائة حديث . ( شرح عمدة الفقة : منن الوضوء ١٠ / ١٣٤٠) ، ط: مكتبة صيد الفوائد )

وفط الله كثيرة ، وقد ذكرنا في ( شرحنا لمعاني الآثار ) للطحاري ما ورد فيه عن أكثر من خمسين صحابيًا . (عملة القاري : كتاب الوضوء ، باب السواك ،(١٨٥/٣) ، ط: دار إحياء فتراث العربى )

د بل يستحب في مواضع: اصفرار السن و تغير الرائحة والقيام من النوم و القيام الى الصلاة و لول ما يدخل البيت و عند اجتماع الناس و عند قراء ة القرآن. ( البحرالرائق، كتاب الطهارة

لاارم)، ط:سعید)

ت التوالمختار مع رد المحتار، كتاب الطهارة، مطلب في دلالة المفهوم ﴿ (١/٩١١)، ط-سعيد

ح فتع القنير، كتاب الطهارات، ( ٢٣/١)، ط: دارالكنب العلمية

<sup>&</sup>quot; وللات عائشة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفع موضاة للرب . ن سبى سبى سبى سبى ما المواك الرطب و اليابس للصائم، ( ٢٥٩ )، ط:قديسى معيم البخاري، كتاب الصوم، ياب السواك الرطب و اليابس للصائم، ( ٢٥٩ )، ط:قديسى

ح من النسالي، كتاب الطهارة، باب الترغيب في السواك ((٥/١)، ط: قديمي در ت سنز این ماجد، آبواب الطهارة و سننها، باب السواک، (۱۱ / ۵۲)، ط:قلایمی

ساتھ وضوکیا اور نمازیوں کو بھی تھم دیا ، کفار نے جب انہیں مسواک کرتے ہوئے و کیماتو اللہ تعالیٰ نے خوف ان کے دلوں میں ڈال دیا (کہ بیا ہے دانتوں کو درخوں کی ٹہنیوں سے تیز کررہے ہیں) وہ نیچ مکے اور قلعہ کے سرداروں سے کہا یہ فون بر آئی ہے آ دم خور معلوم ہوتی ہے ، دانتوں کو تیز کررہے ہیں ، تاکہ ہم پر فتح پائیں تو ہمیں کھائیں ، اللہ تعالیٰ نے یہ دہشت ان کے دلوں میں بٹھادی اور مسلمانوں کے پائی قاصد بھیجا کہ تم مال جا ہے ہویا جان؟

عبدالله بن مبارک رحمہ الله نے فرمایا: نه مال چاہتے ہیں نه جان ،تم سب اسلام تبول کرلو، چھنکارہ پاؤ، اس سنت کے ادا کرنے کی برکت سے وہ سب مسلمان ہو مجئے۔ (۱)

(نوٹ) صرف ایک سنت ترک کرنے کی وجہ سے کافروں کا قلعہ فتح نہیں ہور ہاتھا، اللہ تعالیٰ کی مداور نفرت نہیں آری تھی ، اور آج ہم کتنی سنتوں کو چھوڑے ہور ہوئے ہیں ، اس کا حدو حساب بھی نہیں ، الہذا ہم کتنی برکت اور کتنی نفرت و مدد سے محروم ہیں ، اس کا ندازہ لگانا مشکل ہے ، اس وجہ ہے ہم اللہ کی رحمت سے محروم ہیں ، اور اللہ کی نظروں ہے کرے ہوئے ہیں ، پھر ہم کس منہ سے کہ سکتے ہیں کہ اللہ کی مد نہیں آتی۔

(۱) حکایت آورده اند که عبدالله ابن مبارک مروزی رحمة الله علیه عمر خود راسه قسم کرده بود یکسال حج رفتی ویکسال بغزو رفتی ویکسال علم درس کردی تا آن سال که بر خزو رفته بود بر قلعه گران دست قدرت نمی بافت ، عبدالله ابن مبارک شبی درآن اتلیشه بخواب رفته بود ، رسول علیه السلام فرمود که ای عبدالله در چه اتدیشه ، گفت یا رسول الله صلی الله علیه وسلم برین قلعه گران قادر نمیشوم درین اتدیشه ام، رسول علیه السلام فرمود که کجالی یعنبے طهارت بامسواک کن، عبدالله بن مبارک از خواب بیللر شد طهارت بامسواک ساخته و غازیاتر الیز فرمود تا طهارت با مسواک ساخته ، دید بآنان از بالایم عقه بامسواک می وجل هیشے در دل ایشان اتداخت ، فرور فتدو =



و ما میران قبله به گفتند که این جماعت که آمده اند آدمی خوار امد که دمدامها نیز میکند . نا الكريس ما طفر يا بند مازا از نهاد ما بر آزند و مازا بخوزند ، عدا وند عز و حل هستي بدل ايشان جيتُ نه مالها و نه جانها ، همه اسلام آريد لاخلاص يابيد ، همه اسلام أوردند بـركات اقاست ان سنت دا. (صلولة مسعودي مصنفه شيخ فليه زاهد مسعود ابن محمود من بوسف سمراندي (ص: ۱۰۹) باب نهم در بيان مسواك ، ط: مطبع التح الكريم والع بسبئ

يه وبعمكي أنَّ بعض عساكر المسلمين حاصروا حصنًا من حصون الكفار فتوقف عليهم فنحه ، فقال أميرهم : انظروا ماذا التكبتموه من البدع أو تركتموه من السنن مني عسر علينا فتح عدا المحمن؟ فنظروا فإذا هم قد أهملوا السواك فاستعملوا السواك ففتح اللَّهم عليهم الحمن. فانظر هذا التأثير العظيم في ترك سنة من السنن وقس عليه تأثير ارتكاب المحرمات وانهاك فحرمات وتشاول البحرام في البصطعم والملبس ونحو ذلك، تعلم من أين أتي من خذ لهم الشيطان وأوقعهم في الغرار والعصيان . (مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق ، لابن النحاس فيعشقي البدميناطي [المتوفى: ١٣ ٨هـ ] الباب الخامس والعشرون في تقليظ أثم من فر من لخرمف و ولى العبر ، وفيه فصل : (١١/١٥٥) ط: دار البشائر الاسلامية)

< وقد حكى أنّ جيش المسلمين كان يعزو في سبيل الله ، ويحارب الأعداء ، وكان ينهزم ، وقرب منه العلو ، فبحثوا عن أسباب الهزيمة والتقهقر ، فأجاب صالحوهم : من علم استعمال السواكسة وصاكبان عشيفهم فلجأ الجند إلى جريد النخل فقطعوه ليأخلوا منه السواك ، فوآه المدور فدخيل في قبلينه البرعيب والنفيزع ، ودب في صفوفه الخوف والوجل و نادى بالثيور والهلاك، وقالوا: يا ويلنا ! يأكلون الأشبعار ، وفرُوا هاربين ، وإذا نظرت إلى تفسير أوله تعالى: ﴿ و واعدلها موملى ثالالين ليلة والممنابعشر ﴾ وجدت سيلنا موملى كان بستعمل السواك وأزال خلوفه به فبعدت عنه العلائكة في صومه . (حاشية الترغيب والترهيب : ( ١٣٢/١) كتاب الطهارة ، الترغيب في السواك ، [رقم الحديث : ١٦] ، [رقم الحاشية : 2] ط: مصطفى البابي هملی : مصر : ۱۳۵۲ - ۱۹۳۳ (۱)

ح عن شعيب قال: حلك مسيف، عن النظير، عن أبن الرفيل، قال: لما نزل وستم النبيف بعث منها عمشا إلى عسكر العسلمين، فاتغمس فيهم بالقادسية كبعض من ندمنهم، فو أهم يستاكون عندكل مسلانة لـم يـصـلون فيفشر قون إلى مواقعهم، فوجع إليه فأخيره ينتيرهم، وسيولهم، حتى سأله ماطعام المسم؟ فسقال: مكثبت فيهم ليلة، لاوالله مارأيت احداً منهم ياكل شبئا الا أن يمصوا عبدانا لهم حين بعسون· وحين ينامون، وقبيل ان يصبحوا فلعا ساد فنزل بين العصن والعيق والخفهم =

### مسواک کے ساتھ وضوکرنے کی فضیلت

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے مردی ہے کہ بی کریم ملی اللہ علیہ ہار ر فرمایا: مسواک کے ساتھ نماز کا تواب ستر گناز اکد ہے اس نماز سے :ومسواک کے این پڑھی می ہو۔ (۱)

حضرت ابن عمر رضی الله عنهما ہے مرفو عار وایت ہے کہ مسواک کے ساتھ جنہہ ا پڑھی جاتی ہے اس کا تو اب مجمع مناز ائد ملتا ہے جو بلامسواک کے پڑھی جاتی ہے۔

= وقد اذن موذن سعد الغلاة، فرآهم پتحشحشون، فتادی فی اهل فارس آن پر کیوا، فنیا نا ولم؟ فسال: اسا ترون إلی عدو کم قد نودی فیهم فتحشحوا لکما قبال عینه: ذلک در تحشیحشهم هذا للصلاة فقال بالفارسیة، وهذا تفسیره بالعربیة آناتی صوت عند الملاة، ولا هو عبر الذی یکلم الکلاب فیعلمهم العقل، فلما عبروا تواقفوا واذن مؤذن معد للصلاة. فعل سعد، وقبال دستم: اکل عبر کیدی! (داریخ الطیری (۱۳۰ ۵۳۲) سنة ادبع عشر ة یوم ازماک ط: دار المتراث، بیروت.

......شعراء الاعداء بالرعب من منة واحدة وهي السواك، فكيف لو تمسك المسلون بالسنن كلها. (موسوعة الإخلاق والزهد والوقائق (٩٠/٢)

فى احدى معارف المسلمين فى بلاد الترك، طال العصار حول حصن من حصون الترك كنا احس المسلمون بالملل، فبحث قائد البيش عن سر لاخر هذا النصر، و كاتوا اول ما فنشرذ أن اورافهم عن اخلاصهم لله لعالى، ثم القرائض لم عن السنن، فوجلوا اتهم لا يملكون سواكاً، وأو واحدا للتسوك به قبل الصلاة، فاضطر المسلمون الى استخدام لحاء الاشجار ولروعها به لا السواك، ولم يكن اجد بسلوى ان جاسوسا للاعداء وسط البيش، فرأى المسلمين للمأ الارلى يستاكون، فيخاف واضطرب، وسريها ما الاجدالي قومه ينجرهم ملحوراً ان المسلمين للرائي يستحلون استاتهم ليا كلونا، فيخاف واضطرب، وسريها ما الاجدالي قومه ينجرهم ملحوراً ان المسلمين وارتعت الاسلامية للحلان (١/ ٢٥٠)

را ، عن عرومة عن عاشدة وضى الله عنها قال : قال وسول الله صلى الله عليه وسلم : عنا المصلونة التي يستاك لها مبهن ضغاً . (صحيح ابن عزيمة : المصلونة التي يستاك لها مبهن ضغاً . (صحيح ابن عزيمة : ١٢١ ، كتاب الوضوء ، يناب فيضل المصلوة التي يستاك لها المكتب الإسلامي ، يبروت ) = المكتب الإسلامي ، يبروت ) =

# مسواک کیسی ہونی جاہئے

مسواک کمی کروے درخت مثلاً نیم و نیمرہ کی ہوئی جائے ،اوراکر بیاوے ردخت کی ہوتو بہت عی بہتر ہے، (۱) کیونکہ حدیث شرافی میں بیاوے درخت کی

» بي كنز العمال : ( ٢١٣/٩) رقم الحديث : ٢٦١٨٣ ، حرف الطاء ، كتاب الطهارة ، من قسم الأظرال ، البساب الشاتي في الوضوء ، الفصل الثاني في آداب الوضوء ، السواك ، ط: مؤسسة طرحالة .

- د الشرغيب والترهيب : (۲۷/۱) وقم الحديث: ۲۳۷، كتاب الطهارة ، الترغيب في السواك وماجاء في فضله ، ط: دار الكتب العلمية ، بيروت .
- د مجمع الزوائد: (٩٨/٢) رقم الحديث: ٢٥٥٣، كتاب الصلاة ، باب ماجاه في السواك ، ط: مكتبة القدس ، القاهرة .
- د عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة بسواك العضل من خمس و سبعين صلاة بغير سواك . (البدر العنير: (١٩/٢) كاب الطهارة ، باب الوضوء ، الحديث الثاني ، ط: دار الهجرة)
- د (وقال صلى الله عليه وسلم: وملاة في أثر سواك أفضل من خمس و سبعين صلاة من غير سواك) قال العراقي . أخرجه أبو نعيم في كتاب السواك من حليث أبن عمر بإسناد ضعف و رواه أحمد والمحاكم وصححه . (اتحاف السادة المعقين: (٣٢٨/٢) كتاب أسراز الطهازة ، باب آداب قضاء الحاجة ، كيفية الوضوء ، ط: مؤسّسة التاريخ العربي)
  - ٥ السعاية : (١١٢/١) كتاب الطهارة ، بيان حكم السواك من الأحاديث ، ط: سعيد
- (۱) لم المستحب ان يكون من شجرة مرة لزيادة ازالة تغيرالقم قالوا: ويستاك بكل عودالاالرمان والقم المستحب ان يكون من شجرة مرة لزيادة ازالة تغيرالقم قالوا: ويستاك بكل عودالاالرمان والقصيب. والحصيلة الإراك ليم النزيتون وان يكون طوله شبر في غلط التنصر . (كبيرى شرائط المسلالياب آداب الوضوء الحي بيان فضيلة السواك، (ص: ٢٩)، ط: مكبه نعمانيه)
- \* الفصارى المتعارِ عمالية، كتاب الطهارة، الفصل الاول، ( ٢٠١٠ )، ط:ادارةا لقرآن والعلوم الاسلامية
  - (اوله والسواک)بالکسربمعنی العوداللی بستاک به
  - (وقالمحار، كتاب الطهارة، مطلب في دلالة المفهوم ﴿ ١٢/١١)، ط:سعيد)
  - النهر: ويستاك بكل عودالاالرمان والقصب والخضله الاراك ثم الزيتون.
    - (وقالمحتار، كتاب الطهارة، مطلب في منافع السواك، (١١٥/١)، ط:معيد)

مواک کاذکرآیا ہے، مواک کی لکڑی موٹائی میں سب سے تیموٹی انگل کے برابر، اور لمبائی میں ایک بالشت ( کھلے ہاتھ کے انگو مٹھے کی نوک سے سب سے تیموٹی آئل کی نوک تک کا فاصلہ ) کے برابر ہو۔ (۱)

### مواك كيے كرے

ہ مواک دانوں کی چوڑائی پرہولینی دائیں بائیں ہو، لمبائی پرنہ ہولین اوپر نیچے نہ ہو کیونکہ دانوں کی لمبائی (اوپر نیچے) پرمسواک کرنے ہے مسوڑ ھے جمل جاتے ہیں۔ (۲)

الم نووی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ پیلو کی لکڑی سے مسواک کرنا اور ملنامتحب ہے۔ (۲)

رون المراكه (بيمناه) وكونه لينا مستويا بلاعقد في غلط الخنصر وطول شبر. وفي الرد: (قوله: وطول شبر) وفي الرد: (قوله: وطول شبر) المظاهر أنه في ابتفاء استعماله فلا يضر نقصه بعد ذلك بالقطع المسويته. (المدر المختار مع ردالمحتار، كتاب الطهارة مطلب في دلالة المفهوم (١١٣/١) ط: معد)

- ت البحر الرائق، كاب الطهارة ، ٢٠٠١) ، ط: سعيد
- الفتاوى الهندية، كتاب الطهارة، الباب الأول، الفصل الثاني ، ( ١/٤)، ط: رشيدية
- ٠٠) ويستاك عرضا لا طولا لأنه يجرح لحم الأستان. ﴿ البحرائراتَى، كتاب الطهارة،﴿ ٢٠٠١) \* ط:رشيفية ﴾
  - الفرالمخار مع رفالمحاره كتاب الطهارة، (۱۳/۱)، ط:سعيد
  - د: الجوهرة التيرة، كتاب الطهارة، مطلب في منن الوضوء، ( ١ / ٢٠٠م)، ط: قليمي
    - ·°، ويبدأ من جانب الأيمن لم الأيسر و في الأسافل كفلك.

الدر المتحار مع ردالمحار ، كتاب الطهارة، مطلب في دلالة المفهوم، (١١٣/١)، ط:سجة

- ٢٠ البحر الرائل، كتاب الطهارة (٢١/١)، ط:رشيدية
- الفناوي الهندية، كتاب الطهارة، الباب الأول، الفصل النعي، و ١ رع)، طورشهدية
- . والمعضلة الاداك لم الزيتون (كبيرى شرائط الصلافيات آداب الوضوء على بيان للمبلغ المسواك، (ص: ٢٩)، ط: مكتبة تعمالية) =

اگرمسواک کوزم بناناممکن نه ہوتو اس صورت میں کسی موٹے اور کھر در ب کیڑے یا انگل سے ل کر دانتوں کوصاف کرلیا جائے جس ہے منہ کا اور دانتوں کامیل وغيره دوركيا جاسكے . (١)

# مسواك كي فضيلت

الله عنوت عائشرضى الله عنها فرماتى بين كدرسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا"مسواک منه کی صفائی اور پا کیزگی کا ذر بعیداورالله تعالی کی رضا ه اورخوشنو دی کا

الله المؤمنين معزت عائشه منى الله عنها سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی الله عليه وسلم جب بھی سوكرا مصتے ،خواہ رات ميں سوتے خواہ دن ميں ،تو وضوكرنے ے بیلے مواک کرتے۔(r)

<sup>=</sup> ٢ المقتاري التاتار خاتية، كتاب الطهارة، الفصيل الأول، (١٠٤/١)، ط:ادارة لقرآن والعلوم الاسلامين

ح ردالمحتار، كتاب الطهارة، مطلب في منافع السواك، (١٥/١)، ط:سعيد

<sup>( ) ؛</sup> وعند فقده أو فقد أسناته تقوم الخرقة الخشنة أو الاصبع مقامه .

الفزالمختار مع ردالمحتار ، كتاب الطهارة ، مطلب في منافع السواك، (١٥/١) ، ط:سعيد

<sup>&</sup>lt;sup>ي ا</sup>لبحرالوائق، كتاب الطهارة، ( ۱ / ۱ ۲ )، ط:معيد

<sup>&</sup>lt;sup>ح الخشا</sup>لى الهندية، كتاب الطهارة، الباب الأول، الفصل الناتي، ( ١ / ٢)، ط: رشيدية

<sup>(</sup>٢) وقالت عائشة ، عن النبي صلى الله عليه وصلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب

صحيح البخاري، كتاب الصوم، باب السواك الرطب و اليابس للصائم، ( ٢٥٩/١)، ط: للبسي

ح منن النسائي، كتاب الطهارة، باب الترغيب في السواك، ( ٥/١)، ط: قديمي

<sup>&</sup>lt;sup>ده</sup> منن لبن ماجة، أبواب الطهارة و سننها، باب السواك، ( ۵۲ / ۱ )، ط:لمليمي

<sup>(</sup>٢) عن عائشة أن النبي مصلى الله عليه وسلم -كان لا يرقد من ليل ولا نهاز فيستيقظ إلا تسوك قبل أن يتوصأ. (مستن أبي داود، كتاب الطهارة، باب السواك لمن قام من الليل، ( ١٠١) ط: حقانية)

<sup>&</sup>lt;sup>ئ مشكاة</sup> المصابيح اكتاب الطهارة بهاب المواك اللهار الكاني (ص٣٥: ٥٠) اط: لليمي.

<sup>&</sup>lt;sup>ت ال</sup>سسنن الكبرى، كتاب الطهادة، باب تاكيد السواك عند الاستيقاط من النوم، ( ٦٣٠١ )، ط : تتوالكتب العلمية.

مان دورسا يحربيدي مبلد مايد والمان الله عليه والمام في المان الله عليه والمان المان الله عليه والمان المان الله عليه والمان الله والمان المان الله والمان الله والمان المان الله والمان المان المان المان المان المان المان وضو) کے ہے مسواک کیا گیا، و ونمازاس نماز پرستر ورجہ زیاد و نشیات رکھتی ہے: ہس ے بے مسواک نہ میا تباہو۔ (۱)

حفرت ما تشدونني الله عنبايان كرتي بي كه بي كريم على الله عليه وعلم مسوار ئرنے کے بعد (انی و بمسواک) مجد کودیتے تا کہ میں اس کود تبودوں وچنانچہ یہا تو میں اس ما الماري من اور يمراس ووتوكرا تخضرت مل الغديليدو مم ووق محل - (١) اس معلوم بوا كمسواك كرف كے بعدال كودحولينامستحب بـ علامداتن جام في لكتاب كدمسواك تمن باركرنا اور برباراس كويانى س رہ) بتونامستب ہے،اورمسواک زم ہونی جائے۔

وعيه ( عنت وحي الله عنها ) فالت : كان وسول الله صلى الله عليه وسلم : تقضل الصلاة أنس بسناك لها على الصلاة التي لابستاك لها سبعين طعفًا . رواه البيهقي في شعب الإيمان. ومشكاة المصابح: كتاب الطهارة ، باب السواك ، القصل الثالث وص: ٢٥)، ط: قديمي خسمب الإيسان للبهتي: ولم الحديث: ٢٥١٩ ، الطهارات ، لحضل الوضوء (٢٨٠/٣)،

محمع المزوائد: ولم الحديث: ١٦٤٩٦ . كتاب الأذكار ، باب ماجاء في الذكر الغفيء ١٠١/١٨)، ط: مكتبة القدسي ، القاهرة .

٠ ، عن عائشة أنها قالت كان ني الله مصلى الله عليه وصلم سيستاك فيعطيني السواك لاغسيلية فالبيدايية فاستداك ثم أغسله وأدفعه إليه. وسنن لبي داود، كتاب الطهارة، باب غسل السواك ١١١٨، ط حلالية ع

 مشكاة المصابيح، كتاب الطهارة باب السواك ، طفعال التاتي وص: ٣٥)، ط: قليمي، السنس الكبرى للبهائي، وقم الحديث: ١٧٩، كتاب الطهارة، باب غسل السواك، (١/) ١٢٥. ط دارالكتب العلمية

م. فعينه دليل على أنّ غسل السواك مستحب بعد الاستياك 👚 وقال ابن الهمام : يستحب فى المسواك أن يبكون للاقحا بشلات مهاه وأن يبكون المسواك لينًا ( مرفاة المفاقيح : كلب الطهارة ، باب السواك ، العصل الثاني ١٠ / ٨٩ / ١٠ ط. وشيديه )

 ويستبحب لميه شلات بشالات مياه وأن يكون السواك لميًا . وقتع القابير : كتاب الطهاوات. ۱۹ / ۲۲)، ط: رخيديه ) = ادراک ہے یہ معلوم ہوا کہ تورتوں کے لئے بھی مواک کرناسنت ہے۔ (۱)
ہیاد وضو کے آ داب ادر سنن میں سے کوئی عمل ایرانہیں ہے جس کی
ہیدرسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے اتن کی ہوجتنی مسواک کے متعلق کی ہے،ادر نبی
سریم سلی اللہ علیہ وسلم نے نور بھی اس کا بے حدا ہتمام فرمایا۔ (۱)

اع الم عربرة يرفعه قال لولا أن أشق على المؤمنين لأمرتهم بتأخير العشاء وبالسواك عند
 كل صلاة. (سنن أبي داود، كتاب الطهارة، باب السواك ١ ( ٨/١)، ط:حقاتية )

ت حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء حدثنا ابن بشر عن منسعر عن المقدام بن شريح عن أبه قال سالت عاششة قلت باى شيء كان يبدأ النبى حسلى الله عليه وسلم الا دخل بيته قالت بالسواك. ( السحيح لمسلم ، كتاب الطهارة، باب السواك، ( ا / ۱۲۸ )، ط:قديمى)

(٢) وإنَّما يَسُوك عَند الاستِقاظ لإزالة تغير الفع المحاصل بالنوم و فينطيب به إذا ذكر الله و الرائد و المائد و النائد و المائد و

ت لمال ابن دقيق العبد: المحكمة في استحباب الاستاك عند القيام إلى الصلاة كونها حال للمرب إلى الله تعالى ، فاقتضى أن تكون حال كمال و نظافة إظهارًا لشرف العبادة . وقد وود من حديث على رضى الله عنه ، عند البزار ما يعلّ على أنه لأمر يتعلل بالملك اللهي يستمع القرآن من المعصلى في الإيزال يعنو منه حتى يضع فاه على فيه . (عملة القاري: كتاب الجمعة ، باب المعلى في البراك يوم الجمعة ، را الكتب العلمية ) =

ایک اہم فائدہ یہ ہے کہ بیاللہ کورامنی کرنے کا ذریعہ ہے، اور عباد توں کے ایر ہور ا میں اضافہ کرنے والا ہے۔ (۱)

ہونی کریم صلیٰ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا" اگر مجھے میری امت پرزیادہ ہونے ہوئی است پرزیادہ ہونے ہوئی است پرزیادہ پڑنے ہوئے کا خیال نہ ہوتا ، تو ان کو میے کم دیتا کہ عشاء کی نماز تا خیرے پڑھا کریں اور ہرنہ ہوتا کے لئے مسواک کیا کریں۔

یعن امت پردشواراور بھاری ہونے کا ڈرنہ ہوتاتو ایک بات تویہ لازم قراردیتا کہ عشاء کی نماز تہائی رات تک یا آھی رات تک تا خرکر کے پڑھیں،اور دوسری بات بدلازم کرتا کہ ہرنماز کے لئے وضوکرتے وقت مسواک ضرور کریں، یہ دونوں با تھی مستحب اور بڑی فضیلت والی ہیں۔

غير سير كرمسواك على كوئى زياده محنت اور مشقت بحى تين به الكين نمازل خولي على اضافه بهوتا ب اورائيان الله تعالى ك وربارهى باك صاف مز عدد المعرفة ، بيرون = حاصح طباري : كتاب المجمعة ، باب المسواك يوم المجمعة مر ٢٠٢١ م. ط: دار المعرفة ، بيرون حال ابن دقيق العبد : وسر للب السواك بها اتا مأمورون أن نكون في حال الفرّب إلى ف تعالى في حالة كمال و نظافة يظهارًا لشرف المبادة ، قال : وقيل : إنّه الامر يعلق بالملك وهو أه يعنسع فياه على فيم المقارئ فيتالى بالربع الكريهة فيتاكد السواك لها لللك . (فين القام المناوي : شرح وقم العنيث : ١٠٥ ، حرف المعاد مر ٢٢٥ م) ، ط: المسكنية المنجلية المنجلية المنجلية المناوي : السواك مطهرة اللهما و عن عاتشة رضى الله عنها أنّ النّي صلى الله عليه وسلم قال : السواك مطهرة اللهما مرضاة للرب . (الترغيب والترهيب: كتاب الطهارة ، الترغيب في السواك ، وماجاء في المنه الله عليه المعلمة المناوي ، وماجاء في المنه المناوي ، ط: دار المكتب العلمية )

معيع البخاري: كتاب المصوم، باب السواك الرطب واليابس للصائم و ٢٥٩/١، ط: البابه عن و ٢٥٩/١، ط: البابه عن و لعمل ورد الاقتصار على الخصلين مع أنّ له فوالد آخر و الآنها المضلهما لو لكونهما شمالا غيرهما، فإنّها متحصرة في تحصيل الطهارة الطاهرية والباطنية والحسية والمعنوية في المنااله تكميل رضا الربّ اللي هو المقصود الأعلى في العليني . (مرقاة المفاتيع : كتاب الطهارة ١٩٠٠) السواك ، الفصل الثاني ، (١٥/١٨) ، ط: رشيديه)

### مسواك كفوائد

مسواک کرنے کے ستر فائدے ہیں،اوران میں سب ہے کم درجہ کا فائدہ بیہ ب كدمسواك كرنے كى عادت ركھنے والاموت كے وقت كلمة شہادت كو يا در كھے كا، اوراس وقت زبان سے كلمة شہات جارى موكا\_

جدید تحقیق کے بعد رہے می ثابت ہوجائے گا کہ مسواک کی پابندی اور اہتمام كرنے والا ان شاءاللہ منہ كے كينسر من مبتلانيس ہوگا۔ (۲)

( ' ) عن أبي حريرة رضى اللّه عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لو لا أن أشقَ على أتنى لأمرتهم بشأخير العشاء و بالسواك عند كل صلاة . منفق عليه . (مشكاة المصابيح : كاب الطهارة ، باب السواك ، الفصل الأوّل ، (ص: ٣٣)، ط: لمديمي )

ت مشن أبي داود : كتاب الطهارة ، باب السواك ، ( ٨/١)، ط: حقانيه .

ط ( عن أبي هويوة ومنى الله عنه قال : قال وسول الله صلى الله عليه وسلم : لو لا أن أشق على لمَّتي لِأَمْرِتُهُمْ ) في وجوبًا (بتأخير العشاء ) في لفرضت عليهم تأخيره إلى ثلث الليل أو نصفه ، فإذَّ هذا التأخير مستحب عند الجمهور خلاقًا للشافعي ( وبالسواك ) أي بفرضيته ( عند كل صلاة) في وضوئها ، لـمـاروي ابن خزيسة في صحيحه والحاكم وقال : صحيح الإسناد ، والبخاري تعليقًا في كتاب الصوم عن أبي هريرة أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لو لا أن لمشلَّ على أمَّتي لأمرتهم بالسواك عند كل وصوء .... لم اعلم أنَّ ذكر الوصوء والطهور بيان للمواضع التي يشاكد استعمسال السواك فيها ..... ثم إنَّه عرف منية السواك للوضوء واستحباب تأخير العشباء ببأدلة أخرى . ( مرقاة المفاتيح : كتاب الطهارة ، باب السواك ، هُمَلَالَالُهُ (١/٢) ، ط: رشيليه )

ب فظر أيضًا العاشية : ٨.

(٢) (لموله : من فوائد السواك) التي أوصلها بمطهم إلى نيف و سبعين خصلة ( أنَّه يطهر اللهم ، لفرضى المرب ..... ويسهل النزع كما مر ، ويذكر الشهادة . ﴿ حاشية البجيرمي على الخطيب : كتاب بيان أحكام الطهارة ، فعسل في السواك ، ( ١٢٦/١) ، ط: دار الفكر)

<sup>ري إعلا</sup> الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين : ( 371 )، ط: دار الفكر .

الم الم الم المنهاج : كتاب أحكام الطهارة ، باب الوضوء م ( ٢٢٠/)، ط: تار يمياء التواث العوبي . =



حضرت ابن عباس رضی الله عنبما ہے مرفو عاروایت ہے کہ تم پرمسواک الزم ہے، یہ منہ کی نظافت ،اللہ تعالیٰ کی خوشنو دی ،فرشتوں کی خوشی نکیوں کی زیادتی نگاہ و بینائی کو تیز کرتا ہے ،مسوڑ ھے کومضبوط کرتا ہے ، بلغم کو دور کرتا ہے ،منہ کوخوشگوار رکھتا ہے ،معدہ کی اصلاح کرتا ہے۔

### مسواک لوگول کے سامنے کریے تو "سواک مجلس میں کریے تو"عنوان کے تحت دیکھیں۔(۲۲٦/۲) مسواک مجلس میں کریے تو

### المركمي مجلس ميں يالوكوں كے سامنے مسواك كرے تواس طرح كرے كدرال

= ت ويوصى الأطباء المعاصرون باستعمال السواك لمنع نخر الأسنان والقلح (الطبقة الصفراء على الأسنان) والتهابات المئة والفم ومنع الاختلاطات العصبية والعينية والشفسة والهندية. (الفقه الإسلامي وأدلّه: الباب الأوّل: الطهارات ، الفصل الرابع ، الوضوء ومايتهه ، المبحث الئاتي: السواك ، وابعًا: فوائد السواك ، (١٠١٣)، ط: دار الفكر ، دمشق) ح و من منافعه أنه شفاء لما دون الموت ومذكرة للشهادة عنده.

ولى الرد: ومنافعه وصلت الى نيف و ثلاثين منفعة.

ببروت .

الدرالمختار مع ردالمحتار، كتاب الطهارة، (١١٥/١)، ط:سعيد

ت البحرالراتق، كتاب الطهارة،مطلب في منافع السواك، (١١١)، ط:سعيد

(١) عن ابن عباس وضى الله عنه قال: قال وسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالسواك فهاتم مطهرة للقم ، مرضاه للربّ ، مفرحة للملاتكة ، يزيد في الحسنات ، وهو من السنة ، ويجلو البصر ، ويذهب المحقر ، ويشد اللهة ، ويلهب البلغم ، ويطيب القم ورواه غيره ، وزاد فيه: ويصلح المعدة . (شعب الإيمان : (١/٢ / ٢٨) رقم الحديث: ٢٥٢١ ، الطهارات ، فضل الوضوء الخ ، ط: مكتبة الرشد)

ت كنز العمال: (٢٠٠٩) رقم الحديث: ٢٦٢٢٣، حرف الطاء ، كتاب الطهارة من المسم الأقوال ، الباب الثاني في آداب الوضوء ، السواك ، ط: مؤسّسة الرسالة .

الكامل في ضعفاء الرجال: (٥٠٤/٣) من اسمه الخليل بن مرة ، ط: دار الكتب العلمية ،

ن لیے کیونکہ مجلس میں یالوگوں کے سامنے اس طرح مسواک کرنا کہ رال شیکے مروہ

-د

فاص طور برعلاء اور بزرگان دین کے سامنے اس طرح مسواک کرنے ہے بخاجائ۔

### مسواك ندهو

اگر کسی آ دمی کے پاس اتفاق ہے مسواک نبیس ہے یادانت ٹوٹے ہوئے ہوں، یا ملتے ہوں اور مسواک نہ کرسکتا ہو، تو دہ اپنی دائیں ہاتھ کی انگل ہے دانت مل کرمنے صاف کرلے۔ (۱)

اگر کمی مخص کے پاس مسواک نہ ہو، یامنہ میں دانت نہ ہوں، یاس کے استعال سے تکلیف اور ضرر کا اندیشہ ہو، تو ایک صورت میں انگل مسواک کے قائم مقام بن سکتی ہے۔ (۲)

(۱) وفعنله يحصل (ولو) كان الاستباك (بالاصبع) أو خرقة خشنة (عندفقده) أي السواك، أو لمقد أسناته، أو ضرر يقمه) لقوله عليه السلام: يجزئ من السواك الأصابع. (مراقي الفلاح مع ملئية الطحطاوي: كتاب الطهارة، فصل في سنن الوضوء، (ص: ١٨)، ط: قديمي)

وعد فقده أو فقد أسئاته تقوم الخرقة أو الاصبع مقامه .

ولى الرد: ولوله: أو الأصبع) قبال في المعلمة: لم يأي اصبع استاك لايأس به والأفضل أن بستاك بالسبانية السرى الم بالمعنى وان شاء استاك بابهامه البعنى والسبابة المعنى بيدا بالابهام من الجالب الأيمن فوق وتحت الم بالسبابة من الأيسر كللك.

المنظر مع ردالمحار، كاب الطهارة، (١١٥/١)، ط:سعيد

<sup>ي البع</sup>رالراش، كتاب الطهارة، (۲۱/۱)، ط:سعيد

<sup>ي اهما</sup>وى الهندية، كتاب الطهارة، الباب الأول، المفصل المثاني، ( 1 / 2 )، ط : رشيشية

<sup>(٢)</sup> نفس المرجع السابق.

### مسواك نبيس كرسكتا

"مسواک نه بهو"عنوان کے تحت دیکھیں۔(۲۲۷/۲)

### مواک وضویس کرے

" رضویں مسواک کس دقت کر ہے"عنوان کے تحت دیکھیں۔(۲۷۸/۲)

# مسواک ہر بیاری کی دواہے

" بر بیاری کی دواو "عنوان کے تحت دیکھیں۔(۲۹۹/۲)

### مشترك حصه

ہ اگرزندہ آدی کے مشترک تھے۔ سے کوئی چیز نظے خواہ پاک ہوجیے کئل بھر، ہواد غیر دیا تا پاک ہوجیے پا خانہ، خون، بیپ دغیرہ تو دضوٹوٹ جائے گا۔ (۱) ہے آگر کوئی چیز مشترک تھے۔ سے بچھ نکل کر بھراندر چلی گئی تو بھی دضوٹوٹ جائے گا۔ (۱)

: ' ) (وبنقطسه خروج) كل خارج (نجس)بالفتح ويكسر (منه) أي من المتوضى العن معتادًا او لامن السيلين او لا (الى مايطهر)كي يلحقه حكم التطهير

وفي الرد: (قوله: معتادا) كالبول والغائط أو لا كاللودة والحصاة. ( (اللوالمختارمعود المحتار ،كتاب الطهارة مطلب لواقض الوطوء ( ١٣٥٠ – ١٣٣٠)، ط:معيد)

ت البحرالراثق، كتاب الطهارة، ( ٢٩/١)، ط:معيد

د: الفتاري الهندية ، كتاب الطهارة، الباب الأول، الفصل الخامس ا ( ١٠ ا و ١١)، ط: رشيلية انظر أيضا الحاشية الألية.

<sup>(</sup>١) وفي النوشيح باسور خرج من دبره ، فإن عالجه ببده أو بنعرقة حتى أدخله تنفض طهاؤه ا لأنه يلتزق ببده شئ من النجاسة إلا إن عطس فلخل بنفسه و ذكر الحلوالي إن تيقن خروج اللبو لنشقش طهازته بخروج النجاسة من الباطن إلى الظاهر ويخرج على هذا أو خرج بعض اللونا فدخلت اهد. (البحر الرائل: كتاب الطهارة ، (١/١٦) ، ط: سعيد ) =

# مشترک حصہ سے کوئی چیزنگل کر پھراندر جلی جائے "فاص حصہ سے کوئی چیزنگل کر پھراندر چلی جائے"عنوان کے تحت ریمیں۔(۲۱۵/۱)

مشترک حصہ کے قریب زخم ہو ''زخم خاص حصہ کے قریب ہو''عنوان کے تحت دیکھیں۔(۲۸٤/۱)

مشترک حصہ میں انگلی ڈالی ہے "مشترک حصہ میں ککڑی ڈالی جائے"عنوان کے تحت دیکھیں۔(۲۲۰/۲)

= + باسوری خرج دیره ، إن أدخله بیده انتقض وضوء ه ، وإن دخل بنفسه لا ، و کلا لو خرج بعض اللودة فدخلت .

(قوله: انتقض) لأنّه يلتزق بيده شئ من النجاسة بحر: أي فيتحقق خروجها (قوله: لا) أي لا انتقض لعدم تحقق الخروج، لكن ذكر بعده في البحر عن الحلواتي أنّه إن تيقن خروج الدبر تنظن طهارته بخروج النجاسة من الباطن إلى الظاهر اه. وبه جزم في الإمداد (قوله: وكذا) أي لي عدم النقض. وهذا ذكره في البحر عن التوشيح تخريجًا على مسألة الباسوري. (الدر مع قرد: كتاب الطهارة ، (١٧٠٥)، ط: سعيد)

لا إذا ظهر شئ من البول والغانط على رأس المخرج انقضت الطهارة لوجود الحدث ، وهو النجس ، وهو انقاله من الباطن إلى الظاهر ؛ لأنّ رأس المخرج عضو ظاهر ، وإنّما انقلت شنجامة إليه من موضع آخر فإنَّ موضع البول المئانة ، وموضع الفائط موضع في البطن ، يقال لو لولون ، وسواء كان الخارج قليلاً أو كثيرًا سال عن رأس المخرج ، أو لم يسل لما قلنا ، وكذا المنبي ، والودي ، ودم الحيض ، والنفاس ، ودم الاستحاضة ؛ لأنّها كلها أنجاس لما للمني بالكر في بيان أنواع الألجاس وقد انتقلت من الباطن إلى الظاهر فوجد خروج النجس من الآدمي المحمي فيكون حدلًا إلّا أنّ بعضها يوجب الفسل ، وهو المني ، ودم الحيض ، والنفاس ، وبعضها الاجب الوضوء ، وهو المني ، ودم الحيض ، والنفاس ، وبعضها خروج الرئة تعالى ، وكذلك خروج الرئة والدودة والحصاء ، واللحم ، وعود الحلنة ، بعد غيوبتها ؛ لأنّ هذاه الأشياء وإن خروج الولد ، والدودة والحصاء ، واللحم ، وعود الحلنة ، بعد غيوبتها ؛ لأنّ هذاه الأشياء وإن كلست طاهرة في الفسها لكنها لاتخلو عن قليل نجس يخرج معها ، والقليل من السبيلين خارج لما بينا ، وبدا لها بينا ما ينقض الوصوء ، كتاب الطهارة من السبيلين خارج لما بينا . (بدائع الصناء ، وعاد العاد ، كتاب الطهارة من السبيلين خارج لها بينا . (بدائع الصناء ، وعاد العاد ، كتاب الطهارة من السبيلين خارج لها بينا . (بدائع الصناء ، وعاد العرب مناوضوء ، كتاب الطهارة من السبيلين عارب العابا . (بدائع الصناء ، وعاد المناب العابارة ، والمناء . عناب العابارة ، كتاب العابارة ، (ا ٢٥٠) ، ط: سعد العرب المناب العرب المناب العابارة ، كاناب العابارة ، كاناب العابارة ، كاناب العرب العرب

### مشترك حصه میں كپڑاڈ الا جائے

" مشترك دهه من لكزى والى جائے" عنوان كے تحت ويله يال الله ١١٠

### مشترك حصه مين لكڑى ڈالى جائے

اگر کسی کے مشترک حصہ میں کوئی چیز مثلاً لکڑی یا انگلی یا کیڑا و نیمرہ إلى الله بار خواو و و خورد الله بار خواو و و خورد الله یا کوئی دوسرا، اگروہ نجاست یا رطوبت لے کر نکے گی تو و نسوا و بائے گا، اورا گرنجاست ورطوبت اس پرنہیں گئی تب بھی وضوکر تا افضل ہے۔ (۱)

# مشركين كاجموثا بإني

اگرمشرک اور کفار کامنہ پاک ہے، شراب نہیں پی ، اور کوئی ناپاک چیز نہیں کھائی تو ان کا جموٹا پانی پاک ہے، اس سے وضواور شسل کرنا درست ہے۔ (۲)

لو أدخى اصبحه في دبره ولم يغيها فاته تعتبر فيه البلة و الرائحة وهو الصحيح إنه لس
 بسلاخسل مسن كسل وجسه، كسفا في شسرح قناطسي خمان واستنفيسد منسمه أنسه اذا غيب نقض
 مطلقا (البحرالرائق، كتاب الطهارة، (١/٠٠)، ط:معيد)

ت وكننا لو أدخـل اصبعه في ديره ولم يغيبها ، فإن غيبها أو أدخلها عند الاستنجاء يطل وطوءه وصومه .

(قوله: ولم يغيبها) لكن الصحيح أنه تعتبر البلة أو الراتحة ، ذكره في المنطى ؛ لأنه ليس بلاخل من كل وجه ، ولهذا لا يفسد صومه فلا ينتقض وضوء ه اهد حليه عن شرح الجامع لفاضى عان ، في أن وجدت البلة أو الرائدة ينقض . وفي المنية: وإن أدخله المحقنة ثم أخرجها وإن لم يكن عليها بلة لم ينقض والأحوط أن يتوضأ ند. وفي شرحها: وكلا كل شي يدخله وطرفه خارع غير الله المخار مع الرد: فصل في نواقض الوضوء ، (١/٩١١)، ط: سعيد)

الله حلبي كبير : فصل في تواقص الوضوء ﴿ص: ٢٦ )، ط: سهيل اكيلمي لاهور .

ا") و مسؤر الآدمي و الفرس و ما يوكل لحمه طاهر ، أما الآدمي فائن لعابه متولد من لحم طاهر والسماء والصغير والكحر والسماء والصغير والكحر والسماء والصغير والكحر والسماء والصغير والكحر والسماء والتحمر الحاشر والمسلم والكافر والأكر والأنثى ... واستوا من هلا العموم سؤر شارب المحمر الحاشرب مناعنه فان سؤره لجس . ( البحر الرائق، كتاب الطهارة، ( ١٢٦/١) ، ط:سعيد) =

مفكوك ياني

اگر کسی کے پاس مشکوک بانی ہوجیے کرھے کا جموٹا پانی توالی حالت میں وضویا نسل کر لے،اس کے بعد تیم کرے۔(۱)

مشين سے ناپاك بانى كوصاف كيا

"ناپاک پانی کوشین سے صاف کیا" عنوان کے تحت دیکھیں۔(۲۰۷۲)

مصنوع بال (وك)

٨ دو م الم عنوان كے تحت ديكھيں ـ (٢٨٥/٢)

الم معنوی بال اگرسر پراس طرح ملکے ہوئے ہیں کہ الگ کرنا جا ہے تو نہیں کہ الگ کرنا جا ہے تو نہیں کرسکا تو یہ بال اسلی بال کے تھم میں ہوجا کیں مجاوران کے او پڑسے کرنا جائز ہوگا، اور اگر سکا تو یہ بی تو اتار کرسر کا سمح کرنالازم ہوگا، درنہ وضوئیں ہوگا۔ (۲)

= 🤝 ردالمحار، كتاب الطهارة، باب المياه، مطلب في السؤر، (٢٢٢/١)، ط:سعيد

ح القتارى الهندية، الباب الثالث ، الفصل الثاني، (٢٣/١)، ط:رشيدية

ا ) اسار البغل و الحمار مشكوك . . . فان لم يجد غيرهما توضأ بهما و تيمم وأيهما قدم جاز
 - والأفضل تقديم الوضوء و الاغتسال به عندنا.

ختالى الهندية، الباب الثالث ، الفصل الثاني، ( ۲۳/۱ )، ط: رشيدية

البحرالرائل، كتاب الطهارة، (١٣٣/١)، ط:سعيد

ح الجوهرة النيرة، كتاب الطهارة، أحكام السؤر، ( ١٣٧١–٦٣)، ط: قليمي

<sup>(۲)</sup> فیلو مسیح عیلی طرف ذوایسه شیدت عیلی رامسه لیم پیجز . ( ودالمحتار ، کتاب الطهارة ۱ (۹۹/۱) ، ط:معید*ی* 

م قود العكام شرح غود الأفكاد ، كتاب الطهادة ( ١ / ١ ) ، ط: دادا حياء الكتب العربية.

ح لو مسحت على شعر مستعاد لا يصبع لأن المسبع عليه كالمسبع فوق غطاء الرأس و هله لا يستزئ في الوضوء. ( الققه العنفي في لوبه المجليد، أحكام الطهارة، المطهارة من المحلث، شروط صبحة الوضوء، ( ١ / ٩ ٢)، ط: دار القلم، دمشق)

### مصنوعی یاوس

المرائر منحنے کے اوپر سے باؤل کٹا ہوا ہے، تو وضو کے دوران معنوی باؤل کو ایکا ہوا ہے، تو وضو کے دوران معنوی باؤل کو کھو لنے کی ضرور تنہیں ہے کیونکہ معنوی باؤل وغیرہ کا دھونا ضرور کنہیں ہے۔

ادراگر باؤل شخنے کے اوپر سے کٹا ہوائیس ہے بلکہ بنچ کٹا ہوا ہے تو معنوی باؤل کو کھول کر شخنے سے جتنا حصہ موجود ہے، اتنا حصہ دھونا فرض ہوگا۔ (۱)

#### معذور

اگرکی آدی ہے مسلسل پیٹاب نکلار ہتا ہے یابار بار ہوا فارج ہوتی رہی ہوتی رہی ہوتی رہی ہوتا ہوتی رہے ہیں)
ہے، یااسخاضہ یادائی بیٹ (معدہ کی بھاری کی بجہ سے برابردست ہوتے رہے ہیں)
یاای طرح اور مشہورامراض ہیں ہے کسی مرض ہیں جتا ہے قواس کومعذور کہاجا تا ہے۔
لیکن شریعت ہیں معذوراس وقت کہاجائے گا جب فرض نماز کا بوراوقت ای وضوٹو نے والی کیفیت اتنا عرصہ باتی ندر ہے قو مریض معذور نہیں ہوگا ،اس طرح جب تک ایک فرض نماز کا بوراوقت صدت (بھاری)
مریض معذور نہیں ہوگا ،اس طرح جب تک ایک فرض نماز کا بوراوقت صدت (بھاری)
کی حالت کے بغیر نہیں گزرے گا جب تک اس کوعذر سے خالی نہیں کہا جائے گا ،البت کی حالت کے بغیر نہیں گزرے وقت کی حصہ میں بھی ہوعذر ما تا جائے گا ،البت عذر کی کیفیت لائق ہوخواہ نماز کے وقت کی حصہ میں بھی ہوعذر ما تا جائے گا ۔

جِنَانِي الرَّطْمِ كَا وَتَ شُرُوعَ مِو تَ بِي اُست بِيشًا بِكَامِ صَلَ الآق مِوكَمَا الوَظَمِ الْعَلَمِ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ عَلَمُ الْعَلَمُ وَالْعَلَمُ عَلَمُ الْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ عَلَمُ الْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ عَلَمُ الْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَلَوْ بَقِي وَجِبُ الْعَلَمُ وَلَوْ بَقِي الْعَلَمُ وَلَوْ بَقِي وَجِبُ الْعَلَمُ وَلَوْ بَقِي الْعَلَمُ وَلَوْ بَقِي الْعَلَمُ وَلَوْ بَقِي الْعَلَمُ وَالْعَلِمُ الْمُولُلُ وَالْعَمِ الْمُولُ وَلَوْ بَقِي وَجِبُ كَالِمُ الْمُولُ فَي الْمُصَلِّمُ الْمُولُ فَي الْمُصَلِّمُ الْمُولُ فَي الْمُصَلِّمُ الْمُولُ فَي الْمُصَلِّمُ الْمُولُ فَي الْمُصَلُولُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ وَمُولُومُ وَمُولُومُ وَمُ الْمُصَلُّمُ الْمُعْلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَمُولُومُ وَمُولُومُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ وَمُ الْمُسْتُولُ وَالْمُعُلِمُ وَمُنْ الْمُعْلِمُ وَمُ الْمُعْلِمُ وَمُ الْمُعْلِمُ وَمُ اللَّهُ اللِّهُ الْمُعْلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ الْمُعْلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ الْمُعْلِمُ وَالْمُعُلُمُ الْمُعْلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُلُومُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ الْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ الْمُعْلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُ

ت البحر الراثق: كتاب الطهارة ١٣٧١)، ط: سعيد.

ت البغو منع البرد : كشاب البطهبارة ، مطلب في معنى الاشتقاق و تقسيمه إلى للالة ألسام، ( ا / ٢ • ا ) ، ط : سعيد .

ر برین می در ایست معندور تصور کیا جائے گااور جب تک ظهر کا وقت پوراگزر رعمر کاونت داخل ہیں ہوگا یہ معذور رہےگا۔

ابتدائے وقت سے عذر شروع موااور ظهر کاوقت ختم مونے یک بیمذر جاری رہاتو میمعندور ہوجائے گا، پرعمر کے وقت میں کی میں قطرہ آیا اور بر بند ہو گیا،خواہ ایک علی بارآیا ہو،تو پوراوقت معذوری علی کاسمجھا جائے گا۔ <sup>(1)</sup>

# معذورا شراق كے وضوے ظهر يرد هسكتا ہے يانبيں

معذوراً دى اشراق كے وضوے جاشت اورظهر كى نماز بھى پڑھ سكتا ہے كيونك مفدور کا دضوفرض نماز کا وقت نکلنے ہے ٹو نتا ہے،اس سے پہلے ہیں ٹو نتا اس لئے ظہر کا انت ختم ہونے تک فرائض اور نوافل جوجا ہے پڑھ سکتا ہے۔ (۲)

. الحقية قالوا : يتعلق بهذا أمور أحدها تعريف السلس ، ثانيها ، حكمه ، ثالثها : مايجب على للمعذور فعله ، فأمَّا تعريفه فهو خاص يترتب عليه نزول البول ، أو اتفلات الربح ، أو الاستحاضة أو الإسهبال البدائيم، أو نسجو ذلك من الأمراض المعروفة، فيمن أصيب يعرض من هذه الأمراض، فهاته يكون معذورًا ، ولكن لايثبت عذره في ابتداء المرض ، إلَّا إذا استمرَّ نزول حدثه متله عَاولت صلاة مفروضة ، فإن لم يستمرّ كللك لايكون صاحبه معذورًا ، وكذلك لاينبت روال العنو إلَّا إذا انقطع وقتًا كاملاً لصلاة مفروطة ، أمَّا بقاء ه بعد ثبوته فإنَّه يكفي في وجوده ، ولوفي بعض الوقت فيلو تقاطر بوله مثلاً من ابتداء وقت الظهر إلى خروجه ، صار معفورًا ، للعسلى معذورًا حت يستقطع تقاطر بوله وقتًا كاملاً ، كأن ينقطع من دخول وقت العصر إلى مراجه ، أمَّا إذا استمرٌ من ابتلاء وقت الظهر إلى نهايته ، وصار معلورًا ، لم انقطع في بعض وقت قعصر دون بعضه ، ولو مرة فإنَّى يظل معلورًا فهلًا تعريف المعلور عند الحنفية . ( كتاب الفقه <sup>قبلى الملقب الأربعة</sup> : كتاب الطهارة ، مبحث في كيفية طهارة المريض بسلس بول و تنحوه ، (المعلقة)، ط: مكنية العليقة)

<sup>&</sup>quot;: البعرالرائق، كتاب الطهارة بهاب الحيض، ٢١٥/١ ط: سعيد

<sup>\*</sup> القتاوى الهندية، كتاب الطهازة، الباب السادس، الفصل الرابع م( ١٠١ ٣)، ط: دشيدية

<sup>\*</sup> المتوالمنتارمع و دالمستاد ، كتاب الطهارة، باب السيطن »( ۳۰۵/۱)، ط:وشيلية

<sup>&#</sup>x27; ' او حکمه الوضوء ....لکل فرض. ....لم يصلى به فيه فرضاونفلا. ... فإذا خرج الوقت =

### معذورعذردور کرنے کی کوشش کریے

معذور شخص کو جاہے کہ اپنی معذوری کی حالت کودور کرنے یا اسکو جہاں ہے مکن ہوکم کرنے کی کوشش کرے، اگر علاج سے مرض کودورکر نایا کم کر نائکن نے اور علاج کر نائل کے اور جودعان نے اور علاج کرناواجب ہوگا، گنجائش کے باوجودعان نے کرنے کی وجہ سے اگر مرض میں اضافہ ہوگا تو گناہ گار ہوگا۔ (۱)

### معذور عذر كوروكنے كى كوشش كرے

ا کر کسی مریض کو کھڑے ہو کرنماز پڑھنے سے پیشاب آجا تا ہے، یا خون ہے گیا ے، یاالی بی وضوتو ڑنے والی کوئی اور چیز پیش آجاتی ہے تو بیٹھ کرنماز پڑھ لنی جائے ادرا گررکوع یا مجدے میں الی کیفیت ہوتی ہے تو رکوع اور مجدہ نہ کرے بلکہ اٹاروے

= بسطل ... وأفياد أنه لو توحياً بعد الطلوع ولو لعيد أو ضحى لم يبطل الا بخروج وقت الظهر (البدرالسبخيارمنغ ردالسمحيار ، كتاب الطهيارية، بياب البجيض،مطيلب في أمكمً التعلور ۲/۱۷ می، ط:رشیدین

طالقتاوى الهندية، كتاب الطهاوة، الباب السادس، الفصيل الوابع ،( ١ / ١ ٣)، ط:وشيدية

🗢 المبحر الراتل، كتاب الطهارة بياب المعيض، ٢١٦/١)، ط:سعيد

١٠) وأمَّا ما يجب على المعلور أن يفعله ، فهو أن يعلع عنوه ، أو يقلله بما يستطيع من غير ضرر، بـل عليه أن يعالجه بما يستطيع ، فإذا كان يمكنه أن يعالجه نفسه من هلا الموض بمعرفة الأطباء وقعد عن ذلك فإنَّه بأثم لأنَّهم صرحوا بأن المريض بهذا المرض يجب عليه أن يعالجه ، وبعله عن نفسه بكل ما يستطيع . (كتاب الفقه على العلاهب الأربعة : كتاب الطهارة ، مبث أن

كيفية طهارة المريض بسلس البول ونحوه ١ (١٠٤٠)، ط: مكتبة الحقيقة)

<sup>ی</sup> متی قشو السمعلود عملی و دالسیلان برباط او حشو او کان او جلس لا پسیل واو فام<sup>سال</sup> وجسب وده. ( التقشيلون الهنسلية، كشباب المنطبساوسة، المساب السسادس، القصيل المواجع « <sup>171</sup>1) ط:رئينية)

د: البقو السنختار مع و فالمحتار ، كتاب الطهارة، ياب الحيض، قبيل باب الأنجاس، ( ٢٠٨٠١)، ط:رئينية

ت البحوالوائق، كتاب الطهارة بياب الحيض، ( ٢١١٠)، ط:سعيد

معذور کا حکم یہ ہے کہ ہرنماز کا وقت داخل ہونے کے بعد وضوکرے،اوراس وضوے اس دفت کے اندر جتنے بھی فرائض اور نوافل پڑھنا جا ہے پڑھ سکتا ہے، (۲)

٠٠١ وإن كان الصلامة من قيام يشرقب عليها تقاطر البول ، أو نزول الدم أو نحو ذلك فإن المدريض يعسلي وهو قاعد، وإذا كان الركوع أو السجود يوجبه فاته لايركع، ولايسجد بل يصلي بالإيماء. (كتاب الفقه على المذاهب الأربعة : كتاب الطهارة ، مبحث في كيفية طهارة المريض بسلس بول وتحوه ١٠٤/١)، ط: مكتبة الحقيقة)

- البعر الرائق: كتاب الصلاة ، باب صفة الصلاة ، (۲۹۲/۱)، ط: سعيد.
- 🗢 حاشية الطبحطاوي عبلي المراقى : كتاب الطهارة ، باب صلاة المريض، (ص: ٣٣١)، ط: قىيمى.
- وقوله: وقد بتحم القعودالخ)اى بلزمه الإيماء قاعدا لخليفته عن القيام اللي عجز عنه حكما اذ لوقام ليزم فوت الطهارة او الستر او القراء ة او الصوم بلا خلاف حتى لو لم يقدر على الايماء فاعدا كسما لوكان ببحال لوصلي قاعفا يسيل بوله او جرحه ولوصلي مستلقيا لايسيل منه شيئ فاته بصلى قائما بركوع و سجود كما نص عليه في المنية، قال شارحها لان الصلاة بالاستلقاء لازجوز بلاعفر كالصلاة مع البعدث فيشرجب ما فيه الاتيان بالاركان وعن محمدانه يصلى مضطجعًا ولا اعادة في شيئ مما تقلم اجماعا. ( ردالمحار، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، بحث الليام، (٢٥٥/١)،ط:سعيد)
  - الفتاوي الهندية، كتاب الصلاة، الباب الرابع عشر، (١٣٨/١)، ط:وشيدية
- ح الفتاوي الناتار خاتية، كتاب الصلاة الفصل العادي والثلاثون، (١٣١/٢)، ط: ادارة القرآن والعلوم الإسلامية
- (1) المستحاضة ومن به سلس البول او استطلاق البطن او انفلات الربح او رعاف دائم او جرح لابرق) يشوطستون لكل مسلاة ويتصسلون بسللك الوطسوء في الوقست ما شاء وا من الفرائص والنوافل هكذا في البحر الراتل.
  - ﴿ الْقَتَارِي الْهَبْلِيةِ، كِتَابِ الطَّهَارَةِ، الْبَابِ السَّادِسَ، القصل الرابع ﴿ ١٠١٣)، طَـ:رشيدية
    - ت البحرالراثق، كتاب الطهارة بهاب الحيض، (٢١٥/١)، ط:معيد
    - ت حاشية الطحطاري على الدر، كتاب الطهارة، باب الحيض ( ١٥٥/١)، ط: رشيفية

پھر جب وہ وقت ختم ہوجائے گاتو وضو بھی ٹوٹ جائے گا، (۱) ہاں اگراس دوران ال عذر کے علادہ کی اور وجہ سے وضو ٹوٹ جائے تو دوبارہ وضو کرنا پڑے گا، مثل پیٹا بر کے قطرات مسلسل آنے کی وجہ سے معذور ہوا اور وقت داخل ہونے کے بعد و فرای اور اس کے بعد درج خارج ہوئی یا جسم سے خون نکلا یا منہ بحر کرتے کی یا پا خانہ کیا تو نماز پڑھنے کے لئے دوبارہ وضو کرنالازم ہوگا۔ (۲)

#### معذوركاوضو

جس آدى كاوضوم ضى وجہ باتى نہيں رہتا ہے وہ اگر سورج نظنے كے بور وضوكر ہے اورظہر كاوقت واخل ہونے تك اس مرض كے علاوہ كوئى اور وضوتوڑنے والى چيز أسے چیش ندآئے ، تو ظہر كاوقت آنے سے اس كاوضوئيس ٹوئے گا، البتظر كا وقت ختم ہونے كے بعداس كاوضو ٹوئ جائے گا اور عصر كے واسطے اس كود وسراوضوكرنا لازم ہوگا۔ (۲)

ا ، قالمًا خرج الوقت بنظل وطنوه هم. ( النجوهرية النيسرة، كتاب الطهارة، باب العيض،
 (٢١٥/١)، ط: سعيد)



ت البحر الرائق، كتاب الطهارة بياب الحيض ( ٢١٥/١)، ط:سعيد

ت الفتاوى الهندية، كتاب الطهارة، الباب السادس، الفصل الرابع، (١/١٣)، ط:رشيلية

<sup>(</sup>٢) واتما لبقى طهارة صاحب العذر في الوقت اذا لم يحدث حدثا آخر، أما اذا حدث حدثا آخر فلا لبقي. ( البحر الرائق، كتاب الطهارة بهاب الحيطى، ( ١٥/١ ٢)، ط:سعيد)

<sup>🗢</sup> الفتاوي الهندية، كتاب الطهارة، الباب المسادس، الفصل الرابع م( ١/ ١ ٣)، ط:رشيدية

البدر السخارمع ردالسحار، كتاب الطهارة، باب العيض، مطلب في الحكام المعاود؛
 (٢٠٤/١)، ط: رشيدية

<sup>(&</sup>quot;) ويتصبح من هذا أنّ شرط نقض الوضوء هو خروج وقت الصلاة العقروضة ، فإنّ توضّا بعد طلوع الشعمس لصلاة العيد ، ودخل وقت الظهر فإن وضوء ه لاينتقض ، لأنّ دخول وقت الظهر فإن وضوء ه لاينتقض ، لأنّ دخول وقت الظهر أبي أن يخرج وقت الظهر ، فإذا خرج وقت الظهر ، فإذا خرج وقت المفهر متناه بلى أن يخرج وقت الظهر ، فإذا خرج وقت المفهو متناه بلى أن يخرج وقت الطهر ، فإذا خرج وقت المفهو مناه المناهب الأربعة : كتاب المفاوضة . ( كتاب الفقه على المناهب الأربعة : كتاب المفاولة ) عبدت في كيفية طهارة العريض بسلس بول ونحوه ١١/١ - ١)، ط: مكبة الحقيقة ) =

پھراس کے بعد جب تک اس کا دہ مرض بالکل دفع نہ ہوجائے اور ایک نماز کا پورا رتت ایبانہ ملے جس میں وہ مرض ایک دفعہ بھی پورانہ پایاجائے تو وہ شخص معذور سمجھا مائے گا۔ (۱)

مثال کے طور پرکی کوسلس البول یعنی ہروقت پیثاب جاری رہے کا مرض ہو، یا کسی کو گیس کی بیاری ہے ہروقت گیس خارج ہوتی رہتی ہے، یا خاند لکا ارہتا ہے، یا کسی کو خاص کے نامی کے زخم سے ہروقت خون یا ہیپ یا پائی خارج ہوتار ہتا ہے، یا کسی کوناک سے ہروقت خون آتار ہتا ہے، یا کسی کے خاص مصد سے منی یا ندی ہروقت بہتی ہے، یا کسی عورت کو استحاضہ ہوئی کسی بیاری کی وجہ سے خون آتار ہتا ہو، تو ہر فرض نماز کا وقت کے وضو سے دوسر سے وقت راض موالی ہوئے۔ کے بعد ان پروضو کر تا لازم ہوگا، ایک وقت کے وضو سے دوسر سے وقت راض نماز پر صنا جا زنہیں ہوگا۔ (۱)

- ت الفتاري الهندية، كتاب الطهارة، الباب السادس، الفصل الرابع ١٠١٠)، ط: رشيلية
  - ت البحر الرائق، كتاب الطهارة بياب الحيض، (٢١٩٠١)، ط:سعيد
- (') ويصلي معلورًا حتى يتقطع تقاطر بوله وقتًا كاملاً كأن ينقطع من دخول وقت العصر إلى خروجه. (كتاب الفقه على الملاهب: مبحث في كيفية طهارة المريض يسلس بول و نحوه، (١٠١٠)، ط: مكتبة الحقيقة)
- والعبلريسةي إذا لم يمتض على أصحابهما وقت صلاة إلا والحدث اللي ابتلبت به يوجد فيه ولو قليلاً حتى لو انقطع وقتا كاملا خرج عن كونه معلوزًا . ( البحر الوائق : كتاب الطهارة ، باب العيش ، (١/١)، ط: صعيد)
  - 🗢 الفتاري الهندية، كتاب الطهارة، الباب السادس، الفصل الرابع ﴿ ١٠١٣)، ط: رشيدية
    - < الدرالمخارمع ردالمحار ، كتاب الطهارة، باب الحيض ، ( ٥ / ١ )، ط: رشيدية
- ا \*) فأمّا لمريقه فهو خاص يشركب عليه نزول اليول ، أو القلات الربح ، أو الاستحاصة أو الإسهال الدائم ، أو نحو ذلك من الأمراض المعروفة ، فمن أصيب بمرض من خله ، فإنّه يكون معلودًا ... وأمّا حكمه ، فهو أن يتوضأ لوقت كل صلاة ، ويصلي بطلك الوضوء ما شاء من □

وأفاد أنه لو توضأ بعد الطلوع ولو لعيد أو ضحى لم يطل الا بخروج وقت الظهر.
 الدرالمخارمع ردالمحار، كتاب الطهارة، باب الحيض، ( ١/١ ٣٠)، ط:رشيلية

### معذوركا وضوكب أوثناب

ہے اگر معذور نے فرض نماز کا وقت داخل ہونے کے بعدوضو کیا ، تواس فرن نماز کا وقت ختم ہونے کے بعد وضوثوث جائے گا۔

اگرکس نے سورج طلوع ہونے کے بعد عید کے لئے وضوکیا،اورظمرکاوت ایم اور مرکبی نوٹ کا، کیونکہ عید کا وقت نکل جانے اور ظہر کی نماز کا وقت آجائے اسے وضوئیں ٹو ٹا،عید کی نماز کا بی وضوجس وقت کیا گیا تھاوہ فرض نماز کا وقت نہیں تا ایک ایت اوقت تھا جس میں کوئی نماز فرض نہیں تھی، لہذا عید کی نماز کے لئے جو وضو کیا ہے۔ اس سے ظہر کا وقت ختم ہونے تک جو بھی نماز جائے پڑھ سکتا ہے،ظہر کا وقت ختم ہونے تک جو بھی نماز جائے گا، کیونکہ وہ فرض نماز کا وقت ہے۔

المرمعندورنے سورج نکلنے سے پہلے وضوکیا تو سورج نکلتے عی وضواؤن جائے گا، کیونکہ فرکن فرض نماز کا وقت سورج نکلنے پرختم ہوجا تا ہے۔

= المفرائط والنوافل ..... ومتى خرج وقت المفروضة انتقض وضوء ه . (كتاب الفقاعل المسلفب الأربعة : كتاب الطهارة ، مسحث في كيفية طهارة العريض بسلس بول ونحوه، (١٠٦/١)، ط: مكتبة الحقيقة)

ت فالمتوضئ وقت اللجر لايصلى به بعد الطلوع عند علماتنا الثلاثة لانتقاض طهارته بالخروج. ( مجمع الأنهر: كتاب الطهارة ، باب الحيض ،( ٥٥/١) ، ط: دار الكتب العلمية )

ت يسطىل وطنوء السعسلود بسخروج الوقت لا يدخوله ، فإذا خرج الوقت بطل وصوء المعلود واستنائف الوطنوء لنصسلانة أخرى عشند أتعة العنقية الثلاثة . (الفقه الإسلامي وأدلكه : المنسم الأوّل: النعبلانات «المساب الأوّل : الطهارات «القصل الرابع : الوطنوء ومايتهمه ، العطلب المثلن وطنوء المعلود مز (۲۸۹/)، ط: دار الفكر)

فافا خوج الوقت بطل وصوء هم.

الجوهرة النيرة، كتاب الطهارة، باب الحيض، (٢١٥/١)، ط:سعيد

🕾 البحرالرائل، كتاب الطهارة بهاب الحيض، (2001)، ط:معهد

يه القتاوي الهندية، كتاب الطهارة، الباب السادس، القصل الرابع، (١٠١٦)، طيرشيدية

ای طرح اگرظهر کی نماز پڑھنے کے بعد وضوکیا، پھرعمر کاوقت داخل ہوگیا تو رضونوٹ جائے گا، کیونکہ ظہر کا وقت ختم ہوگیا تھا۔ (۱)

### معذوركوعلاج كرناجاية

اگرمعذورکاعذرعلاج کے قابل ہے،اوراس کے باس علاج کرانے کی مخبائش بھی ہوجائے۔
مجی ہوجائے ہاں تک مکن ہوکم ہوجائے ۔
اگر مرض علاج کے قابل ہے،اورعلاج کرانے کی مخبائش بھی ہے،اس کے اورعلاج کرانے کی مخبائش بھی ہے،اس کے اوجودعلاج نیس کرایا اور مرض بڑھ کیا، تو وہنھ می نام گار ہوگا۔ (۲)

ر) وامّا حكمه ، فهو أن يتوضأ لوقت كل صلاة ، ويصلي بللك الوضوء ما شاء من الفرائض وطنوافل .... ومنى خرج وقت المعفروضة انقض وضوء ه . ويتضع من طلا أن شرط نقض طرضوء هو خروج وقت الصلاة العفروضة، فإن توضأ بعد طلوع الشمس الصلاة العيد، ودخل وقت الظهر فإن وضوء ه لاينقض ا لأنّ دخول وقت الظهر ليس ناقضًا وكلا خروج وقت العيد ماشاء لبس ناقضًا ا لأنّه ليس وقت صلاة مفروضة ، بل هو وقت مهمل فله أن يصلى بوضوء العيد ماشاء بلى أن ينخرج وقت الطهر انقض وضوء أه ، لغروج وقت المفروضة ، بلى أن ينخرج وقت المفروضة ، ولأن لوضاً بعد صلاة الظهر ، فإذا خرج وقت الطهر انقض لخروج وقت الطهر . ( كتاب اللقه على الصلاحب الأربعة : كتاب الطهارة ، مبحث في كيفية طهارة المريض بسلس بول ونحوه على الصلاحب الأربعة : كتاب الطهارة ، مبحث في كيفية طهارة المريض بسلس بول ونحوه على الصلاحب الأربعة : كتاب الطهارة ، مبحث في كيفية طهارة المريض بسلس بول ونحوه على المسلاحب الأربعة : كتاب الطهارة ، مبحث في كيفية طهارة المريض بسلس بول ونحوه على المسلاحب الأربعة : كتاب الطهارة ، مبحث المن كيفية طهارة المريض بسلس بول ونحوه على المسلاحب الأربعة : كتاب الطهارة ، مبحث المن كيفية طهارة المريض بسلس بول ونحوه على المسلاحب الأربعة : كتاب الطهارة ، مبحث المن كيفية طهارة المريض بسلس بول ونحوه على المسلاحب الأربعة : كتاب الطهارة ، مبحث المن كيفية طهارة المريض بسلس بول ونحوه المناه المناه

م الدرمع الرد: كتاب الطهارة ، مطلب في أحكام المعلور ، ( ١٧٠ ٣٠)، ط: صعيد .

ت البحر الراثق: كتاب الطهارة ، باب الحيض، (٢١٤ / ٢١ ، ٢١٤)، ط: صعيد .

ا ؛ وأمّا ما يجب على المعلود أن يفعله ، فهو أن يدفع علوه ، أو يقلله بما يستطيع من غير ضود الم عليه أن يعالجه نفسه من طلا الموض بمعوفة الأطباء الم عليه أن يعالجه نفسه من طلا الموض بمعوفة الأطباء وقعد عن ذلك فيانّه يبالم لأنّهم صرحوا بأن المريض بهلا الموض يجب عليه أن يعالجه ، وللفعد عن ذلك فيانّه يبالم لأنّهم صرحوا بأن المريض بهلا الموض يجب عليه أن يعالجه ، وكتاب اللفلة على المللهب الأدبعة : كتاب الطهارة ، مبحث في كيفية طهارة المريض بسلس المول ونحوه ، ( ١ / ٢ - ١ ) ، ط: مكتبة المحقيقة )

ت مشى قسل السعسلور عبلى ردالسيلان برباط أو حشو أو كان لو جلس لا يسيل ولو قام سال الجسب رده. ( المسلم المسلمين المسلمين

# معذور کے لئے ونت سے پہلے وضو کرنا

معذور کے لئے فرض نماز کاوقت داخل ہونے کے بعد تازہ وضوکر ناخروں کے ہور کے لئے فرض نماز کاوقت داخل ہونے سے بہلے وضوکر سے ہے۔ اس لئے اگر معذور آ دی فرض نماز کاوقت داخل ہونے سے بہلے وضوکر سے گاتو فرض نماز کاوقت داخل ہونے کے بعداس وضوکا اعتبار نہیں ہوگا، بلکہ وقت راخل ہونے کے بعداس وضوکر نالازم ہوگا۔ ہونے کے بعد فرارہ وضوکر نالازم ہوگا۔

مثل کوئی معذورا دی ایبا ہے کہ مغرب کا وقت داخل ہونے کے بعدا گر و فرا کے بعدا کر و فرا کے بعدا کر و کا ہے۔ کہ مغرب کا وقت کی ایک دور کعت نکل جاتی ہیں ، یا بوری جماعت فوت ہوجاتی ہے گئے تو بھی مغرب کا وقت واخل ہونے سے پہلے مغرب کی نماز پڑھنے کے لئے و فرکر نادرست نہیں ہے، وقت واخل ہونے کے بعد ہی وضوکر سے جاءت وفرک کا درست نہیں ہے، وقت واخل ہونے کے بعد ہی وضوکر سے جاء جماعت فوت بھی ہوجائے تو کوئی مخاد نہیں ہوگا۔ (۱)

= < الدرالمخارمع ردالمحار، كتاب الطهارة، باب الحيض مطلب في أحكام المعذور، (١/ ٢٠٠٤)، ط: رشيدية

د البحر الرائل، كتاب الطهارة بياب الحيض، (١١١١)، ط:سعيد

(۱) ويطل وحوء المعلور بخروج وقت الصلاة المفروضة فقط ، فإن توضأ بعد طلوع الشمر لصلاة العيد ، و دخل وقت الظهر ، فإن وحوء ه لاينطعل ؛ لأنّ دخول وقت الظهر ليس نافعًا وكلا خروج وقت العيد ليس نافعًا ؛ لأنّه ليس وقت صلاة مفروضة ، بل هو وقت مهما وصلاة العيد بمنزلة صلاة الصلاة الصلاق الصلاة العيد بمنزلة صلاة الصلاق الصلاق المعتور قل من وصلاة العيد بمنزلة صلاة الطهر ) ليتمكن من الأداء عند دخول الوقت ، وأنّه يبطل وضوء المعتور قلمة المعتور جالوقت الا بدخول ه فهذا خرج الوقت بطل وضوء المعتور واستانف الوضوء لما أخرى عند أثمة الحنية المتلالة ... وكللك ينطعن وضوء ه إن توضأ بعد صلاة الظهر لم دخل وقت العصر . والحقة الإسلامي وأدلّه : القسم الأوّل العبادات ،ا لباب الأوّل : الفصل المرابع: الوضوء ومايتيمه ، المطلب النامن : وضوء المعلور بو المهمان ، ط : دار الفكر )

ات السيست مانشة ومن به سلس البول او استطلاق البطن او انفلات الرباح او وعاف دائم او جرح لا يبرف ايشوطسشون لسكل مسالاة وينصبلون بسللك الوضوء فى الوقت ما شاء وا من الفرات والنوافل بعكفا فى البحرائراتق. - ولولوطناً مرة للظهر في وقته وأشرى فيه للعصر فعنفضاً \*

# معندورنوافل براهسكتاب

جب معذور کی وقت میں وضو کرلیتا ہے تواس وضوے اس وقت کے اندر اندر جتنے بھی فرائض اور نوافل اوا کرنا جا ہوا کرسکتا ہے، خواہ نفل نماز فرض سے بہلے اوا کرسکتا ہے، خواہ نفل نماز فرض سے بہلے اوا کر سکت ہیں، البتہ وقت ختم ہونے کے بعد دونوں صور تیں درست ہیں، البتہ وقت ختم ہونے کے بعد دونوں مور تیں درست ہیں، البتہ وقت ختم ہونے کے بعد دونارہ وضوکر ناضر وری ہے۔ (۱)

### معذوروضو کے وقت کیا نیت کرے

معذورلوگ وضوکرتے وقت دل میں بدارادہ کریں کداس وضوے میرے لئے نماز ادا کرنا جائز ہو،اس کی وجہ یہ ہے کہ معذور کا وضوعیق معنوں میں وضوئیں ہے، کیونکہ وہ وضو پیٹاب وغیرہ مسلسل آنے کی وجہ سے باطل ہوجاتا ہے، یہ تو دین اسلام میں سہولت رکھی گئی ہے کہ اس وضو سے نماز پڑھی جائے تو تواب سے محروی نبیں ہوگی، کیونکہ شریعت کے تمام احکام میں لوگوں کی بہتری اور دنیا اور آخرت دونوں جہاں کی محلائی مد نظر ہے۔

<sup>=</sup> ليس له أن يصلى العصر به، كذافي الهداية وهو الصحيح. ( الفتارى الهندية، كتاب الطهارة، الباب السادس، الفصل الرابع ، ( ١ / ١ س)، ط: رشيدية)

ت البحر الرائق، كتاب الطهارة بياب الحيطي، ٢١٥١ ما ط:معيد

ت حانية الطحطاوي على الدر، كتاب الطهارة، باب الحيض ﴿ ١٥٥/١)، ط:رشيلية

ت فشاوئ دارالعسلوم دیوبسند، کتاب الطهاوات الحصل دایع:معلود سے مصلق احکام ومسائل، (۱۸/۱)، ط:داوالاشاعت.

١٠)نفس المرجع السابل

<sup>(</sup>١) وقد تقلم في " مباحث النية " أنّ المعلور يجب عليه أن ينوي بوضوئه استباحة الصلاة بمعنى أن يقول في نفسه : نويت بوضولى أن يبح الشارع لي به الصلاة . وذلك لأنّه في الواقع ليس وضوءً احقيقيّ ، بل هو منقوض بما ينزل من بول و نحوه ، ولكن سماحة المنين الإسلامي قد أباحث له أن يباشر الصلاة بهنا، الوضوء ، فلايحرم من لوابها ، لأنّها شريعة منية على المحرص التامّ على =

#### مقعد

ہے اگر کرکس نے اپنے پاخانہ کے مقام کو ہاتھ لگایا تو وضوئیس ٹوٹے گا، لین اگرانگل یا کوئی اور چیز مثلاً حقنہ (دوائی چڑ حانے کی نکلی) کا سراداخل کیا گیااوروں حجب میا تو وضو ٹوٹ جائے گا، کیونکہ یہ لل اندرونی حصہ میں پچھ ڈالنے اور نکالے کے برابر ہے، اور اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔

ا کی اگر کچھ حصہ داخل ہوااورا ندر عائب نہیں ہوا تھا کہ اس کونکال لیا، تو دیکی ا چاہئے کہ اگر وہ گیلا ہے یا اس میں بد ہو ہے تو وضوٹوٹ جائے گا در نہیں۔ (۱) کی مزید'' سونا''عنوان کے تحت بھی دیکھیں۔

### مقعد میں الگی ڈالی

### المركمي نے اپنی انگلی اپنے بیچھے کے مقام میں ڈالی لیکن پوری انگلی ائدر

= مصالح النّاس ، ومنافعهم في اللنيا والآخرة . (كتاب الفقه على الملاهب الأربعة : كتاب الطهارة ، محبة المحققة ) الطهارة ، محبة المحققة ) على أيضًا : كتاب الطهارة ، فرائض الوضوء ، (١٣/١) ، ط: مكتبة المحققة ) ⇒ وفيه أيضًا : كتاب الطهارة ، فرائض الوضوء ، (١٣/١) ، ط: مكتبة المحقيقة .

السفسة الإسلامي وأدلته : القسم الأوّل : العبادات ، الباب الأوّل : الطهارات ، الفصل الرابع :
 الوضوء وما يتبعه ، النوع المثاني : فوائض الوضوء ، أوّلاً : النية ، (١٠/٢٣٠)، ط : دار الفكر .

( ) وكفلك لاينطش الوضوء لمس أي جزء بلله ، فلو مس ُ حلقة ديره فإنَّ وصوّله لاينطَّق ، وكلما إذا مست العرأة قبلها ، ولكن لو أدخل اصبعه أو شيئًا كطرف حقنة وغيبها انتقش وضوءه الأنها بعنزلة دخول شئ في الباطن ، ثم خروجه ، فإن أدخل بعضها ولم يغيبها فإن أخرجها مبتلة أو بها واتدحة انتقتض وضوءه و إلاَّ فلا . ( كتاب اللقه على العلمه الأربعة : كتاب المطهارة ، مبحث نواقض الوضوء ، (١/ ٨٩) ، ط: مكتبة العقبقة )

لو أدخل اصبحه في دبره ولم يغيها فاته تحبر فيه البلة و الرائحة وهو الصحيح الانه ليس
 بداخل من كل وجه، كلما في شرح قاضي خان واستفيد منه أنه اذا غيبه نقض مطلقا.
 البحر الرائق، كتاب الطهارة ، (١/٠٠)، ط: سعيد

ت البرالسنجار مع ردالمحار ، كتاب الطهارة، مطلب في ندب مراعاة العلاف، ( ١٣٩٠١). ط:سعيد نبی کی تو اگر انگلی تر نکلی ہے تو وضوائو ث جائے گا ، اور اگر انگلی ختک نکلی ہے تو وضو نبیں ٹوٹے گا۔

اوراگر دوروز و دارتھااوراس نے استنجاء کے وقت ایسا کیا کہ بچری انگل بچیلے جھے کے اوراگر دوروز و دارتھااوراس نے استنجاء کے وقت ایسا کیا کہ بچری انگل بچیلے جھے کے اندرڈال لی تو روز ہ باطل ہوجائے گا، کیونکہ اس صورت میں انگل کے ساتھ باہرے اندر یانی چلاجا تا ہے۔ (۱)

🕁 عورت کی شرمگاہ کا بھی بہی تھم ہے۔

### مقعد میں روئی ڈال لے

ہذاگر کمی نے باری کی وجہ سے پیچھے پاخانے کی جگہ (مقعد) میں روئی ڈال لی، تو وہ روئی اگراس مقام سے ابھری ہوئی باہر ہے، یا کم برابر کی سطح میں ہوئی اور آگئی تو وضو ٹوٹ جائے گا، اور آگر دوئی کا اور کی حصہ ترنہ ہو بلکہ مرف اندر کا حصہ تر ہوجائے تو اس سے وضو ہیں ٹوٹے گا۔

اورا گرروئی سوراخ کے سرے سے اندر کی طرف ہے تواس مورت میں روئی تر ہونے سے وضوئیں ٹوٹے گا۔

اوراگروہ روئی سوراخ سے نکل کر گرمی ، تو اگروہ تر ہے تو وضواؤٹ جائے

<sup>(۱)</sup> وكسل شبيئ اذا غيسه لهم أخرجه أو خوج لمعليه الوصوء و قصناء الصوم لأنه كان داشحلا مطلقا فتولب عليه النووج و كل شبئ اذا أدشئ بعصه و طوفه شاوج لا ينقض الوصوء وليس عليه لحصناء هموم لأنه غير داشل مطلقا فلا يتولب عليه النووج.

ظیعوالوالق، کتاب الطهاوة، ( ۱ / ۲۰۰۰)، ط:مسعید

<sup>ت الش</sup>والسبخشاد مع وفالمسمتاد ، كتاب الطهادة، مطلب في للب مواعاة الخلاف، ( ١٣٩/١ ) ، ط:معيد

<sup>ی حل</sup>بی کبیر،فصل فی نوافض الوضوء،(ص:۲۲ ۱)،ط:سهیل اکیلمی.

9 1/2

گا، اگر ختک ہے تو دضو ہیں ٹوٹے گا۔ (۱)

### مكروبات وضو

" وضو کے مروہات "عنوان کے تحت دیکھیں۔(۲۷۲/۲)

### مروه چزے استنجاء کرنا

مروہ چیزے استجاء کرنا مروہ تحری ہے، مثلاً ہڈی یا گوبروغیرہ سے استجاء کی مروہ تحری ہے۔ مثلاً ہڈی یا گوبروغیرہ سے استجاء کرنے سے محروہ تحریکی ہے، نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں سے استجاء کرنے سے خرمایا ہے۔ (۲)

### مکھی

كليم في فون بياتووضونيس توفي كا، كونكه اس من بني والاخون نيل

( ' ) (كسماً) يُستقض (لو حشا احليله بقطنة و ابتل الطرف الظاهر) هذا لو القطنة عالية أو معانية لرأس الاحسليـل وان متـــفـلة عنه لا ينقض. وكلا الحكم في اللبر والفرج اللاخل (وان ابتل) الطرف (اللاخل لا ) ينقض ولو سقطت لمان رطبة انطقض والا لا.

ردالسحتار ، كتاب الطهارة،مطلب في نلب مراعاة الخلاف إذا لم يرتكب مكروه ملعه. (١٣٩/١–١٣٨)، ط:معيد

ديم البحرالوائق، كتاب الطهارة، ( ١ / ٢ ٩)، ط:معيد

الفشاوى الشاتار خاتبة، كتاب الطهارة، الفصل الثاني في بيان ما يوجب الوضوء، (١٢١/).
 ط:ادارة القرآن

(۲) (وکره) لحریما(بعظم و روث)

وفي الرد:أما العظم و الروث فالنهي ورد فيهما صريحا في صحيح مسلم .... فقال النبي عليهم: فلا تستجوا بهما فاتهما طعام اخوانكم .

الدر المختار مع ردالمحتار ، كتاب الطهارة، باب الانجاس ، (١/ ١ ٣٣٠–٣٣٩)، ط: سعية

الفتارى الهندية، كتاب الطهارة، الباب السابع، الفصل الثالث ، (١/٥٥)،ط: رشيدية

الفتاري المتارخانية، كتاب الطهارة، الفصل الأول، نوع منه في بيان سنن الوضوء، ومن المستجاء بو ( 19 )، ط: ادارة القرآن

-t<sub>x</sub>

۲۰۱۲ مزیر میموان کے تحت بھی دیکھیں۔(۱۹۰/۲) کے میں کا مانہ

اگر کھی اور مجھر کا پاخانہ برن یا کپڑے پرلگ جائے تو معاف ہے، نماز ہوجائے گی۔

### منسوخ آيتي

قرآن مجیدی جن آیوں کی تلاوت منسوخ ہوگئ ہے،ان کا حکم قرآن مجید کے ملادہ درسری آسانی کتابوں کا ہے، دہ اگر کسی چیز پر کمعی ہوں ،تو بے دضواس کے صرف اللہ مقام کو چھوٹا مکروہ ہیں ہے۔ (۲)

، ) مَصَ الصَّرادَ فَامَسَادُ ان كَانَ صِغِيرًا لا يَنقَصْ كَمَا لُو مَصَ الْفَهَابِ وَانْ كَانَ كَبِيرًا نَفَض كَمَص المُطَلَّا رَعَلَوْهُ بِأَنَّ الْعُمْ فِي الْكَبِيرِ يَكُونَ سَائِلًا. ( الْمِحْرَالُوائِقَ، كَتَابِ الْطَهَارَةُ، ( ١٣٣١)، ط:سعيد)

٥ الدرالمختارمع الرد، كتاب الطهارة، مطلب : بيان نواقص الوضوء، (١٣٩/١)، ط:معيد

< القتاري الهندية، كتاب الطهارة، الباب الأول، الفصل التعامس، (١١١)، ط: رشيدية

(\*) وفي الوهبائية دود القز وماؤه وبزره وخرؤه طاهر كدودة متولدة من نجاسة. (الدوالمختار»

كتاب الطهارة، باب المهاه معطلب في مسئلة الوضوء من الفساقي، ( ١٨٣/١)، ط:سعيد)

ي الفتاري الهندية، كتاب الطهارة، الباب السابع، الفصل الثاني، ( ٢٦/١)، ط:رشيدية

ح أبوال البراغيث لا تسمنع جواز المسلاة. ( البيحوالوائق، كتاب الطهارة، باب الأنجاس،

(۲۳۹/۱)، ط:سعید)

بول الخفاش و خرؤه لا يفسد الماء و الثوب ، كلا في لمتاوى قاضي خان.

التمتاوى الهندية، كتاب الطهازة، الباب الثالث، القصل المثاني، ( ٢٣٧١)، ط:رشيدية

") (قوله :ومسه) اى مس القرآن وكفا سائر الكتب السماوية. قال الشيخ اسماعيل: وفي طميتفي ولايسجوز مس النوراة والالجيل والزبود وكتب التفسير عدوبه علم آنه لايجوز مس القرآن المستسوخ للاوسة وان لم يسسم قرآنا متعبقا بتلاوله خلافا لعا بعثه الرملي فان التوراة ولنحوها مسما لسنخ للاوله وحكمه معا ، فاقهم ودالمعتاد ، كتاب الطهارة، مطلب يطلق الدعاء

على مايشـمل الشاء و ١ / ١٤٣٠) ته ط: سعيد) 🗢

### منه کے اندر کا حصد دھونا وضویس منہ کے اندر کا حصد دھونا فرض ہیں ہے۔ منی

# اگرمنی اینے مقام ہے نکل می مگراس نے اپنے خاص حصہ کواتنے زورے دبا لیا کہ منی باہر بالکل نہیں نکلی تو وضو نہیں ٹوٹے گا اور مسل بھی واجب نہیں ہوگا۔ (۲)

= أولد تقدّم أنَّ ما نسخ تلاوته وحكمه كالتوداة ونحوها فتلاوته للجنب ومن بمعناه مكرودة على الصحيح كما اعتمله المحلي الأنَّ ما بدل منه بعض غير معين وكونه منسوخًا لايخرجه عن كونه كلام الله تعالى كالآيات المنسوخة من القرآن وأمّا مسه فقد علم حكمه مما نقله القهستتي عن الذخيرة وهو عدم الجواز حتى للمحدث . (منحة المخالق على البحر الوائق : كتاب الطهارة، باب المحيض مز ا / ا ٢٠١)، ط: معيد)

د رقوله: ومسه) اي القرآن ولو في لوح أو درهم أو حالط ، لكن لايمنع إلاَّ من مس المكتوب، بخيلاف السعسحف فيلاييجوز مس الجلد وموضع البياض منه . (شامى : كتاب الطهارة، باب الحيض ، مطلب لو أفتى مفت بشئ ..... المخ ، ( ١٩٣/١ ) ، ط: سعيد )

 ١١) وجبت المضمضة والاستشاق في الفسل ا لأنّ إيصال الماء إلى داخل الفم والأنف ممكن بهلا حرج ، وإثّما لايجبان في الوضوء لا ا لأنّه لايمكن إيصال الماء إليه بل ا لأنّ الواجب هناك غسسل الوجه ، ولا تقع المواجهة إلى ذلك رأسًا . (بدائع الصنائع : كتاب الطهارة ، فصل وأمّا الفسل ، (٣٣/١)، ط: سعيد)

> ت بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: انهما فرضان في البيناية سيشان في الوصوء. البحرالرائق، كتاب الطهارة ،( ١ / ٣٦/)، ط:سعيد

ت الدرالمخار، كتاب الطهارة، مطلب: بيان لواقض الوضوء، (١١٥/١)، ط:معيد

🗢 الجوهرة النيرة، كتاب الطهارة، سنن الوضوء، ( ٣٠/١)، ط:قديمي

( ° ) و فرض الفسل عند خروج مني من العصووإلا فلايفرض اتفاقا ، إذه في حكم الباطن. وفي الرد: (قوله: من العصق) هو ذكر الرجل و فرج المرأة المناخل احترازًا عن خروجه من مقوه و لم يخرج من العصو بأن يقى في قصبة الذكر أو الفرج المداخل.

الفرالمختار مع ردالمحتار، كتاب الطهارة، (١/٩٥١)، ط:معيد

حاشية الطحطاري على الدر المختار، كتاب الطهارة، (١/١٩)، ط: المكتبة العربية.

ت اللو المنتقى مع المجمع، كتاب الطهارة، (٣٨/١)ط: دار الكتب العلمية.

### منی شہوت کے بغیر خارج ہو

اگرمنی شہوت کے بغیر خارج ہوتو وضوئوٹ جائے گا،اور خسل واجب نہیں ہوگامٹا کسی خص نے کوئی بھاری ہو جھا تھایا، یا کسی او نیچے مقام ہے گر پڑااور صدمہ ہوگامٹا کسی خص نے کوئی بھاری ہو جھا تھایا، یا کسی او نیچے مقام ہے گر پڑااور صدمہ ہے شہوت کے ساتھ نکلے گی تو وضوئوٹ جائے گا،اورا گرشہوت کے ساتھ نکلے گی تو نسل واجب ہوگا۔ (۱)

موادرستار بهتاب

"زخم ہے موادر ستار ہتا ہے"عنوان کے تحت دیکھیں۔(۱۸۸۸)

موٹر میں تیم می ہونے کی شرائط

"ریل مں تیم صحیح ہونے کی شرائط"عنوان کے تحت دیکھیں۔(۱۸۰۸)

### مونچھ

"مونچے" کے بالول کے بارے میں اختلاف ہے۔

بعض کہتے ہیں کہ اگر مونچیس مخبان اور کھنی ہوں تب بھی مونچھوں کے اعدر
کھال تک پانی پہنچانا ضروری ہے اگر نہ پہنچایا تو وضوئیس ہوگا اور بعض کہتے ہیں کہ
وضوہ و جائے گا، ڈاڑھی کی طرح اوپر سے دھولینا کافی ہے، اورای پرفتو ک ہے، البت
مسل میں کھنی مونچھوں کے اوپر سے دھولینے سے مسل نہیں ہوگا، جب تک کہ کھال

١٠ ، وقرض الفسل عند خروج مني من العصو .. منفصل عن مقره ... بشهوة.

قوله:(بشهرة) ...احترز به عمالو اتفصل بطرب أو حمل لقبل على ظهره فلا غسل عندنا. وفالمحتار، كتاب الطهارة مطلب في تحرير الصاع والمدوالرطل،( ١٧٠١)، ط:سعيد

و الجوهرة النيرة، كتاب الطهارة، مطلب في ما يوجب الفسل، ( ١٩٣٨)، ط: قليمى

<sup>&</sup>lt;sup>ن ال</sup>يحزالزائل، كتاب الطهارة، ( ۱ / ۵۳٪)، ط:معيد

تک پانی نہیں پہو نجایا جائے گا،اس کئے مونچیس بڑھانا منع ہے۔ (ا)

اگر مونچیس اس قدر کھنی ہوں کہ ان کے بنچے کی جلد جھپ جائے اور نظر نہ
آئے تو ایسی صورت میں اس قدر بالوں کا دھونا واجب ہے جن سے جلد جھپی ہوئی
ہے، باتی بال جوجلد کے آگے بڑھ گئے ہیں ان کا دھونا واجب نہیں۔ (۱)

(۱) وأمّا حكم النسازب فقد المخلف فيه ، فبعضهم قال : إن كان كثيفًا غزيرًا لايصل الماء إلى ماتحته من الجلد ، فإنّ الوضوء يبطل ، وبعضهم قال : لا يبطل الوضوء بللك ، بل يكتفي بغسل ظاهره كاللحية ، وهذا هو الذي عليه الفتوى في الوضوء، أمّا في الفسل فإنّه لا يغتفر ذلك، بل يبطل الغسل إذا كان الشارب كثيفًا، ولعل علة ذلك أن الشارع قد نهى عن إطالته، لما يعمل من أقللار البطعام ونحوه، فشدد في غسله كى لايطيله النّاس بدون ابة فائدة . (كتاب الفقه على الملاهب الأربعة : كتاب الطهارة ، طرائض الوضوء ، (١/٥٥) ، ط: مكتبة المحقيقة)

ب فوجب غسله قبل نبات الشعر فاذا نبت الشعر يسقط غسل ما تحته عند عامة العلماء كثيفا كان الشعر أو خفيفا لأن ما تحته خرج أن يكون وجها لأنه لا يواجه اليه وكذلك لا يجب ايصال المعاء الى ما تحت شعر الحاجبين و الشارب اهدوالمراد بالخفيفة التي لاترى بشرته أما التي ترى بشرتها فاته يجب ايصال الماء الى ما تحتها كذا في فتح القدير ..... وصرح الولوالجي في باب الكراهية على أن المفتى به أنه لا يجب ايصال العاء الى ماتحته كالحاجبين. ( البحر الراتل، كتاب الطهارة، ( ا / 1 ا )، ط:معيد)

- الله والسنحار مع ودالسمحار ، كتاب الطهارة مطلب في معنى الاشتقاق وتقسيمه إلى ثلاثة الحسام، ( ١٧/١)، ط:سعيد
  - الفتاوى الهندية، كتاب الطهارة، الباب الأول ، الفصل الأول، ( ۱ / ۲)، ط: رشيدية
- ويجب أن يوصل الماء الى جميع شعره و بشره و معاطف بدنه فان بقي منه شيئ لم يصبه الماء فهم على جنبابته حتى يفسل ذلك الموضع. ( الجوهرة النيرة، كتاب الطهارة، سنن الفسل، (٢/١)، ط:قديمي)
  - ت الدرالمختار مع ردالمحتار ، كتاب الطهارة مطلب في أبحاث الفسل ، (١٥٢/١)، ط:سعية
    - ت الفتاري الهندية، كتاب الطهارة، الباب الثاني ، الفصل الأول، ( ١٣/١)، ط:رشيدية
  - (٢) (والعلار) علاد اللحية جاتباها ( لا يسقط حكم ما وراءه) وهو البياض بين العلاد الأذن يسمى العارض وحكمه وجوب غسله فإنّ العلاد لا يسقطه ..... (بل ينقل حكم ما لحته) وهو وجوب الفسل ( إليه ) أي إلى العلاد حتى يجب غسله ( كالشارب والحاجب ) حيث ينقلان حكم ما لحتها إليهما حتى يجب غسلهما و لا يجب إيصال الماء إلى ما لحتهما . (دور الحكام شرح غرد الأفكاد : كتاب الطهارة ، ( ١/٨)، ط: دار إحياء الكتب العربية )=



# مویشی کوخطره مو

اگرمویشی چرانے والے کوجٹکل میں یہ خطرہ ہوکہ وہ پانی ہے وضوکرنے کے لئے جائے گاتو مویش کے کم ہوجانے لئے جائے گاتو مویش کے کم ہوجانے کا خون ہوتو اس صورت میں تیم کرنا جائز ہے۔ (۱)

#### مهاسا

اگر پورے چہرے پرمہاہے ہیں جن میں خون اور پیپ ہے، پانی تکنے ہے ہاسوں سےخون نکلنے لگتا ہے، اگر واقعی اتن بخت تکلیف ہے اور سے بھی نہیں کر سکتے زیم کرنا جائز ہے۔ (۲)

" مہاسا" وہ دانے جوجوانی میں منہ پرنکل آتے ہیں۔

(فيروز اللغات، (ص:١٣٢١)، ١٤: فيروزسز)

" ن فرجب غسله قبل نبات الشعر فاذا نبت الشعر يسقط غسل ما تحته عند عامة العلماء كنيفا كن فشعر أو خفيفا لأن ما تحته خرج أن يكون وجها لأنه لا يواجه اليه وكذلك لا يجب ايصال لماء الى ما تحت شعر الحاجبين و الشارب اهر والمراد بالخطيفة التي لاترى بشرته أما التي ترى بشرنها فماته يجب ايصال الماء الى ما تحتها كلا في فتح القدير ...... وصرح الولوالجي في بهب فكراهية على أن المفتى به أنه لا يجب ايصال الماء الى ماتحته كالحاجبين.

فعراقراتل، کتاب الطهارة، ( ١/١)، ط:سعید

<sup>ت المغرالمسخشار منع ردالسمحار ، كتاب الطهارة،مطلب في معنى الاشتقاق وتقسيمه إلى للالة فسلم ( 94/1)، ط:سعيد</sup>

<sup>ح الفتاوی الهندیة، کتاب الطهارة، الباب الأول ، الفصل الأول، ( ۱/۳)، ط:رشیدیة امن صبخ عن استعمال الماء لبعده.. ...أوبردأو خوف عدو أو ناو علی نفسه - - أو ماله تیسم لبده الأعلد</sup>

المرافعة المعادة كتاب الطهارة، باب النيمم، ( ٢٣٦،٢٣٢/)، ط:سعيد

\* فيعرالزائل، كتاب الطهارة، باب التيمم ( ١٣٢/١) ط: سعيد

· الختارى الهنديذ، كتاب الطهارة، الباب الرابع ، القصـل الأول· ( ۲۵/۱ و ۲۸)، ط:رشيدية

والوكان بحد الماء إلاآله مربص فحاف أن استعمل الماء اشتد مرصه يتيمم والهداية، كتاب =

#### مهندي

ہے مہندی لگانے یار تکنے سے جورنگ لگارہ جائے اس سے دضوی طلل مہندی لگانے ہے۔ جورنگ لگارہ جائے اس سے دضوی طلل مہیں آتا البتہ اگر جی ہوئی مہندی ہاتھ پرجی رہ گئی تو اس پردضوی جسی ہوگا کوئل ہر جسم پریانی پہنچنے سے مانع ہوتی ہے۔

می موجوده دور می بعض مہندیاں اسی ہیں کہ لگانے کے بعد جب ہاتھ دھولیے ہیں، توریک کے ماتھ ماتھ ایک باریک جملی نما تہد بن جاتی ہوائی ہاد بعد می جب دیک اتر نے لگا ہوجاتی ہاریک تہد چھلکا بن کر الگ ہوجاتی ہے، اسک مہندی لگا کر دفو کرنے ہوجاتی ہوجاتی کی کونکہ دہ جم پر پانی پہنچنے ہے مانع نہیں ہوتی ہے۔

می اگر سر پرمہندی لگائی کی اور اس پرمہندی جمی ہوئی ہے اس کودھویا نہیں کیا تو اس پرمہندی جمی ہوئی ہے اس کودھویا نہیں کیا تو اس پرمہندی جمی ہوئی ہے اس کودھویا نہیں کیا تو اس پرمہندی جمی ہوئی ہے اس کودھویا نہیں کیا تو اس پرمہندی جمی ہوئی ہے اس کودھویا نہیں کیا تو اس پرمہندی کرنے ہے سرکاسے درست نہیں ہوگا۔ (۱)

<sup>=</sup> الطهارات، باب التهمير ١/٩٧) ،ط: المصباح)

ح او لمرض يشند او يمند بغلبة ظن او قول حاذق مسلم ولو بتحرك.

الدرالمخار مع ردالمجار ، كتاب الطهارة، باب التيمم، (٢/٣٣٠)، ط:معيد

<sup>🗢</sup> البحرالرائق، كتاب الطهارة، باب التيمم، ( ١ / • ١٣ )، ط:معيد

الفتارى الهندية، كتاب الطهارة، الباب الرابع ، الفصل الأول، (٢٨/١)، ط: رشيدية

<sup>(</sup> ۱ ) (و لا يمتع) الطهارة (ونيم) أي خبره ذباب و برغوث لم يصل الماء تبحه ( وحناه) ولو جرمه به يفتي. ....

<sup>(</sup>لوله: به يفتى) صرح به في العنبة عن الذخيرة في مسألة الحناء والطين والدون معللا بالضوادة قال في شيرحها و لأن السماء ينقله لتخلله و عدم لزوجته و صلابته ، و المعتبر في جميع ذلك نقوذ الماء و وصوله الى البدن. ( الدو المختار مع ود المحتار ، كتاب الطهارة، مطلب في أبحاث الفسل، ( ١ / ١٥٣ ) ، ط:سعيد )

الفتارى الهندية، كتاب الطهارة، الباب الأول، ( ۱/۳)، ط:رشيدية

<sup>🖘</sup> البحر الرائل، كتاب الطهارة، (۱۳/۱)، ط:سعيد

ه انظر أيضا الحاشية الألية.

ملد ﴿
الله الراد الراد

### ميت كالمتنجاء

میت کااستنجاء بانی اور ڈھلے دونوں سے کیاجائے، پانی اور ڈھیلہ کا جمع کرنا فند

**میت کوسل دینے کا امکان نہ ہو** جس میت کوشل دینامکن نہ ہوتو اس کو تیم کرادیا جائے اور دفن کردیا جائے۔ <sup>(۳)</sup>

(١) والتخطياب اذا تجسيد و يبس يمنع تمام الوضوء والغسيل، كذا في السراج الوهاج ناقلا عن الرجيز. ( الفتاوي المهنية، كتاب الطهارة، الباب الأول، المصل الأول، ( ١ /٣)، ط:رشيدية ) الدرالمنحارمع ردالمحار، كتاب الطهارة، مطلب في أبحاث الفسل، (١٥٣/١)، ط: سعيد 🗢 البحرالرائق، كتاب الطهارة، (١٣/١)، ط:سعيد

(1) وهو منة مؤكلة مطلقا.....وأوكاته أربعة: شخص مستجاوشي مستجى به كماء وحجر. ولى الرد: فكان الجمع سنة على الإطلاق في كل زمان وهو الصحيح وعليه الفترى .....ثم اعلم أن البعمع ببن الماء والحجر أفضل ويليه في الفضل الاقتصار على الماء ويليه الاقتصار على الحجر ولعصل السنة بالكل وإن تفاوت الفضل كما أفاده في الإمعاد وغيره

(والمسحنازء كتاب الطهارةبياب الأنجاس، فصل الاستبعاء،مطلب إذا دخل المستبعي في ماء لخليل (۱۱۸۳۳)، ط:مسعید

ت البحر الراق، كتاب الطهارة، باب الألجاس، (١/١٣١)، ط:سعيد

<sup>تِ الْفُتَارِي الهنفية، كتاب الطهارة، الباب السنابع، القصل الثالث، ( ٣٨/١)، ط: وشبيئية</sup>

ا ٢) (يسمسم لو كنان أكسر) أي أكثر أعضاء الوضوء عفذا وفي الفسل مساحة (مجروحا) أو به جملوي اعتبارا للأكدر (وبعكسه يغسل) الصحيح ويمسح الجريح (و)كذ الان استويا غسل العسميح) من أعضاء الوضوء ولا رواية في الفسل (ومسسح الباقي) منها (وهو) الأصبح لأله =

# میری امت بکاری جائے گی

نی کریم ملی الله علیه وسلم نے فر مایا کہ قیامت کے دن میری امت اس حال میں بکاری جائے گی کہ وضو کے سبب ہے ان کی بیٹانیاں روثن ہوں گی اور اعضاء حیلتے ہوں مے ، البذاتم میں ہے جو شخص جا ہے کہ دوا بی بیٹانی کی روشن کو بڑھائے تو اسے جامیے کہ دوایا ہی کرے۔ (۱)

### مینڈک مرجائے امرکنویں میں مینڈک مرکز پانی کے نیچے بیٹے می ہو گئ ہے تو پانی ناپاک نہیں ہوگا۔(۲)

= (الأحوط) وكان أولى . ( ردالمحار ، كتاب الطهارة، باب التهم معطلب فاقد الطهورين، (٢٥٤/١)، ط:معيد )

د الفتاري التاتارخاتية، كتاب الطهارة، الفصل الخامس، نوع آخر في بيان من يجوز له التيمم ومن لا يجوز له، (٢٣٢/١)، ط:ادارة القرآن

البحرالرائق، كتاب الطهارة، ياب التيمم، ( ۱ ۲۳/۱ )، ط: معيد

() عن نعيم المجمود قال: رقيت مع أبي هريرة على ظهر المسجد لحتوضاً قال: اتي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ان أمني يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء فيمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. (صحيح البخاري، كتاب الوضوء، باب فضل الوضوء والغر المحجلون من آثار الوضوء ، ( ا / ٢٥)، ط: قليمي)

التسحيح لمسلم ، كتاب الطهارة، باب استحباب اطالة الفرة و التحجيل في الوضوء ، (١/٢) ، ط: لديمي

ت مشكاة المصابيح، كتاب الطهارة ، الفصل الأوّل، (ص: ٣٩)، ط: قديمي.

٢٠، و موت مايعيسش في الساء لا يقسمه كالسمك و الضفدع و السرطان .... والضفة ع البحري و البري سواه، وقبل: البري يفسد لوجود اللم و علم المعدن.

الهداية ، كتاب الطهارات، باب الماء الذي يجوز به الوضوء، ( ٢٤/١)، ط:شركت علمية

دة البغرال مبخشار مبع وقال مبحشار ، كشاب البطهيارية، مطلب في مستلة الوضوء من الفسالي "

(۱۸۵/۱)، ط:سعید =

## ميكني

اگر تالاب سے برتن وغیرہ میں پانی لیتے وقت کوئی میگئی آگئی تواگراہے فرز ابرتن سے نکال کر پھینک دیا تو پانی پاک ہوگا اور اگر میگئی برتن میں روگئ تواس سے وضواور مسل نہ کیا جائے۔(۱)

على ماقيل لعدم الصروة وعن ابي حنيقة انه كالبنرفي حق البعرة والبعرتين

الهداية، كتاب الطهارات، باب الماء الذي يجوز به الوضوء، (٢٦/١)، ط:شركة علمية.

في الشاة تبعرفي المحلب قالوا: ترمى البعرة أي من ساعته، فلو اخر .... لا يجوز.

فتح القدير، كتاب الطهارات، باب الماء الذي يجوز به الوضوء، (١/٨٤)، ط:رشينية.

الدرالمختار مع ردالمحتار المحار العلهارة، باب المياه، فصل في البتر، (١٨٥/١)، ط:سعيد



<sup>=</sup> ئ البحر الراثق، كتاب الطهارة، ( ١ /٨٨)، ط:معيد

<sup>(\*)</sup> فان وقعت فيهابعرة أوبعرتان من بعرالايل أوالفتم لم تفسدالماء....ولايعفي القليل في الاتاء

# و....ف....) نابانغ

ہے نابالغ بچہ کے لئے قرآن پاک بے وضوچیونا، یاس ختی کو بے وضوچین ا جس برقرآن کریم لکھا ہواہے کروہ نہیں ہے۔

ہ تابالغوں ہے ہروقت وضوکراتا مشقت میں ڈالناہے،اور بالغ ہونے کے انظار میں نابالغی میں قرآن مجید کو حفظ نہ کرانا نقصان کی بات ہے،اس لئے بجول کے لئے قرآن پاک مجھونے میں وضوکی شرطنبیں ہے، وہ بلا وضوبھی جھوسکتے ہیں۔(ا

### نابالغ كاقرآن بوضو جونا

نابالغ بچوں کووضونہ ہونے کی حالت میں بھی پڑھنے کے لئے قرآن مجید دینا، اور اُن کابے وضوقر آن مجید چھونا کروہ نہیں ہے، البتہ وضو ہوتو زیادہ بہتر ہے،

<sup>(</sup>۱) و لا يكره مس صبي لتصحف و لوح.

وفي الرد: فيه أن الصبي غير مكلف.( المنز المنتئار مع ردالمحتار ، كتاب الطهارة ، مطلب : يطلق المدعاء على ما يشمل الثناء ، ( ١ / ٣٠ ١ )، ط:صعيد)

ح الفتاري الهندية، كتاب الطهارة، الباب السادس، الفصل الرابع، (١١/ ٢٩)، ط: رشيدية

ولا بأس بدفعه اليه و طلبه منه للضرورة اذ الحفظ في الصغر كالنقش في الحجر.

وفي الرد: أي لا بيأس بيأن يستطع البالغ المنطهر المصنحف الى الصبي (قوله: للضرورة) لأذفي

تكليف الصبيان و أمرهم بالوضوء حرجا بهم و في تأخيره الى البلوغ تقليل حفظ القرآن.

الثر المنختار مع ردالمحتار ، كتاب الطهارة ، مطلب : ينطلق الدعاء على ما يشمل الثلاء ، (١٤٣/١) ، ط:معيد

ہنوے سائل کا انسائیکلوپیڈیا اس لئے اُنہیں وضوکرنے کی ترغیب دین جاہئے۔(۱)

### نابالغ كادضو

ا كركونى نابالغ وضوكر يتواس كاوضويح بوگا، چنانچه اگرنابالغ نے وضوكيا بجر ال کے بعد بالغ ہواتواس کا وضو برقر ارر ہے گااس وضو سے نماز پڑھنا جائز ہوگا۔ (۲)

نابالغ كوقرآن دينا

'' نایالغ کا قرآن بے دضوچیونا''عنوان کے تحت دیکھیں۔

الیانایاک یانی جس کے تینوں وصف یعنی مزہ، بواور رنگ نجاست کی وجہ سے مل مئے ہوں اس كا استعال كرناكس طرح بھى درست نبيس ہے، جانوروں كو يلانا اور ک ادر سمنٹ وغیرہ میں ڈال کرگارا بنا تا بھی جا تزنبیں ہے۔

ادرا كرمتيوں وصف نبيس بدلة واس كا جانوروں كو پلانا ، مثى ميں ملا كر كارا بنانا اور سکان میں چیز کا و کرنا درست ہے، مگرایے یانی کے گارے کو مسجد میں نہ لگا کیں۔ (<sup>۳)</sup>

<sup>··:</sup> تلَّمُ لخريجه تحت العنوان "نابالغ"

<sup>&</sup>lt;sup>\* ، فملا</sup>يسجسب الوضوء على من لم يبلغ الحلم سواء كان ذكرا أو أنثى ولسكن يصبح وضوء غير فيلغ فإن توصاً قبل البلوغ بـــاعة مثلا لم يلغ فغيـر ناقص للوصوء فإن وصوء ٥ يـــتـمر . (الفقه مَلَى السَلَقِبِ الأربِعَة، كتاب الطهارة، مباحث الوضوء، المبحث الثاني، ( ١ /٢٠٠ )، ط: دار هنه العلعية )

<sup>\*</sup> المترجع الرد كتاب الطهارة ،مطلب في اعتبارات المركب النام ( ٨٧٨٦/١) ، ط: سعيد. -

<sup>\*</sup> الفقه الإمسلامي وأدلت بالقسسم الأول:العبيادات الياب الأول:الطهادات بالمقصل الأول: لطياراً المبيعث الثانى: شروط و جوب الطهادة ( 1 / 1 9 ) ، ط: داد المفكر

<sup>()</sup> وفي جامع البعوامع : إذا لنجّس الماء القليل بولموع النجاسة لحيه إن تغيرت أوصاله لاينطع =

ناياك يانى كنوس من چلاكيا

اگراستنجاء خانوں کا پانی یا تا پاک پانی کنویں میں جلا گیاتو کنویں کا پانی نا پار ہوگیا، اگر سارا پانی نکالنامکن ہے تو سارا پانی نکالناضر وری ہے، (۱) اوراگر سارا پانی نکالنامکن نہیں تو دوسو ہے تمن سوڈول تک پانی نکالنے سے کنویں کا پانی پار ہوجائے گا، بشر طیکہ پانی کے اندر نجاست کے آثار، اوصاف، ذاکمتہ یا بر بر ظاہر نہوں۔ (۲)

# ناپاک پانی کوشین سے صاف کیا

### مندے تا پاک پانی کوجد پرمشین یا دوا و کیمیکل کے ذریعہ صاف کرنے ہے

= بـه مـن كـل وجـه كـالبول وإلاً جاز سلى الدواب و بل الطين ولا يطين به المسـجد. (الفتون الهـندية : كتاب الطهارة، الباب الثالث: المهاه الفصـل الثاني فيما يجوز به التوضّل ( ١٥٠١)، ط: رشيديه )

- ح الماء إذا وقعت فيه نجاسة فإن تغير وصفه لم يجز الانتفاع به بحال كبل الطين وسقي النواب
  - . (شامى: كتاب الطهارة بهاب المياه مطلب: مسألة البتر جحط بر ١٠١ ٢٠)، ط: سعيد)
    - 🗢 البحر الراثل: كتاب الطهارة ( ١٧/١)، ط: سعيد .
    - (١) اذا وقعت في البير نجاسة نزحت وكان نزح ما فيها من الماء طهارة لها.
  - ت الفتاوى الهندية، كتاب الطهارة، الباب الثالث، الفصل الأول، ( ١٩/١ )، ط:رشينية
    - الجوهرة النيرة، كتاب الطهارة، مطلب في مساهل الآبار، ( ١ / ٥٦)، ط:قديمي
- ت الدرالمخار مع رفالمحتار، كتاب الطهارة، باب المياه، فصل في البير، (٢/١٢)، ط:معه
- (۲) وان تعلو نزح كلها لكونها معينا فبقدر ما فيها ..... وقبل: يفتى بماثلة الى ثلاث ماثلاً عنا أيسر وذاك أحوط.
- وفي الرد: و أفاد في النهر أن المائتين واجبتان و المائة الثالثة مندوية. .... (قوله: طهرت) أي إنا لم ينظهـر أثر النجاسة.( الدرالمختار مع ردالمحتار ، كتاب الطهارة، باب المياه، فصل في ظيم \* ( 1 / 1 1 - 1 1 7 ) ، ط:سعيد)
  - الفناوى الهندية، كتاب الطهارة، الباب الثالث، الفصل الأول، (١٩/١)، ط: رشيدية
    - البحر الرائق، كتاب الطهارة، (۲۲/۱)، ط:سعيد

پانی صاف تو ہوجائے گالیکن پاک نہیں ہوگااس سے دضوشل کرناجا ئزنہیں ہوگا، ماف اور پاک میں بڑافرق ہے،صاف ہونے سے پاک ہونا ضروری نہیں۔(۱)

(١) والعليل على تحريم استعمال الماء الذي فيه جزء من النجاسة وإن لم يتغير طعمه أو لونه أو وقدحه ، قول الله تعالى: ﴿ ويحرّم عليهم الخبائث ﴾ والنجاسات من الخبائث ا الأنها محرمة . وشرح مختصر الطحاوي : كتاب الطهارة ، باب تكون به الطهارة ، مسألة : النجاسة في الماء القليل والكثير ، (١/٢٩١) ، ط: دار السراج المدينة المنزّرة )

۵ البحر الرائق: كتاب الطهارة ، ( ١٨٨١، ٢٩)، ط: سعيد .

. ﴿ (و) ينظهر (زيست )تنجس (بجعله صابونًا) به يفتى للبلوى ، كتور رش بماء نجس لاياس بالغيز فيه .

(لوله: وينظهم زيست النخ) قند ذكر هذه المسألة العلامة قاسم في فتاواه ، وكذا ما سيأتي متنا وشرحها من مسائل التطهير بانقلاب العين ... ثم هذه المسألة قد فرعوها على قول محمد بالطهارية بمانيقلاب العين الذي عليه الفتواي واختاره أكثر المشايخ خلاقًا لأبي يوسف كمافي شرح المنية والفتح وغيرهما . وعبارة المجتبى : جعل اللهن النجس في صابون يفتى بطهارته ؛ لأنه تغير والتغير يطهر عند محمد ويفتي به للبلوي اهـ . وظاهره أنَّ دهن الميتة كذلك لتبيره بالبعس دون المستجّس إلَّا أن يقال هو خاص بالنجس ؛ لأنَّ العادة في الصابون وضع الزيت دون بقية الأدهان تناصل ، شم رأيست في شرح المنية مايؤيد الأوّل حيث قال : وعليه يتفرّع ما لو وقع بسان أو كلب في قدر الصابون فصار صابونًا يكون طاهرًا لتبدل الحقيقة اهـ . لم اعلم أنّ العلة عند محمد هي التغير وانقلاب الحقيقية وأنّه يفتي به للبلوي كما علم مما مرّ ، ومقتضاه عدم التعماص ذلك السحكم بالصابون ، فيدخل فيه كل ما كان فيه تغير وانقلاب حقيقة وكان فيه بلوى عامة .... أنَّ الدبس ليس فيه انقلاب حقيقة ؛ لأنَّه عصير جمد بالطبخ ، وكلا السمسم إذًا <sup>لزم</sup> والمحتلط دهشه بسأجرائه لمفيه تغير وصف فقط كلين صار جبنًا ، وبر صار طحينًا ، وطحين مسلوخيرًّا بخلاف نحو خمر صار خلاً و حمار وقع مملحة فصار ملحًا ، وكذا دودى خمر صار طرطيرًا وعسلرة صارت رمادًا أو حمأة فإنّ ذلك كله انقلاب حقيقة إلى حقيقة أحرى لا مجرد لطي<sup>م.</sup> والملومع الحود : كتاب الطهاوة ، باب الأنجاس ، ( ٥/١ ٢ ١ ٣ ١) ، ط: سعيد ) ت وخورج عن هنده القبطية المساء المنجس بقوله تعالى: ﴿ ولكن يريد ليطهّركم ﴾ والنجس لايفيد العلمارة . ( أصول الشاشي : (ص: ٢٥،٢٣) البحث الأول في كتاب الله، فصل في للمطلل والعقيد، ط: بيشوئ.

# نا ياك جكه بروضوكرنا

ناپاک جگہ پروضوکرنادرست نہیں ہاں اگروضوے پہلے اس کودموکر پاک کرلیاجائے پھراس پروضوکرناجائزہے۔

# ناپاک چیز لکھ

ہے اگرزندہ آدمی کے جسم نے ناپاک چیزنکل کرٹیک جائے یا اپنے مقام سے بہدکراس مقام پہنچ جائے یا ہے مقام سے بہدکراس مقام پر پہنچ جائے جس کا دھونا وضویا عسل میں فرض یا واجب ہے تو وضوئوٹ جائے گا۔ (۲)

مین اگرزنده آدی کے جسم سے کوئی تا پاک چیز نظے اورا پنے مقام سے نہ بے مراکسی ہوکہ اگروہ جسم کردوسری جگہ جل مراکسی ہوکہ اگر وہ جسم پرچھوڑ دی جائے تو ضرورا پنی جگہ سے بہہ کردوسری جگہ جل جائے تو وضوڑ دے جائے گا۔ (۲)

 (\*) ومن منهياته التوضؤ بفضل ماء المرأة و في موضع نجس لأن لماء الوضوء حرمة. (الدوالمنحار مع ردالمحتار، كتاب الطهارة، مطلب في الاسراف في الوضوء، (١٣٣/١)، ط: سعيد)

ت البحر الرائل: كتاب الطهارة بر ٢٩/١) ، ط: سعيد .

الفقه على الملفعب الأربعة : كتاب الطهارة ، مباحث الوضوء ، مكروهات الوضوء ، ( ١ / ١ ٪) ، ط : مكتبة الحقيقة .

- ت السعنفية قبالوا: مشغوبات الوضوء .... منها الجلوس في مكان مرتفع .... وطهارة موضع الوضوء . (كتباب الفقه على السملاهب الأربعة : كتاب الطهارة ، مباحث الوضوء ، مبحث المنغوب والمستحب ونحوهما ،( ١٩/١) ، ط مكتبة المحقيقة )
  - . \* ) و أما الخارج من غير السبيلين فناقض بشرط أن يصل الى موضع يلحقه حكم التطهير . البحر الرائق، كتاب الطهارة، ( 1 / 1 °)، ط:سعيد
  - ت الجوهرة النيرة، كتاب الطهارة معلل في نواقص الوضوء، (٢٥٠-٣٥-)، ط: قليمي
  - د: الدرالمختار مع ردالمحتار ، كتاب الطهارة، مطلب نواقض الوضوء ١٣٣١١) ، ط:سعيد
- (٣) و لو كان النم في الجرح فأخله بخرقة أو أكله اللباب فازداد في مكته فان كان بحيث يزية و يسيل أو لم يأخله بنفسه بطل و ضوءه و لا فلا. ( البعر الرائل، كتاب الطهارة، (٢٣/١)، ط:معيه) =

### نایاک کپڑا

اگر مریض کے لئے ناپاک کپڑے بدلنامشکل ہے توایسے مریض کوای مالت میں نماز پڑھ لینی جائے۔(۱)

# نایا کی کودور کرنے کا حکم

ہے شریعت اسلامیہ میں بیشاب، پا خانہ وغیرہ نا پاکی کودور کرنے کے بارے میں جو پچھا دکام آئے ہیں، وہ تمام احکام ایسے ہیں جنہیں عقل سلم تسلیم کرتی ہے، اور حفظان صحت کے اصول اور تقاضوں کے عین مطابق ہیں، اور صفائی اور پاکیزگی کا جو طریقہ لازی قرار دیا گیا ہے وہ معاشرتی نظام کے لئے بے حدضروری ہے۔

ہے ہارے میں سوال نہیں کرنا جا ہے ، کونکہ بیتمام شری احکام ہوانسان کے لئے مخصوص کے بارے میں سوال نہیں کرنا جا ہے ، کیونکہ بیتمام شری احکام جوانسان کے لئے مخصوص ہیں، وہ سب اللہ تعالی کی عبادت اور بندگی میں داخل ہیں، اور انسان کو اللہ کا بندہ ہونے کے اعتبارے یہ حق نہیں ہے کہ جب تک اس کی بجا آ وری سے عاجز نہ ہواس سے دوگر دانی کرے، مزید یہ کہ بیتمام چزیں عقل کے مطابق ہیں، اور انسان کے لئے جو عباد تیں شریعت میں مقرری گئی ہیں وہ صحت اور معاشرتی تقاضوں کے مطابق ہیں۔

<sup>=</sup> ت الجوهرة النيرة، كتاب الطهارة، مطلب في نواقض الوضوء، (٣٦/١)، ط: قليمى

ت الدوالمتحار مع ودالمحار، كتاب الطهارة، مطلب نواقض الوضوء، (١٣٥/١)، ط:معيد

<sup>( )</sup> مربط لبعت فياب نبعسة ، و كلما بسط شبئًا لنجَس من ساعته صلى على حاله و كذا لو لم بشجّس إلاً أنّه يلحقه مشقة بنحريكه . ( الغر الماعتار : كتاب الصلاة ، باب صلاة المربض، ( ٢٠

۱۰۳)، ط:سعید)

<sup>\*</sup> العناوى الهندية : كتاب الصلاة • الباب الرابع عشر : في صلاة المعريض « ١٣٤١) • ط : وشيديه.

<sup>&</sup>quot; حمالتها الشبليي عبلى التبيين : كتاب الصلاة ، باب صلاة المويض « ٢٠٣/١)، ط إملاله ملتان

مندگی ہے پاک وصاف ہوناسب کے نزدیک ضروری ہے،اور جوطریقے شریعت اسلامی شریعت نے بتلائے ہیں وہ انسان کے لئے بے انتہاء مفید ہے،اورشریعت اسلامی کے تمام احکام پوری دنیا کی تمام معاشرہ کی بہوداور انسان کی بھلائی کے لئے فائدہ مند ہیں،کسی کے لئے بھی اس پراعتراض کرنے کی مخجائش نہیں، تا ہم اگر گراہ ہونے کے لئے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے دور ہونے کے لئے شیطان کی طرح اعتراض کر کے مردود ہونا جا ہے تو الگ بات ہے۔ (۱)

# نایا کی کی مقدار درجم سے زیادہ ہو

جب کیڑے برنا پاکی کی مقدار درہم کی مقدار ہے بڑھ جائے ،تو کیڑے کو دھوکر پاک کرکے نماز بڑھے، ورنداس نا پاک کیڑے کے ساتھ نماز نہیں ہوگی۔ (۱)

المن حسن الحظ أن الشريعة الإسلامية قد أت في كل ذلك بما يقره العقل، وتقنيه صحة الأبلان، ويستلزمه نظام الاجتماع من نظافة لا بد منها، فالواقع أن الشريعة الإسلامية وإن كاتت ههنا الاسال عن عللة، ولا عن سب، الأن خذه تكاليف خاصة بالإنسان وحله الأنعات عبادات ليس من حق الإنسان أن يتبرم بها، ولكنها مع هذا فقد جاء ت بكل شئ معقول، وشرعت للناس العبادة ألتي تناسب أحوالهم الإجتماعية والصحية، وإلا فمن ذا الذي يقول : إن الأحاب التي متعرفها غير نافعة للإنسان! النظافة من الأعبثين غير لازمة؟ ومن ذا الذي يقول : إن الآداب التي متعرفها غير نافعة للإنسان! فالشريعة الإسلامية كلها خير للمجتمع، وكلها إحسان إلى الناس، وكلها قيود صالحة فالشريعة الإسلامية كلها خير للمجتمع، وكلها إحسان إلى الناس، وكلها قيود صالحة في المناهب الأربعة : كتاب الطهارة، مبحث آداب التي الحاجة، (١/ ٤٠)، ط: مكتبة الحقيقة)

( \* ) وقدر الدرهم وما دونه من النجس المغلظ كالمع واليول والخمر وخرء الدجاج وبول الحمار جازت الصلاة معه وإن زاد لم تنجز . (الهداية : كتاب الطهارات ، باب الأنجاس وتطهيرها ، ( ١ / ٣٠)، ط: المصباح )

ن (وعلم) الشارع (عن قدر دوهم) وان كره تحريما فيجب غسله ومادونه تنزيها فيسن وفوله مبطل فيفرض.....(وهو مطال) عشرون فيراطا (في) نجس (كتيف) له جرم (رعرض مقم الكف) وهو داخل مفاصل أصابع اليد (في رقيق من مفلطة...... (ر دالمحتار ، كتاب الطهارة ، باب الأنجاس، ( ١١٨ - ٢١٨)، ط:سعيد) =

### ناخن

﴿ الرَّنَاخُنُول مِن كُونَى چَرِمْنُا مَنْ يَا آثا جم جائے يا نَتَل پالش كلى ہوئى ہے، تو وضو كرنے سے پہلے اس كو نكالنا اور أتار نا لازم ہے تاكہ ناخنوں كى جز تك پانى بينجا يا جا سكے، ورنہ وضو درست نہيں ہوگا۔ (۱)

ہ اوروہ میل کچیل جونا خنوں کے نیچے ہوتا ہے اگر وضو کے دوران اس میں پانی پہنچ جاتا ہے اور تر ہوجاتا ہے تو وضویح ہوجائے گا،خواہ وضوکر بنے والاشہری ہویا دیواتی دونوں کے تھم میں کوئی فرق نہیں ہے۔

اوراگرمیل کچیل کی وجہ سے ناخنوں کے نیجے خٹک رہ جائے گاتواس کو دورائر میل کچیل کی وجہ سے ناخنوں کے نیجے خٹک رہ جائے گاتواس کو دورائد وضوحیح نہیں ہوگا۔ (۲)

= ٥ الفتاوى التاترخانية ، كتاب الطهارة، الفصل السابع، النوع الثاني، (٢٩٨١)، طادارة القرآن

ح الفتارى الهندية، كتاب الطهارة، الباب السابع، الفصل السابع، ( ٢٦/١)، طنزشيديه

ا ) (وشرط صبحته ) أي الوطنوء ( لبلائة ) ···· ( والشالث : زوال منايمتع وصول المناء إلى البعسد ) لجرمه الحائل ( كشمع و شحم ) .

(قوله: كشمع و شحم) و عجين و طبن و ما ذكره بعظهم من علم منع الطبن ، والعجين محمول على القليل الرطب ، ويمنع جلد السمك والخبز المعطوغ الجاف ، والدن اليابس في الأنف بخلاف الرطب . ( حاشية الطحطاوي على المراقي : كتاب الطهارة ، باب احكام طوفوء ، (ص: ٢١ ، ٢٢) ، ط: قديمي)

<sup>ب </sup>لعم ذكر الخلاف في شرح المنية في العجين و استظهر المنع لأن فيه لزوجة و صلابة لمنع تقوذ العاء.( ودالمحتار ، كتاب الطهارة،مطلب في أبحاث الغسل، ( ١٥٣/١)، ط:معيد)

م الجوهرة النيرة، كتاب الطهارة، مطلب في فواتض الفسل، (٢٠٠١)، ط: قليمي

ح القتارى الهندية، كتاب الطهارة، الباب الأول، الفصل الأول، ( ٢٠١)، ط:رشيدية

(٢) (وشرط صبحته) أي الوطيرة ( للالة ) ( والشالمث : زوال ما يمنع وصول الماء إلى المبسد ) لجرمه المعاتل ( كشمع و شعم ) .

(قوله: كشميع و شبحم) و عبيين و طين و ما ذكره بعضهم من علم منع الطين ، والعجين معمول على القليل الرطب ، والمدن =



ہے۔ اخن کے بیجے جوبہت کا مہیں ہے، کونکہ ناخنوں کے بیجے جوبہت کی گذری جاتی ہے، کونکہ ناخنوں کے بیجے جوبہت کی گذری جم جاتی ہے، وہ مرض کا باعث ہوتی ہے، (۱) تا ہم روئی پکانے والوں کوجن کے ناخن لیے ہوں اور ان کے بیچے کہم آٹا جم کر دہ جائے ان کے بیٹے کے نقاضوں کے بیٹے کے بیٹے کے نقاضوں کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کے نقاضوں کے بیٹے کے نقاضوں کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کے نقاضوں کے بیٹے کے نقاضوں کے بیٹے کے بیٹ

# ناخن بإلش

"نيل پالش"عنوان كے تحت ديكھيں \_(٢٩٣/٢)

= اليابس في الأنف يخلاف الرطب . ( حاشية الطحطاوي على المراقي : كتاب الطهاوة ، ياب أحكام الوضوء ، (ص: ٦٢ ، ٦٢ )، ط: قديمي )

و الحان في أظفاره درن أو طين أو عجين أو المرأة تصنع الحناء جاز في القروي والمعني و
 هـ و الصحيح وعليه الفتوى و لو لصل بأصل ظفره طين يابس و بقى قدر رأس ابرة من موضع الفسل لم يجز. ( البحرالوائق، كتاب الطهارة، ( ١٣/١)، ط:معيد)

الدوالمتحار مع ودالمحار، كتاب الطهارة مطلب في أبحاث القسل، (١٥٣/١)، ط:سعيد

الفتاوى الهندية، كتاب الطهارة، الباب الأول، الفصل الأول، (١٠/١)، ط: رشيدية

(١) عن عائشة رضى الله عنها قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر من الفطرة .. ولمن الأطفار. (مشكاة المصابيح: كتاب الطهارة بياب السواك ، الفصل الأوّل ، (ص: ٣٣)، ط: قليمى) عن قال ابن العربي: وقص الأطفار منة إجماعًا ولا نعلم قائلاً بوجوبه لذاته لكن إن منع الوسخ وصول الساء للبشرة وجبت إذالته للطهارة . (فيض القلير: تحت رقم الحديث: ٣٩٥٣،

حوف الغاء ،(٣٥٥/٣)، ط: المكتبة النجارية الكبري)

وقص الأظفار) جمع ظفر ، والمراد مايزيد على مايلابس وأس الاصبع من التظفر ؛ لأنّ الوسخ يجمع فيه فيستقلر ، وقد ينتهى إلى حد يمنع من وصول المماء إلى مايجب غسله في الطهارة. (مرعاة المفاتيح : كتاب الطهارة ، باب السواك ، الفصل الأوّل ، (٢/ ٥٠)، ط: إدارة المحوث الإسلامية )
 (٢) و الفتوى على المجواز من غير فصل بين المعني و القروي كلا في الذخيرة و كذا الخباز الما كان والمر الأظفار كلا في الزاهدي ناقلا عن الجامع الأصغر.

الفتاري الهندية، كتاب الطهارة، الباب الأول، الفصل الأول، ( ١٠/١)، ط:رشيدية

ت البحر الرائل، كتاب الطهارة، (۱۳/۱)، ط:معيد

الدرالمخار مع ردالمحار ، كاب الطهارة ط ( ۱۳۸۱ م، ط:معید )

ناخن پرآٹاجم کیا

اگر ناخن پرآٹا جم کیاہے ،تو جب تک اس کو دھوئے گانبیں اور دورنبیں کرے گاد ضوئیں ہوگا۔ (۱)

### ناخن تراشنا

وضوكرنے كے بعد ناخن تراشنے ہے دضونبيں او نا۔ (۲)

# ناخن كافي سے وضوبيں تو شآ

وضوکرنے کے بعد ناخن کا شنے یا کٹانے سے وضوبیں ٹوٹا ،اس لئے ناخن کا شنے کے بعد دوبارہ وضوکرنے کی ضرورت نہیں ہے اور اتن جگہ کودوبارہ پانی سے ترکرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ (۲)

### ناخن میں مٹی ہو

میل اورمٹی جوناخنوں میں ہو،اس کوچھڑائے بغیر بھی وضواور عسل ہوجائے گا،جبکہاس کے نیچے پانی پینچ جائے۔ <sup>(۳)</sup>

<sup>(&#</sup>x27;) انظر رقم الحاشية: 1 على نفس الصفحة.

<sup>&</sup>lt;sup>(\*)</sup> (ولا يتعادالوضوء) بل ولا بل المحل (بحلل راسه ولحيته كما لا يعاد) لاغسل للمحل ولا طوحوء (بحلق شاربه وحاجبه وقلم ظفره)و كشط جلده.

وفي الرد:(قوله: ولا بل المحل) عير باليل ليشمل المسح والفسل.

<sup>(</sup>تالمجتاز ، کتاب الطهارة، ( ۱/۱ • ۱ )، ط:سعید

<sup>&</sup>lt;sup>ت ال</sup>فشاوى التشاد خسانية، كشباب السطهسادية، الفصيل الاول » ( 967)، ط: ادارة القرآن والعلوم الاسلامسة

<sup>&</sup>lt;sup>ث الفتا</sup>وى المهندية، كتاب الطهارة، الباب الاول،ا لفصل الاول ،( ۲/۱)، ط:رشيدية

<sup>(&</sup>quot;) نفس المرجع السابق.

<sup>(\*)</sup> لقَعَم تخريجه تحت العنوان "ناخن"

### ناخن میں بل ہو

ہے ناخن میں میل ہونے پر بھی وضوبوجاتا ہے، جبکہ اس کے نیچ پانی کا ہے جاتا ہے، جبکہ اس کے نیچ پانی کا کا جاتا ہے مگر ناخن بڑھانا فطرت کے خلاف ہے۔

### ناف

اگرناف سے بھوڑ انجنسی یا دردکی وجہ سے پانی نکاتا ہے تو وضوئون ایک کا۔ (۲)

# ناتض تبتم پیش ندائے

تیم کرنے کے بعد جب تک وضوتو ژنے والی کوئی چیز پیش نہ آئے تب تک ایک تیم کرنے کے بعد جب تک وضوتو ژنے والی کوئی چیز پیش نہ آئے تب تک ایک تیم سے وقتی نماز ، قضا ونماز ، اور سنن ونو افل پڑھنا درست ہے۔ (۳)

<sup>&</sup>quot;، نقدم تخريجه تحت العنوان "ناخن"

<sup>&</sup>quot;) (كسما) لا ينقض (لو خرج من ألمنه ) وتحوها كعينه و ثليه (قيح ) و تحوه كصديد و ماء سرة و عيسَ (لا بـوجــع وان ) خـرج (بسه) أي بـوجــع (تـقـض) لأنــه دليل الجرح. ( اللو المختار مع ودالمحتار ، كتاب الطهارة، ( ١٣٤/١ )، ط:سعيد )

ن البحرالواتق، كتاب الطهارة، ( ٣٢/١)، ط: سعيد.

د: حاشية الطحطاوي على المراقي، كتاب الطهارة الحصل في نواقض الوضوء، (ص: ٨٤) ط: قليمي،
 د: ولم كان في عند مدمد ادى شده المارية عند المدرونات والمدرونات المراوية المراوي

د: ولو كان فى عينيه ومد اوعمش يسيل منهما اللموع قالوا يؤمر بالوضوء لوقت كل صلاة لاحتسمال ان يكون صديما او قيما اهدوها التعليل يقتضى انه امر استحباب فان الملك والاحتسمال فى كونه ناقضا لا يوجب الحكم بالنقض اذاليقين لا يزول بالشك، نعم اذا علم من طريق غلبة الظن باخبار الاطباء او بعلامات تغلب على ظن المبتلى يجب. ( البحر الواتق، كتاب الطهارة، د الرحر الراتق، كتاب الطهارة، د الرحر الرات معيد)

الفتاري الهندية، كتاب الطهارة، الباب الأول ، الفصل الخامس ، ( ١٠١)، ط: رشيفيه

<sup>&</sup>quot;، ويصلى بتيميه ملاء من الفرائض والنوافل ، وعند الشافعي رحمه الله يتيميم لكل فرض الأنه طهارة ضرورية ، ولنا أله طهور حال عدم الماء فيعمل عمله ما يقى شرطه . (الهداية : كتاب الطهارات ، باب التيميم (٥٣/١)، ط: المصباح) =

### ناك

اک کاتھم ہے کہ اس کی تمام نمایاں سطح کودھونا چاہئے کیونکہ وہ چہرےکا
ایک مصہ ہے، اگر ذراسا مصہ بھی خواہ کتنائی جھوٹا ہودھونے ہے وہ گیا تو وضوئیس ہوگا۔

ایک مصہ ہے دونوں نتھنوں کے درمیان جو پر دہ ہے اس کا نچلا حصہ ناک میں شامل ہے۔

ایک کے اندرونی حصے کا دھونا فرض نہیں ہے، البت اگر چہرے پر ذخم ہو

اور گہرائی تک اس کا اثر ہوتو اس میں پانی پہنچانا واجب ہے بشر طیکہ زخم میں تکلیف نہ ہو۔

(۱)

### اگروضو کے دوران ناک میں بانی نہیں ڈالاتو وضوم وجائے گا مرسنت

وفيعمل عمله) أي فيعمل التراب عمل الماء (ما يلى شرط) أي شرط التراب في كون الشراب في كون المسوراً ، والممراد بالشرط عدم العماء وعدم العدث . ( البناية شرح الهداية : كتاب العلم الشيم ، ما يباح بالتيمم، ( ١/ ٥٥١) ، ط: دار الكتب العلمية )

(ويصلي به) أي بالتيمم الواحد (ماشاء من فرض ونفل كالوضوء ) . (مجمع الأتهر : كتاب الطهارة ، باب التهمم ، (٦٣/١)، ط: دار الكتب العلمية)

و مصلي بالتيمم الواحد ماشاء من الصلوات فرضا او نقلا.

المتاوى الهندية، كتاب الطهارة، الباب الرابع، الفصل الاول، (٢٠٠١)، ط: رشيدية

< رأدالمحتار ، كتاب الطهارة ، باب التيمم ، ( ١ / ١ / ٢٣١) ، ط:سعية

= البعرالراتق، كتاب الطهارة، باب التيمم، ( ١٥٩/١)، ط:سعيد

ا': ولما الأنف فاته يجب غسل ظاهرها كلها لأنها من الوجه فاذا ترك جزء ا منها و لو صغيرا فسد وضوء و من الأنف القطعة الحاجزة بين طاقتيها من أسفلها أما غسل باطن الأتف فاته ليس بفرض عند الحفية نعم اذا كان بالوجه جرح أحدث أثرا غاثرا فاته يجب ايصال الماء اليه كما يجب ايصال المماء الى ما بين تكاميش الوجه و عبر عنها العامة بالكراميش فيقولون أن وجه فالان كرمش. ( الفقه على الملاهب الأربعة مباحث الوضوء، فرائطن الوضوء، ( ١ / ٥٥)، ط: دار احياء التراث)

<sup>ح</sup> (لا غسل باطن المينين) و الأنف و الفم

ولي الرد (قوله:والأنف والفم) معطوفان على العينين أي لا يجب غسل باطنهما أيضا.

الفرالمغتار مع ردالمحتار، كتاب الطهارة، مطلب في معنى الاشطاق، ( ٩٤/١)، ط:سعيد

کے خلاف ہوگا۔ (۱)

جہ فرض میں ناک میں ہڈی کے اندر پانی پہنچانا ضروری نہیں ہے، بلکہ ہڑی جہاں سے شروع ہوتی ہے وہاں تک پانی پہنچانا فرض ہے، جومعمولی اہتمام سے سہولت کے ساتھ ہوسکتا ہے، پانی کود ماغ کی طرف سانس کے ذریعہ سمینیخ کی مفرورت نہیں مرف جس طرح دھونے کے دوران ناک میں پانی ڈالتے ہیں وہ کانی ہے۔

(۲)

ن اک کے داستہ ہے آگر تیل یا کوئی مائع (لیکویڈ) بیٹی چیز د ماغ کی طرف کی ایک ہے استہ ہے اگر تیل یا کوئی مائع (لیکویڈ) بیٹی چیز د ماغ کی طرف چر ہے اور وہ مجربا ہرنگل آئے تو اس سے وضوبیس ٹو ٹنا ، کیونکہ وہ پاک جگہ سے فارج ہوئی ہے۔ (۲)

(١) الحنفية قالوا: فراتض الفسل للالة: أحدها: المصمعنة ، لاتيها: الاستشاق ، لللها: غسل جميع البدن بالماء ..... وأمّا الاستشاق فهو إيصال الماء إلى داخل الأنف بالكيفية الّتي تقلّمت في الوضوء. (كتاب الفقه على المقلعب الأربعة: كتاب الطهارة ، فراتض الفسل ،(١٦/١) ، ط: المكتبة الحقيقة)

رحد المعضمضة استبعاب الماء جميع الفم وحد الاستشاق أن يصل العاء إلى الأعارن .
 (الفتاوي الهندية : كتاب المطهارة ، الباب الأوّل في الوضوء ، الفصل الثاني في سنن الوضوء ،
 (1/1)، ط: رشيديه )

 ( والاستنشاق ) وهو لفة من النشق جلب الماء ونحوه بريح الأنف إليه واصطلاحًا : إيزسال الماء إلى المارن وهو مالان من الأنف .

(قوله: واصطلاحًا النع) الحاد أن الجلب بريح الأنف ليس شرطًا فيه شرعًا بتعلاقه لفة نهر. (حاشية الطحطاوي على المعراقي: كتاب الطهارة ، فصل في سنن الوضوء «(ص: ٢٩)، ط: قليمي) (٣) ولو صب دهنًا في أذنه فمكت في دماغه لم سال من أذنه أو من أنفه لا ينقض الوضوء وإن أستعبط فتحرج السعود من القم وكان مل ، الفم نقض وإن خرج من الأذنين لا ينقض إلو دخل السماء أذن رجيل في الاغتسال ومكت لم خرج من الفه لا وضوء عليه. ( الفتاوى الهندية: كتاب الطهارة ، الباب الأول في الوضوء ، الفصل الخامس في نواقض الوضوء « ١٠١١)، ط: رشيديه نام محيط البرهاتي: كتاب الطهارات ، الفصل الثاني في ما يوجب الوضوء « ١٠١١)، ط: ودارة القرآن. =

اکرناک میں صرف ریزش مجمد تھی اور صاف کرنے ہے باہر نکلی تواس ہے وضوئیں اور صاف کرنے ہے باہر نکلی تواس ہے وضوئیں ٹو اے گا۔ (۱)

من جو پانی ناک سے در د کے ساتھ لکا ہے اس سے وضوٹوٹ جاتا ہے۔ (۲)

: « ولو استعمط لسم شمرج من الأذن لاينقض الوضوء » ولو وصل السعوط إلى الرأس و عاد لا وضوء فيه. ( المفتاوى الثاناز شمانية: كتاب الطهازة «الفصـل الثاني فى مايوجب الوصوء ( ٢٣٤/١ )، ط: مكتبه فاروقيه )

. المرجل اذا استنشر فسخرج من أنفه علق قدر العدسة لا ينتقض الوضوء، كذا في الخلاصة. «نتارى الهندية، كتاب الطهارة، الباب الأول، الفصل الخامس، (١/١)، ط: رشيدية

- د و في السنية: انشر فسقط من أنفه كتلة دم لم ينتقض اهاي لما تقدم من أن العلق خرج عن كونه دما باحتراقه وانجماده، شرح. (ودالمحتار، كتاب الطهارة،مطلب في حكم كي الحمصة، (١٣٩/١)، ط:سعيد)
  - < القتارى التاتارخانية، كتاب الطهارة، الفصل الثاني ، ( ٢٤/١ ) ، ط:ادارة القرآن
- ت نصم إذا علم أنّه صديد أو قيح من طريق غلية الظن بإخبار الأطباء ، أو علامة تغلب على ظن المبتلى يجب . ( حاشية الطحطاوي على المراقي : كتاب الطهارة ، فصل في نواقض الوضوء ، (م: ٨٨)، ط: قديمي )
  - ح البحرالرائق: كتاب الطهارة ، ( ٣٣٠١)، ط: سعيد .
- \* ( كسا) لا ينقض (لو خرج من أذنه ) ونحوها كعينه و لديه (قيح ) و نحوه كصديد و ماء سرة لغن إلا بوجع وان ) خرج (به) أي بوجع (نقض) لأنه دليل الجرح.
- التوالسنختار منع ودالسمحتار ، كتاب الطهارة مطلب في مراعاة الخلاف إذا لم يرتكب مكروه منع: ، (١٣٤١)، ط:سعيد
- '' كُلُّ مَايِخْرَجَ مِنْ عَلَمْ مَايُ مُوضِع كَالأَذَنَ وَالنَّدِي وَالْسَرَةَ وَنَحُوهَا ، فَإِنَّهُ نَافَضَ عَلَى الأَصْحَ ا لأَنْهُ صَلَيْكَ . (حَلَي كَبِيرَ : فَصَلَّ فِي نَوَاقَصَ الوَضَّوَ ، (ص:١٣٣)، ط: سهيل اكيلَّمَى لاهور ) \* البحر الرائق : كتاب الطهارة ، (٢/١٣) ، ط: صعيد .
- " ولو كان في عينيه رمد اوعمش يسيل منهما اللموع قالوا يؤمر بالوضوء لوقت كل صلاة لا منسال ان يكون صديدا او قيحا اهدوه خاالتعليل يقتضى انه امر استحباب فان الشك والاحتمال ان يكون صديدا او قيحا اهدوه خاالتعليل يقتضى انه امر استحباب فان الشك والاحتمال في كونه القضا لا يوجب الحكم بالنقض اذا اليقين لا يزول بالمشك، نعم اذا علم من طريق خلية الطن باخبار الاطباء او بعلامات تفلب على ظن المبتلي يجب. (البحرالراتل، كتاب الطابرة الاحراك المعيد)
  - " القتاوى الهندية، كتاب الطهارة، الباب الأول ، الفصل المعامس ، ( ١١/١)، ط: رشيديه

### نا کے سےخون لکلا

اگر و ضوکے بعد تاک ہے خون نکلا تو وضوٹو ٹ جائے گا۔ (۱)

### ناك سےخون لكلے

اگر ناک ہے خون نکل کر نتھنے تک پہنچ حمیا تو وضوثوث جائے گا اورا گرخون نکل کر نتھنے تک نہیں پہنچا تو وضوئہیں ٹوٹے گا۔

### ٹاک صاف کرنا

یا خانه، پیثاب کرتے وقت بلاضرورت ناک صاف نہ کرے۔ <sup>(r)</sup>

### ناک صاف کرنے کی حکمت

وضویں تاک کوصاف کرنے کی حکمت سے ہے کہ ہر ندہب ولمت کے لوگ تاک کی بلغی رطوبتوں کو دور کرنا اچھی نظرے ویکھتے ہیں، اگرناک کو اندرے ندوموا جائے توناک میں جے ہوئے بلغم سے دماغ میں برااثر پہنچتا ہے، جوبعض اوقات ہلاکت کا باعث ہوتا ہے۔

. . و قد صرح في معراج الدراية و غيره بأنه اذا نزل الدم الى لصبة الأنف نقض.

البحرالرائق، كتاب الطهارة ، (٢٢١)، ط: رشيلية

٥٠ ردالمحتار، كتاب الطهارة، مطلب نوالض الوضوء، ( ١٣٥١١)، ط:سعيد

🗠 الفتاري الهندية، كتاب الطهارة، الباب الأول، (١١١)، ط:رشيدية

. \* ، نفس المرجع السابق.

"، و لا يمخط. (البحوالوائق، كتاب الطهارة، باب الأنجاس، (۲۳۳/۱)، ط:سعيد) : ودال مسحتار، كتاب الطهارة، باب الأنجاس، فصل الاستتجاء،مطلب في الفرق بين الاستجاء والاستفتاء والاستجاء، (۲۲۵/۱)، ط:سعيد

. الفتاوي الهندية، كتاب الطهارة، الباب السابع، الفصل الثالث، ( ٥٠/١)، ط:رشيلية

مزیدید کم بول کے عرف ورواج میں ناک کے لفظ کوعز ت اور بروائی کے کل ، استعال كرتے ہيں، چنانچ عرب والے جب كى كے لئے بددعاكرتے ہيں تو كہتے 'ں کے ''اللہ تعالی اس کی تاک کو خاک آلود کریے''(تاک مٹی سے بحراہواہو)۔ اں کامطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی عزت کو بروائی کے مقام سے ذلت میں ا ادے اس سے معلوم ہوا کہ وضومیں ناک کا دھونا اینے کبروغر ورکوچھوڑنے اور المُدْتَعَالَى كِيرِ بِارْمِسِ ابْنِي عاجزي اورا تكساري دِكھانے كی طرف اشارہ ہے۔ (۱)

# ناك صاف كياجما مواخون لكلا

ا کر کسی نے ناک صاف کیااوراس میں سے جے ہوئے خون کے نکڑے فی تو وضوئیں ٹوٹے گا، کیونکہ بتلاخون نکل کر بہہ جانے سے وضوٹو ٹما ہے، جما ہوا فون کانکرانکل کر بہتانبیں اس کئے وضوبیں أو نما۔

الله زكام ميں بلغم ميں ياناك كے فضلہ ميں جے ہوئے خون كاريشه آجاتا ہاک سے وضوبیس ٹو ٹا۔ (۲)

الموله المنتيج: فيان الشبيطيان ببيت على خيشومه ، أقول: معناه أن اجتماع المخاط و المواد الغليمة في الخيشوم سبب لتبلد الذعن و فساد الفكر ، فيكون أمكن لتأثير الشيطان بالوسوسة و صلوعن للبر الأذكار. ( حجة الله البالغة «القسم الثاني» الوضوء ، ( ٣٩٦/١)، ط: قديمي ) \* أوله ، وغم أنف · فكسر الغين و فتحها اي لصق بالرغام وهو التواب هذا هو الأصل لم المتعمل في كمل من عبعز عن الانتصاف و في الذل والانقباد كرهًا . (عمدة القاري : كتاب فخسمرُ ، موزة التحريم ، (١/١٦٣) ، ط: داد الكتب العلمية )

<sup>&</sup>lt;sup>ب شرح الشووي : كشاب السطـلاق ، بـاب بيـان أن تـنعيبـره امـرأتــه لايكون طلاقًا إلَّا بالنية ،</sup> (ارا ۸<sup>۱۸)</sup>) ، ط: قلیمی ،

<sup>&</sup>lt;sup>ن رغم</sup> رغمًا ... فل و ذل عن ذكره ويقال رغم أنفه وفي الحديث وإن رغم أنف أبي اللوداء الشئ الصقه بالتراب و غم و غمًا لصق بالتراب وذل وفي حديث معقل بن يسساد " وغم أنفى لأمر الله " ـ (المعجم الوسيط : باب الراء ،﴿ ١ /٣٥٧) ، ط: دار اللعوة )

<sup>\*</sup> المصالح العقلية : باب الوضوء •(ص: ٢٩)، ط: داد الإشاعت .

<sup>&</sup>quot; الرجل أذا استثر فغرج من أنفه علق قلو العدسة لا ينطَّض الوضوء، كذا في الخلاصة. =

# ناکس ہاتھے صاف کرے

دائیں ہاتھ ہے تین مرتبہ پانی لے کرناک میں ڈالے، اور بائیں ہاتھ ہے تین مرتبہ بانی لے کرناک میں ڈالے، اور بائیں ہاتھ ہے تین مرتبہ ناک صاف کرے اِحیاء العلوم کی شرح میں ہے کہ اگرناک میں گندگی ریزش وغیرہ ہوتو بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی کو داخل کر کے صاف کرے، بہر حال ناک کی صفائی میں بایاں ہاتھ استعال کرتا ہے۔
(۱)

= الفتاري الهنفية، كتاب الطهارة، الباب الأول، الفصل الخامس، (١/١)، ط:رشيفية

وفي منية المصلي : ولو استثر فسقطت من أنفه كتلة دم لم تنقض وضوء ه وإن قطرت لطرة
 دم انطش اهـ . (البحر الرائق : كتاب الطهارة ، ( ۱۳۳/۱)، ط: سعيد )

. - و في السمنية : انشر فسقط من أنفه كتلة دم لم ينطق اهدأي لما تقلم من أن العلل خرج عن كونه دما يامتراقه وانجعاده، شرح.

ردالمحار، كاب الطهارة،مطلب في حكم كي الحمصة، (١٣٩/١)، ط:سعيد

الفتارى الثانارخانية، كتاب الطهارة، القصل الثاني ، (١٢٤/١)، ط: ادارة القرآن

حلى كبير، فصل في نوافض الوضوء (ص: ١٣٦)، ط: سهيل اكيلمي.

(١) (لم) ياخذ (غرفة) أخرى من الماء ( الأنفه ويستشق ثلاثًا ) أي يجلب الماء إلى مارن أنف وخلا معنى قوله ( ويصعد الماء بالنفس إلى خياشيمه ) جمع خيشوم هو أعلى الأنف . وظلام أن كل خلا بغرفة واحدة . وعندنا قيدوه بثلاث غرفات لعدم اتطباق الأنف على باقي الماء ولي تقييد بعض أصحابنا المعضمضة والاستشاق منتان مشتملتان على منن خمس : ألترتب والحديد الماء وفعلهما بالهد المعنى ... ( ويستثر مافيها ) أي في الأنف بقوة الخس بيده اليسرى فإن كان بباطنها شي من الوسنع امتعان بخنصر يده فأزال ما فيها . ( اتحاف المالا المعتقين : ( ٢٥٥/٢) كتاب أسرار الطهارة ، باب آداب قضاء الحاجة ، كيفية الوضوء ومؤسسة التاريخ العربي)

ت (وغسل القم ..... بسبه و الأنف) ببلوغ الماء المارن (بمياه) وهما سنتان مؤكلتان مشتملتان عملى سنن خمس : الترليب ، والتليث ولجديد الماء وفعلهما بالبمني . وفي الرد: قوله : وفعلهما بالبمني) أي ويمخط ويستثر باليسرى كما في المنية والمعراج . (المبرمع الرد عام الردة ) : ( الرام الطهارة ، مطلب سنن الوضوء ، ط: سعيد )

ت حياشية البطحطاوي على مراقي الفلاح : (ص: ٤٠) كتاب الطهارة ، فصل في سنن الوضوء · ط: قديمي . ر المرت على رضى الله عنه سے منقول ہے کہ انہوں نے وضو کا پانی منگوایا کلی کی ، عضرت علی رضی اللہ عنہ سے ناک صاف کیا اور اس طرح تین مرتبہ کیا۔ (۱)

# ناک کے اندرشیطان رات گزارتا ہے

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت میں ہے کہ بی کریم صلی اللہ علیہ رہم نے فرمایا: جب تم نیند سے اٹھواور وضو کروتو ناک میں تمین مرتبہ پانی ڈال کر ماف کروکیونکہ ناک کے اندر شیطان رات گزارتا ہے۔ (۲)

# ناك ميس الكلي د ال كرنكالي تواس برخون كادهبه تها

کسی نے اپنی تاک میں انگلی ڈالی پھر جب اس کونکالاتوانگلی پرخون کا دھبہ معلوم ہوا کی نے اپنی تاک میں انگلی ڈالی پر انگلی پر انگلی کے دوراساانگلی پر لگا ہوا تھا الیکن بہانہیں ہوتو اس سے دمزیس ٹوٹے گا۔ (۳)



العن على رضى الله عنه أنه دعا بوضوء فتمضمض واستشق ونثر بيده البسرى ففعل طلا لكاً. (مئن النسائي: (١/٤٤) كتاب الطهارة ، باب الأمر بالاستئار عند الاستيقاظ من النوم ، ط: قديمي حز البسنين الكبرى للبيهقي: (١/٨٥) كتاب الطهارة ، جماع أبواب سنة الوضوء وفوضه ، باب كيفية المصمضة والاستشاق ، ط: دار الإشاعت .

<sup>&</sup>lt;sup>ي مش</sup>بُ الثار قطني : ( 1 / 00 1 ) وقم الحديث : 199 ، كتاب الطهادة ، باب صفة وصوء رسول الخيم على الله عليه وسلم ، ط : مؤسّسة الرسالة ، بيروت .

<sup>&</sup>lt;sup>(۲) اسن أبي هريرة رضى الله عنه عن رصول الله صلى الله عليه وصلم قال : إذا استيقط أحدكم من مشامه فتوضياً فيليستنشر للك موات ، فإن الشيطان يبيت على خيشومه . (مسنن النسائي : (۲۵/۱) كتاب الطهارة ، باب الأمر بالاستئار عند الاستيقاط من النوم ، ط: قديمي)</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>ن مسعيع ابن خزيمة : ( 1 / 22) رقم الحديث : 1 ° 1 ، كتاب الوضوء ، باب الأمر بالاستشاق <sup>عند الاس</sup>تقاظ من النوم ، ط: المكتب الإسلامي بيروت .</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>ن مسمي</sup>ع مسلم : ( ٢٣/١ ) كتاب الطهادة ، باب الايتاز في الاستشاد والاستجماد ، ط:قليمى. <sup>(\*)</sup>لم السمراد بسالغروج من السبيلين مجود الظهود وفي غيرهما عين السيلان ولو بالقوة ، لما للوا : لومسسح اللم كلما شوج ولو تركه لمسال نقص وإلاً لا ، كما لو مسال في باطن عين أو =

# ناك ميں بانی والنے کے لئے ہرمرتبدالک الگ بانی لین

وضو کے دوران تین مرتبہ ماک میں پانی ڈالنامسنون ہے،اور ہرمرتبہ الگ

الگ یانی لیناسنت ہے۔

حضرت طلحه رمنی الله عنه کی روایت میں ہے که آپ سلی الله علیه وسلم نے تین مرتبہ کلی کی بنین مرتبہ ناک میں بانی ڈالا ،اور ہر مرتبہ الگ الگ پانی لیا۔ (۱)

شقیق بن سلمہ کہتے ہیں کہ میں نے حصرت علی اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہا کے وضوکود یکھا تین مرتبہ وضو کیا ،کلی الگ کی اور تاک میں بانی ڈالا۔ (۲)

= خرج او ذكو ولم يخوج . قوله : ( ولم يخوج ) أي لم يسل . ( اللو مع الود : كتاب الطهارة ، ، مطلب في نواقض الوضوء م( ١٣٥/١ )، ط: سعيد )

وإن ادخيل أصبعه في أنفه فدميت أصبعه إن نزل الدم من قصبة الأنف نقض ، وإن كان لم ينزل منها لم ينقض ( الجوهرة النيرة : كتاب الطهارة ، ( ١/٨ )، ط: حقائه )

يه اللباب في شرح المكتاب : كتاب الطهارة ، باب نواقص الوضوء ١٠ (٢٤٦)، ط: قليمي .

(١) والأصرح في ألباب والنص في الفرض على مسلك الحنفية: هو سياق الطبراتي في معجمه لحديث طلحة وفيه فمضمض للاتًا واستشق للاتًا يأخذ لكل واحدة ماء جديدًا. (معارف السن. ( ١٩٧١) أبواب الطهارة ، باب المضمضة والاستشاق للاتًا من كف واحد ، ط: سعيد)

إعالاء السنان: ( ۱۲/۱) كتاب الطهارة ، باب إفراد المطامطة من الاستشاق ، ط: بادارة المعامطة من الاستشاق ، ط: بادارة الفرآن .

المعجم الكبير للطبراتي: (١٩٠/١٩) وقم العديث: ٩٠٥، باب الكاف كعب بن عباض الأشعري، ط: مكتبه ابن تيميه ، القاهرة.

 والسنة أن يشمط معض للاتًا أولاً لم يستشق للاتًا ويأخذ لكل واحد منهما ماءً ا جديدًا في كل مرة. (الفتارئ الهندية: ( ١ / 2) كتاب الطهارة ، الياب الأوّل في الوضوء ، الفصل الثاني في سن الوضوء ، ط: رشيديه )

(٢) روى أبر عـلى بن السكن في صـحاحه من طريق أبي واثل شقيق بن سلمة قال : شهدت على بن أبي طالب و عشمان بن عفان توضأ للائما والحردا المعتسمينية من الاستـشاق ثم قالا : طكنا وأنا رسول السلّم صسلى الله عليه وسلم توضأ . (التلخيص الحبير : (٢٦٢/١) كتاب الطهادة ، باب سن الوضوء ، ط : دار الكنب العلمية ) =

# ناك ميں باني كس باتھ سے والے

وضوکرتے وقت پانی ٹاک میں دائیں ہاتھ سے ڈالے اور بائیں ہاتھ سے ٹاک معاف کرے۔

صفرت عثان فی رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ آپ نے دائیں ہاتھ ہے بانی لیا اور کلی کی مجرباک میں بانی ڈالا۔

. حضرت على كرم الله وجهد كى حديث ميں ہے كه انہوں نے دائي ہاتھ ميں ہاتھ ميں ہاتھ ميں ہاتھ ميں ہاتھ ميں ہاتھ ميں ہائي اللہ اور كلى كى اور ناك ميں بانی ڈالا اور بائيں ہے ناك مياف كيا اور فرمايا اى طرح آپ صلى الله عليه وسلم وضوكرتے تھے۔ (۱)

عن عبد خير عن على رحى الله عنه أنّه أتى بوجوء فيه ماء فأفرغ على يديه من الإناء فلمسلهما للائل قبل أن يدخل يده في الإناء ، فأدخل يده اليمنى في الإناء فملاً فعه فتعضمض واستنشق واستنثر بيده اليسرى ...... ثم قال : طلا طهور وسول الله صلى الله عليه وسلم ، فمن أحب أن يستظر إلى طهور وسول الله عليه وسلم فيلنا طهوره . (السنن الكبرى : السنن الكبرى : (السنن الكبرى : السنن الكبرى : (السنن الكبرى : والاستشاق ، ط: دار الإشاعت )

<sup>=</sup> السنو السنير في تخريج الأحاديث : (١١/٢) كتاب الطهارة ، باب الوضوء ، الحديث الثالث والعشرون ، ط: دار الهجر .

إعلاء السنن: (١/١) كتاب الطهارة ، باب سنية المضمطة والاستشاق ، ط: إدارة القرآن.
 (١) عن حسران مولى عثمان بن عفان رضى الله عنه قال: رأيت عثمان توضأ ، فأفرغ على يدنيه من الإثناء ففسلهما ثبلاث مرات، ثم أدخل يده اليمنى في الوضوء فمضمض واستشق . ... المعديث.

<sup>&</sup>lt;sup>ي</sup> مشن ابي داود : (٢٦/١) كتاب الطهارة ، ياب صفة وطنوء وسول الله صلى الله عليه ومسلم ، ط: وحساليه ،

ت وخسل الفيم ..... بسيباه ..... والألف ) بهلوغ السعاء العارن (بعياه ) وهما مستان مؤكلتان مشتصلتان عبلى مستن تحصيس : الترتيب ، والتثليلت وتجليد العاء و فعلهما باليعنى . (قوله :وفعلهما باليسمنى) أي ويسخط ويستثو باليسرى كما في العنية والمعراج . (اللو مع الرد : (١١٦/١) كتاب الطهاوة ، مطلب سين الوضوء ، ط: معيد )

# ناك مِن تين مرتبه ياني و النا

وضو کے دوران تاک میں تمین مرتبہ پانی ڈالنامسنون ہے۔ حضرت علی رمنی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے کل تمین مرتبہ کی اور تاک میں تمین مرتبہ پانی ڈالا۔ (۱)

معزت الى بكره رمنى الله عنه كى روايت بلى ہے كه بل نے نى كريم على الله عليه وسلم كوتين مرتبہ كاك بين الله عليه وسلم كوتين مرتبہ كاك بين بانى ڈالتے ويكھا۔ (۱)

# نجاست اگرر کی ہوئی ہوتواس کوخارج ہونے دینا واجب ہے

### "استبراء"عنوان كتحت ديكصيل - (٧٢/١)

ر ' ، عن عبد خير عن على دمنى الله عنه انّه ثومناً فغسل يديه ثلاثًا ، ومطسعت واستششّ ثلاثًا (مشن الغاد قطنى : ( ١٥٣/١ ) كتاب المطهارة ، باب صفة ومشوء دسول الله صلى الله عليه وسله ، ط: مؤسّسة الرسالة ، بيروت )

مستند أحمد: (٢٣٩/٢) وقم الحليث: ١٠٥ مستند العشرة المبشرين بالجنة ، مستند على
 بن أبي طالب وحتى الله عنه ، ط: مؤسّسة الرسالة .

كنز العمال: (٢٣٦/٩) رقم الحليث: ٢٦٨٩٤، حرف الطاء ، كتاب الطهارة من قسم
 الألمال ، آداب الوضوء ، ط: مؤسّسة الرسالة .

(٣) حدث محمد بن صالح بن العوام تنا عبد الرحمٰن بن بكّار بن عبد العزيز بن أبي بكرة حدثني أبي بكار بن عبد العزيز ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ففسل يديه ثالاً ومصمحت للائل ، واستشق للائل .. .. الحديث . (كشف الأستار عن زوائد البزار : (١٣٠/١) رفم الحديث : ٢٦٤ ، كتاب المطهارة ، باب صفة الوضوء ، ط: مؤسّسة الرسالة)

عن مجمع الزوائد: (٢٣٢/١) وقم الحليث: ١١٨٠ ، كتاب الطهارة ، باب ماجاء في الوضوء، ط: مكتبة القدس القاهرة.

ن صحيح ابن خزيمة: ( ٨٠١) ولم المحديث: ١٥١ ، كتاب الوضوء ، باب لخليل اللحية في الوضوء عند غسل الوجه ، ط: المكتب الإسلامي ، بيروت. مزيدوالديات اكل تمن مرتبركم الموان كتحت ويميس.

# نجاست پھیل جائے

المج جمع سے نکلنے والی ناپاک چیز معمول اور عادت کے مطابق نکلنے والی ہو، ہوجیے خون، جب چیٹاب پا خانہ وغیرہ یا معمول اور عادت کے مطابق نکلنے والی نہ ہوجیے خون، پپ وغیرہ، اور بینا پاک چیز نکلنے کی جگہ ہے آگے جھیل جائے، اور اس کی مقدار ایک رہم سے زیادہ ہو، تو اس کو پانی سے مساف کرنا فرض ہوگا کے ونکہ اب یہ کام نجاست کو دور کرنے کے لئے پانی استعال کرنا کو دور کرنے کے لئے پانی استعال کرنا کرنا ہے، اور خیرہ سے صاف کرنا اس صورت میں کافی نہیں ہے۔ (ان

(۱) العنفية قالوا: حكم الاستجاء أو مايقوم مقامه من الاستجماد. هو أنّه منة مؤكّلة للوجال ولنسله --- وإنّمايكون الاستجاء بالماء أو الاستجماد بالأحجاد الصغيرة ونحوها منة مؤكّلة بخلام ينالم يشجاوز المخارج نفس المنخرج ، والمنخرج عندهم هو المنحل الذي خرج منه الأذى ، وما حوله من مجسمع حلقة اللهر الذي ينطبق عند القيام ولايظهر منه شي ، وطرف الإحليل الكائن مول الشقب اللي ينخرج منه البول ، لا فرق في ذلك بين أن يكون المخارج معتادًا ، أو غير معتاد كشم وقيح ، ونحوه ما ، فإذا جاوزت النجاسة المنخرج المذكور . فإنّه ينظر فيها فإن زات على قدر الدهم المناء ؛ لأنّها تكون من باب ألما تعلى قدر الدهم المناء ؛ لأنّها تكون من باب لاستجاء ، وإذ المة النجاسة يفتر من فيها الماء ، ومثل ذلك ما أصاب طوف الإحليل - وأسد من البول . فإن زاد على قدر الدوهم المترض غسله بالماء فلايكفي في لذلك المناه على المناهب الأربعة : كتاب الطهارة ، لأشتجاء ، واحد مكتبة المحقيقة )

<sup>ت م</sup>راقي الفلاح مع حاشية الطحطاوي : كتاب الطهارة ، فصل في الاستنجاء ،(ص: ٣٣)، ط: فنهمي.

الختاوى الهنلية، كتاب الطهارة، الباب السابع، الفصل المثالث ،﴿ ٣٨/١)، ط: رشيدية

<sup>ث البحرالراتل، كتاب الطهارة، (۲۳۲/۱)، ط: رشيلية</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>ح الحا</sup> الحا تصلت موضعها بسأن جساوزت الشوج أجمعوا على أن ما جاوز موضع الشوج من التجلمة الحاكات أكثر من للواللوهم يفتوض غسسلها بالمعاء ولايكفيها الازالة بالأحجاو.

<sup>&</sup>lt;sup>ت ودال</sup>مسحتار ، كتباب الطهارة بياب الألجاس، فصل الاستنجاء،مطلب إذادخل المستنبى فى <sup>ماء لل</sup>يل، ( ٣٨٨١م)، ط:سعيد

# مجاست دور کرنے کا تھم "ناپاک دور کرنے کا تھم"عنوان کے تحت دیکھیں۔(۲۰۹/۲) محاست غلیظہ

رتے کے علاوہ ہروہ چیز نجاست فلیظہ ہے جوآ دمی کے بدن سے نظے اور وضو یا عنسل کو واجب کر ہے ، چنا نچہ پیٹاب منی مذی ودی ، بیپ منح مجر کرتے ، بہتن با خون میں ماری چیزیں نجاست فلیظہ میں ، البستہ شہید کے بدن پر بو فون میں موتا ہے جب تک وہ اس کے بدن پر مووہ پاک ہے۔ (۱)

### نجاست قدردرهم سےزائدہو

اگر مخرج ہے آھے ہیجھے تجاوز کرنے والی نجاست کی مقدار، درہم کی مقدار کے برابر ہوتو بلاعذرائے نہ دھونا مکروہ تحری کے برابر ہوتو بلاعذرائے نہ دھونا مکروہ تحریک ہے اورا گردرہم کی مقداریاس ہے م ہےتو مکروہ تنز کی ہے۔ (۲)

ر ١) كل ما يخرج من بدن الانسان معا يوجب خروجه الوضوء أو الفسل فهو مغلظ كالفتط و ١ المسل فهو مغلظ كالفتط و البول والسني ..... والليم الما ماؤ الفم و كذا دم الحيض والنفاس والاستحاضة ..... وكذا الحسر والمام المستفوح ... دم الشهيد ما دام عليه طاهر واذا أبين منه كان نجسا.

الفتاوي الهندية، كتاب الطهاوة ، الباب السابع، الفصل الثاني ، ( ٢٦/١)، ط: رشيدية

الدوا لمختار مع ود المحتار ، كتاب الطهارة ، باب الانجاس ، مطلب في طهار قبوله صلى الله وسلم ، و المحتار ، ط : سعيد

٤٠ البحرالوائل، كتاب الطهارة، ياب الأنجاس، (٢٢٩٠١)، ط:سعيد

<sup>،</sup> ٢٠ (وعفا) الشارع (عن قفر دوهم) وان كره تحريما فيجب غسله ومادونه تنزيها فيسن وأوقه مبطل فيفرض( الفرالمحتار مع ردالمحتار ، كتاب الطهارة، ياب الإنجاس، ( ٦/١ -٣١٩-١٦٨) ط:سعيد)

ت المتاوى التاتر خالية ، كتاب الطهاوة، الفصل السنيع، النوع التاني بو ٩٨/١ ٢)، وقاولوة الخاوآن - « « المتاوى الهندية، كتاب الطهاوة، الباب السنابع، القصل السنيع، (٦/١ ٣)، طارشيديه

# نجاست فليل معاف ہے

شریعت نے اہتلاء عام کے مواقع پڑھیل نجاست کوم عاف قرار دیا ہے، جیسا کہ بیت الخلاء میں کھیوں وغیرہ کا غلاظت پر بیٹھنے کے بعدجسم اور کپڑوں پر بیٹھنا<sup>(۱)</sup> اور استرکی تھینٹیں وغیرہ معاف ہیں۔ (۲)

نجاست کا اثر ڈھیلہ استعال کرنے کے بعد ہاتی رہ کیا "ڈھیلہ استعال کرنے کے بعد نجاست کا اثر ہاتی رہ کیا"عنوان کے تحت کبیں۔(۲۰۸۷)

### نجاست لگ جائے

اگر بیاری کی وجہ سے کپڑوں پرنجاست لگ جاتی ہے، تواگر خیال یہ ہے کہ اے موجی لیا جائے گا، تواس کا دھونا اے موجائے گا، تواس کا دھونا

نباب المستراح إذا جلس على لوب رجل فقد قبل : لا بأس به ) لأنّ التحرز عنه غير معكن - وقبل : لا بـأس بـه إلَّا إذا كثر و فحش . (الفتاوى التاقاد خاتية : كتاب الطهارة ، الفصل السابع في مرفة النجاسات وأحكامها مز ١ / ٣٣٩)، ط: مكتبه فاروقيه )

المعميط البرهائي: كتاب الطهارات ، الفصل السابع في النجاسات وأحكامها ١/١٠٤)،
 ف إدارة القرآن

< المنتوى الهندية : كتاب الطهارة ، الباب السابع ، الفصل الثاني ، ( ١٩٤١)، ط: رشيديه .

أ. وقد قبال في شرح المنية: المعلوم من قواعد ألمتنا النسهبل في مواضع الضرورة والبلوك
 هماية كما في مسألة آيار القلوات ونحوها اهد. أي كالعفو تن نجاسة المعلور عن طبئ الشارع
 هماية كما في مسألة آيار القلوات ونحوها اهد. أي كالعفو تن نجاسة المعلور عن طبئ الشارع
 هماي المعلمة وغير ذلك . (شامى: كتاب الطهارة ، باب المياه ، تنبيه مهم في طرح
 هما في طرح

\* لموله : (وطيسن شسارع) مبتدأ خيره لموله :عفو ، والشارع: الطويق (المعومع الود : كتاب الطهارة ، باب الأنجاس ، مطلب في المفو عن طين الشارع ، (٣٢٣/١)، ط: سعيد)

ت حاشية الطحطاري على المراقي : كتاب الطهارة ، ياب الأنجاس ،(ص: ١٥٨)، ط: قليمي.

واجب نہیں ہے، اور اگریہ خیال ہے کہ نماز اداکرنے سے پہلے کپڑادوبارہ ناپاکر نہیں ہوگا، تو نماز سے پہلے دوبارہ دھولینا واجب ہے۔ (۱)

نجاست لگ جائے اور پائی نقصان کرے اگر بیار کے بدن پرنجاست لگ جائے ،اور وضو کے لئے پانی استعال کرنے میں نقصان کرے قبدن سے نجاست کود حولے ،اور بعد میں تیم کرے۔ (۲)

(١) وما يصيب التوب من حدث العلو لا يجب غسله إذا اعتقد أنّه لو غسله تنجس بالسيلان لنن قبل فراغه من المصلاة التي يريد فعلها ، أمّا إذا اعتقد أنّه لا يتجس قبل الفراغ منها ، فإنّه يجب عليه غسله . (كتاب الفقه على المفاهب الأربعة : كتاب الطهارة ، مبحث في كفية طهرة المريض بسلس بول ونحوه ، (١٠٤٠١)، ط: مكتبة الحقيقة)

ت (وان سال على ثوبه) فوق الدرهم (جاز أن لا يفسله ان كان لو غسله تنجس قبل الفراغ نهم أى الصلاة (والا) يتنجس قبل فراغه (فلا) يجوز ترك غسله، هو المختار للفتوى.(الدرائمندر مع الرد،كتاب الطهارة، باب الحيض مطلب في احكام المعلور، ( ١/١ ٣٠٠)، ط:سعيد)

🗢 الفناوى الهندية ، كتاب الطهاوة، الباب السادس، الفصل الرابع ( ١ / ١ ٣)، طيزشيدية

فتح القدير ، كتاب الطهارة، باب الحيض ، ( ۱ ۹۳ / ۱)، طزرشيدية

(٢) وكذا يطهر محل نجاسة ... مرئية ... بقلمها .... ويطهر محل غيرها أي غير مرئية بطبة طن غاسل . ... طهارة محلها . (الدر المخار مع الرد : كتاب الطهارة ، باب الأتجاب (١٨/١)، ط: سعيد)

حاشية الطحطاري على المراقي: كتاب الطهارة ، باب الأنجاس ،(ص: ١٦١)،ط: قليم.
 البحر الرائق: كتاب الطهارة ، باب الأنجاس ،(١/٢٣٤)، ط: سعيد .

ومن عبجز عن استعمال الماء البعده ميلاار لمرض يشتد او يمتد بفلية ظن او قول حاذق
 مسلم ولو بتحرک الله اليمم.

الفرالمختار مع ردالمحتار ، كتاب الطهارة، باب التهمم، (٢٣٣/١)، ط:سعيد

البحر الرائق، كتاب الطهارة، باب النهم، (١٣٠١)، ط:سعيد

ت الفتاوي الهندية، كاب الطهارة، الباب الرابع ، الفصل الأول، (٢٨/١)، طارشيدية

ندی کا بانی باک ہے،اس سے وضواور مسل کرنا جائز ہے،اور ندی کے بانی سے عام لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں،کسی کوندی کے بانی سے وضوا ور مسل کرنے سے منع کرنے کا حی نیس ہے۔ (۱)

# نزله کی وجہسے جو یانی ناک سے بہتا ہے

ال سے وضوبیس نوشا، کیونکہ یہ کی وجہ سے ناک سے جو پانی بہتا ہے وہ نا پاک نہیں ہے، اس سے وضوبیس نوشا، کیونکہ یہ کی زخم سے بیس نطالا اور کمی زخم کے او پر سے گزر کر بھی

المرح مند کی طرح تاک بھی اصلی رطوبت کاکل ہے،مند میں زخم ہونے ک مورت میں جب تک پیپ کایقین نہ ہو، یا خون نظرند آئے اس وقت تک لعاب کی وجه د و مونیس او نا اگر چه کی بیاری کی وجه سے لعاب کثرت سے خارج ہو، یہی تکم نزلداوز کام کے یانی کابھی ہے۔(۲)

( \* ) ولوأداد وجل أجنبي أن ياخذ من النهر الخاص أو من حوض وجل أو من بشر وجل ماء بالجرة للوضوء أو لفسل النياب هل له ذلك؟ ذكر الطحاوي أنه له ذلك، وعليه أكثر المشايخ. الفتارى الهندية، كتاب الشوب ، الباب الأول ،(١/٥ ٣٩)، ط:وشهدية

<sup>ي البع</sup>رالرائق، كتاب احياء الموات، مسائل الشرب،(٢١٣/٨)، ط:معيد

<sup>ث</sup> رفالمحتار، كتاب احياء الموات، فصل الشرب، (٣٣٨/٦)، ط:سعيد

<sup>ت اعسلم أن المياه أربعة أنواع، الأول: ماء البحار ولكل أحد فيها حق الشفة و سقي الأراضي فلا</sup> بمنع من الانتفاع عبلي أي وجسه شباء. (ردالمسحبار، كتاب احياء العوات، فصل الشرب ۱(۲/۸/۲)، ط:معید)

<sup>ت الخناوی الهندید، کتاب الشرب، (۲۵ • ۳۹)، ط: دشیدید</sup>

ت البعوالوائق، كتاب احياء العوات، مسائل المشرب،(٢١٣/٨)، ط: سعيد

( ) (وكله كل ما ينوج بوجع الخ) ظاهره يعم الأنف اذا ذكم ط، لكن صوحوا بأن ماء فم =

### ند

اگر وضو کرنے کے بعد نشہ کرنے کی وجہ سے آدمی جمو منے لکے تو وضو اُون ما ماکا۔ (۱)

### نشرآ وراشياء

چرس، انیون، شراب اور میروئن پینانا جائز اور حرام ہے، (۲) اور یہ چیزیں اپنی

= الناشم طاهر و لو منت فتأمل. ( و دالمحتار ، كتاب الطهارة بهاب الحيض ، مطلب في أحكام المعدور ، ( ۱ / ۵ - ۳) ، ط: سعيد. )

فأمّا الإنسان لمانٌ ما يخرج منه على للالة أقسام: قسم منه طاهر و بخروجه لا ينتقص الوضوء،
 رإن أصباب شيئًا لا يشتجسه وهو عشرة أشهاء وسنح الاذان ودموع العين والمنخاط والبزاق
 رائلماب. (النتف في الفتاوئ: كتاب الطهارة، (٢٥/١)، ط: مؤسّسة الرسالة، ببروت)

خاشية الطحطاوي على المراقي: كاب الطهارة ، باب الأنجاس ، (ص: ١٦٣)، ط: قليمي المرافع و المرافع

ت الفتاوى الهندية، كتاب الطهاوة، الباب الأول ، الفصل الخامس، (١/١)، ط: وشيديه ، ومنها الاغماء والجنون والغشى والسكر .... وحدالسكر لحى هذاالياب ان لايعرف الرجل من المراة عند بعض المشايخ وهو اختياد الصدو الشهيد والصحيح ما نقل عن شمس الاله المحلواني انه اذا دخل في بعض مشيته تحرك ، كلا في المذخيرة. ( (الفتاوى الهندية، كتاب الطهارة، الباب الاول، الفصل الخامس ، (١٢/١)، ط: وشيدية)

الفتاري الثانارخانية، كتاب الطهارة،الفصل الثاني، الوع آخر في النوم والفشى والجنون، (١/ ١٥). ط-ادارة القرآن والعلوم الاسلامية

ردالمحتار ، كتاب الطهارة مطلب نوم الأنبياء ثير ناقض م ١٣٣١١) ط: معيد

ا عن أبي سلمة بن عبد الرحمٰن أنه سمع عالمية تقول : سئل وسول الله صلى الله عليه وسلم عن البنع، فقال وسول الله صلى الله عليه وسلم: كل شراب اسكر فهو حرام. (الصحيح لمسلم: كناب الأشربة ، باب بيان أن كل مسكر خمر وأنّ كل خمر حرام ، ( ۱۵/۲ )، ط: قليمي)=

ذات کے اعتبار سے دضوکوتو ڑتی نہیں ،البتہ پینے کے بعد جب نشہ غالب آ جائے اور آدی جمولنے لکے تو وضوٹوٹ جائے گا۔(۱)

# نشمآ وردواني

موجودہ دور میں بعض دوائیوں میں نشہ ہوتا ہے،الی دوائی اپنی ذات کے المبارے وضوئبیں توڑتی ، ہال اگرایس دوائی لینے یا پینے کی دجہ سے نشہ غالب ہوجائے اوراس پرغثی طاری ہوجائے یا جمو سنے سکے تو وضوٹوٹ جائے گا ،اورا گرنشہ عالب نه به وتو وضو برقر ارر بے گا\_ <sup>(r)</sup>

# نشك حالت مين نمازيد هنا درست تبين

«نفس پر برااٹر ہوتا ہے' عنوان کے تحت دیکھیں۔(۲۸۲/۲)

المنفاس والى عورت كے لئے قرآن كريم كى طرح تورات اور تمام آسانى

# كآبول كو باتھ لكا نا كروه ہے۔

= = والكل حرام عند معمد و به يفتى ، أي بتحريم كل الأشربة ..... وفي الفتح : وبه يفتى ا لأذَ السكر من كل شواب حوام . (الملو مع المود : كتاب الأشوية ،(٣٥٦/٦)، ط: صعيد)

ت لبين العطائل: كتاب الأشربة ،(٢٥/٦)، ط: إمضاديه ملتان.

۱ / (۱) ينقطه حكما (نوم يزيل مسكته .... وجنون وسكر) بأن يدخل في مشية تعايل ولو بأكل

(الوله: وينقطه حكما) ليه على أن هذا شروع في الناقض الحكمي بعد الحقيقي بناء على ان عينه غيم نسائمين. (السلو مسع الود، كتساب السطهسادية، مسطلب لوح من به نفاؤت ديسع غيو ناقيش، ( 1 /

» لبين العقائل مع سانسية الزيلمى، كتاب الطهادة، ( ١١ ٤) ط: صعيد.

° ′ )لفس الموجع السبايق.

کے نفاس والی عورت کے لئے نفاس کا خون بند ہونے کے بعد مسل کرنے سے میلے قرآن مجید کی تلاوت کرناحرام ہے۔ (۱)

### نفاس والى عورت وضوكر في

و حیض والی عورت وضوکر ہے تو "عنوان کے تحت دیکھیں۔(۲۱٤/۱)

# لنس پربزاار موتاب

تجربہ سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ہاتھ پاؤں کے دھونے اور منھاور سر پانی جھڑ کئے سے نفس پر بڑااٹر ہوتا ہے،اوراہم اعضاء (دل، د ماغ اور جگر وغیره)
میں تقویت اور بیداری پیدا ہوجاتی ہے،غفلت،ستی، نینداور ہے،ہوشی اس سے دور
ہوجاتی ہے، جسے ماہر حاذتی طبیب، ہے،ہوشی ہویا موشن گیس یا کسی کی رگ سے خون
خارج ہوتو یا وں ہاتھ،منھا ور سر پر پانی چھڑ کئے کا مشورہ دیتے ہیں۔

ای طرح انبان کواپے نفس کی کا بلی ہستی ،ادای ،اور کثافت کووضوکے ذریعہدور کرنے کا تھم ہوا، تا کہ اللہ تعالی کے سامنے کھڑے ہونے کے لائق ہو سکے کوئکہ اللہ تعالی ہیشہ ہوشیار اور بیدار ہیں، قرآن مجید میں ہے" لاتا خدہ سنة ولانوم" (اللہ تعالی کوغفلت اور نیز نہیں بکڑتی )اس معلوم ہوا کہ عافل اور کالل اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے قابل نہیں ہوسکتے ، یہی وجہ ہے کہ نشہ اور مستی کی اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے قابل نہیں ہوسکتے ، یہی وجہ ہے کہ نشہ اور مستی کی اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے قابل نہیں ہوسکتے ، یہی وجہ ہے کہ نشہ اور مستی کی اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے تابل نہیں ہوسکتے ، یہی وجہ ہے کہ نشہ اور مستی کی سند

<sup>(</sup>١) (و) يحرم به ( تلاوة القرآن ) ١٠ (بقصده) ... (ومسه)...

<sup>(</sup>قوله: ومسه) في مسس القرآن وكله مسائر الكتب السماوية ، قال الشيخ اسماعيل: وفي المبتغي: ولا يجوز مس التوراة والانجيل والمزبور وكتب التفسير. ( (ردالمحتار ، كتاب الطهارة ، مطلب يطلق الدعاء على مايشمل الشاء ، ( ١ - ٢٣ ا ) ، ط:معيد)

ت الفتاوى التاثار خاتية، كتاب الطهارة، الفصل الثالث، نوع آخرمن هذا الفصل في المتفرقات. (١/ ٦٢ )، ط:ادارة الفرآن

الفتاوى الهندية، كتاب الطهارة، الباب السادس، الفصل الرابع ، ( ۲۹ − ۲۸)، ط: رشيئية

مالت می نماز پڑھنا درست نہیں ہے، کی نشہ بازکونشہ کی مالت میں کسی دنیا کے بادشاہ کے دربار میں جانے کی اجازت نہیں دی جاتی ، پس جب نشہ بازاور شرائی ،نشہ ادر ففلت کی مالی دنیاوی ما کم کے دربار میں باریا بنہیں ہوسکا تو جو فف ادر ففلت کی مالی دنیاوی ما کم کے دربار میں باریا بنہیں ہوسکا تو جو فف نشہ بازاور غافل جیسی مالت بنائے ہوئے ہو، تو اس کو بادشاہوں کے بادشاہ اللہ دربار میں کب باریا کی کاشرف عطام وسکل ہے؟۔ (۱)

نفل معذور پڑھ سکتا ہے "معذور نوافل پڑھ سکتے ہیں"عنوان کے تحت دیکھیں۔(۲٤١/۲)

> مسیر ایک تکسیر پھوٹے سے دضوٹوٹ جاتا ہے۔ (۲) ایک اگر تکسیر کی دجہ سے خون نکل آیا تو دضوٹوٹ جائے گا۔ (۳)

89. II

<sup>(&#</sup>x27;) بالميها الذين آمنوا الاتقربواالمسلاة وأنتم سكرى حتى تعلموا ماتقولون (سورة النساء ٣٣٠). حرولقه ذلك أنها ظاهرة تسرع اليها الأوساخ وهي التي ترى و تبصر عند ملاقاة الناس بعضهم لبعض و أيضا التجربة شاهلة بأن غسل الأطراف و رش الماء على الوجه والرأس ينهه النفس من نجو النوع والغشر العنقا تسعاقه باه لدحه الانسان في ذلك الدما عنده من التحرية والعلم

نبعو النوم والغشي المثقل لنبيها قويا وليرجع الانسان في ذلك الى ما عنده من التجوبة والعلم والى ما أمر به الأطباء في تدبير من غشى عليه أو ألخرط به الاسهال والفصد.

حسجة الأوليسالسفة «السلسم الأول» السبيحث التخاصيس» بناب أمسرار الوضوء والفيسل» ( ١٩٤/ ١- ١٩٣)، ط: قليم.

<sup>&</sup>lt;sup>ن المصالح العقلية بباب الوضوء (ص: • ٢) ، ط: دار الاشاعت.</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>(٢)</sup> و قد صبرح في معواج الغواية و غيره بأنه اذا نزل المنع الى قصية الأنف نقض.(البيعوالوائق، كتاب الطهارة، ( ٢٢/١)، ط:وشيفية)

دي وفالمحتار، كتاب الطهارة، مطلب نواقض الوطوء، ( ۱۳۳/۱ )، ط: معيد

ع المتاوى الهندية، كتاب الطهاؤة، الياب الأول، (١/١١)، ط: رشيدية

<sup>(\*)</sup> نفس المرجع السابل

# السے بد بودار یانی آئے

کوں کے ذریعہ جوبد بودار پائی آتا ہے اور پھرصاف پائی آنے لگتا ہے، اس کے بارے میں تھم ہے کہ جب تک بد بودار پائی کی حقیقت معلوم نہ ہویار تک اور بوکی وجہ سے تا پاک ہونے کا علم نہ ہو، اس وقت تک اس پائی کے بارے میں تا پاک ہونے کا تھم نہیں دیا جائے گا، کیونکہ پائی کا بد بودار ہو تا اور چیز ہے اور تا پاک ہوتا دو مری چیز ہے، (۱) اور اگر تحقیق سے معلوم ہو جائے کہ اس پائی میں گڑکا پائی وغیرہ ملا ہوا ہے تو تل کھول دینے کے بعد وہ '' جاری پائی '' کے تھم میں ہو جائے گا، اور بد بودار پائی نکل جانے کے بعد وہ '' جاری پائی '' کے تھم میں ہو جائے گا، اور بد بودار پائی نکل جانے کے بعد وہ '' جاری پائی آئے گا تو اس سے وضوا ور مسل کرنا جائز ہوگا۔ (۲)

(١) (لا لو تغير به) طول (مكث) فلو علم نته بنجاسته لم يجز و لو شك فالأصل الطهارة.
 الفرالمختار مع رد المحتار، كتاب الطهارة، باب المياه،مطلب في أن الترضى من الحوض الصل

رفعاللمعتزلة، (١٨٦/١)، ط:معيد

🗢 البحرالرائق، كتاب الطهارة، ( ٦٨/١)، ط:معيد

المفتاوى الهندية، كتاب الطهارة، الباب الثالث، القصل الثاني، ( ١٨/١)، ط:رشيدية

🗢 ماء حوض الحمام طاهر عنفهم ما لم يعلم بوقوع النجاسة فيه.

المفناوى الهندية، كتاب الطهارة، الباب النالث، الفصل الناتي ، (١٨/١)، ط: رشيدية

وي التحصيل الملعب فيه أن كل ما تيقنا فيه جزء امن النجاسة أو غلب ذلك في رأينا فهو نجس لا يجوز استعماله.

شرح مسخت عسر السطحاوي، كتاب الطهارة بهاب لكون به الطهارة، مسئلة :الزوقوع النجاسة في الماه القليل والكثير ،(٢٣٩/١)،ط: دارالسراج المدينة المنورة.

(٢) السماع النجاري بعد ما تغير أحد أوصافه و حكم بنجاسته لا يحكم بطهارته ما لم يزل ذلك
 التغير بأن يرد عليه ماء طاهر حتى يزيل ذلك التغير ، كلا في المحيط.

الفتاري الهندية، كتاب الطهارة، الباب الثالث ، الفصل الأول، (١٨/١)، ط:رشيدية

ت لم المختار طهارة المتنجس بمجرد جرياته.

الـقرالمختار مع ردالمحتار، كتاب الطهارة، باب المياه،مطلب يطهر الحوض بمجرد السيلان، ( 1 90/ ا )، ط:سعيد

البحرالراتق، كتاب الطهارة، (۱/۲۸)، ط:سعة

### فماز جنازه بےوضور دھنا بوضو جنازے کی نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔(۱)

# تماز جنازه واليميم سدوسرى تمازيدهنا

ہ جنازہ کی نمازاداکرنے کے لئے جوتیم کیاجاتا ہے اس سے دوسری نماز پر مناجائز نہیں ہے، البتہ پانی نہ ملنے یا مرض کی وجہ سے جنازہ کی نماز پڑھنے کے لئے جوتیم کیا ہے اس سے دوسری نماز پڑھناجائز ہے۔ (۲)

(۱) و في القنية : الطهارة من النجاسة في ثوب و بدن و مكان و ستر العورة شرط في حق الميت والامام جميعا فلو أم بلا طهارة والقوم بها أعيدت و بعكسه لا.

الدرالمخار مع ردالمحار ، كتاب الصلاة ، باب الجنائز ، (٢٠٨/١)، ط:معيد

- و كل ما يعتبر شرطا لصحة سائر الصلوات من الطهارة الحقيقية و الحكمية واستقبال القبلة
   و ستر العورة و النبة يعتبر شرطا لصحة صلاة الجنازة، هكفا في البغائع. ( الفتاوى الهندية، كتاب الصلاة، الباب الحادي و العشرون، الفصل الغامس، ( ١ ٦٣/١) ، ط: رشيدية)
- ← الفقه على الملاهب الأربعة، كتاب الصلاة،مباحث صلاة البينائز، ( ٥٢٢/٥)، ط: دار احياء التراث

(٢) وقالوا: لوتيسم لدخول مسجد أو لقراء ة ولو من مصحف او مسداو كتابته أو تعليمه أو لزيارة قبور أو عيادة مريض أو دفن ميت أو أذان أو اقلمة أو اسلام أو سلام أو ردة لم تجز الصلاة به عندالعامة، يمخلاف صلاة جنازة أو سجلة تلاوة فتاوى شيختا عير اللين الرملي. قلت: و طاهره أنه يجرز فعل ذلك فتأمل.

وفي الرد: (قوله: بخلاف صلاة جنازة) أي فان تيممها تجوز به سائر الصلوات لكن عند فقد الماء رأما عند وجوده اذا خاف فوتها فاتما تجوز به الصلاة على جنازة أخرى اذا لم يكن بينهما فاصل كما مر ولايجوز به غيرها من الصلوات أفاده ح.

ردالمحتار، كتاب الطهارة، ياب التيمم، (٢٣٥/١)، ط:سعيد

- 🗢 حاشية الطحطاوي على المدر، (١/ ١٣٠)، كتاب الطهارة، باب التيمم، ط: دار المعرفة.
  - 🗢 الفتاوي الهندية، كتاب الطهارة، الباب الرابع، الفصل الاول، (٢٦/١)، ط:رشيدية
    - 🗢 البحرالرائق، كتاب الطهارة، باب التيمم، (١٥٠١)، ط:سعيد

# تماز جنازه والے وضو سے دوسری تماز بردھنا نماز جنازه والے وضوے دوسری نماز پڑھ کتے ہیں۔

# نمازے بہلے سواک کرنا

ایک حدیث میں ہے کہ نمی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا''اگرا ندیشہ نہ ہوتا کہ میں اللہ علیہ وسلم نے فرمایا''اگرا ندیشہ نہ ہوتا کہ میں اللہ والی گاتو ان کو ہر نماز کے وقت مسواک کا تھم کرتا''
اس حدیث کے الفاظ میں اختلاف ہے۔ بعض حضرات نے''عسند کے لیا مسلو ق'' کے الفاظ میں المان اور بعض حضرات نے''عند کیل وضوء'' کے صلو ق'' کے الفاظ میں المان کے ہیں ، (۲) اور بعض حضرات نے''عند کیل وضوء'' کے صلو ق'' کے الفاظ میں ، (۲) اور بعض حضرات نے''عند کیل وضوء'' کے

(۱) عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلوة للما كان عام الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلوة للما كان عام الله حسلى الصلوات كلها بوضوء واحد ومسح على خفيه ، فقال عمر إنك فعلت حيث الم تكن فعلته ؟ قال : عملًا فعلته . قال أبو عيشى ..... والعمل على خلا عند أهل العلم أنه يصلى الصلوات بوضوء واحد ما لم يحدث . (جامع الترملي : أبواب الطهارة ، باب ماجاء أنه يصلى الصلوات بوضوء واحد ، (١٩/١)، ط: قليمى)

إن كل وضوء تستباح بـ العسلامة بخلاف التيمم ، فإن منه ما لا تستباح به . (شامى : كتاب الطهارة ، باب التيمم ، ( ۲۳۷۱) ، ط: سعيد )

و حكمها استباحة ما لا يحل بدونها. (الدرالمنحار مع ردا لمحار، كتاب الطهارة مطلب في اعتبارات المركب التام، (۱/۸۲)، ط:معيد)

ح و صرح في غاية البيان بفساده لصحة الاكتفاء بوضوء واحد لصلوات ما دام مطهرا.

البحرالرائل، كتاب الطهارة، (١/٩)، ط:معيد

الفقه على المقاهب الأربعة، كتاب الطهارة، مباحث الوضوء، المبحث الثاني، (١/٤٠)؛
 ط: دار احياء التراث

(٢) عن أبي هريرة عن النبي عَنْ في قال: لو لا أن أشق على المؤمنين وفي حديث زهير على أسم، لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة.

.لصحيح لمسلم ، كتاب الطهارة، باب السواك، (١٢٨/١)، ط:قديمي

ت منن أبي داؤد، كتاب الطهارة، باب السواك، (١٨/١)، ط:رحمانية

**\$ منن العرملي، أبواب الطهارة، باب ما جاء في السواك، (٢/١)، ط: قديمي** 

(<sup>۱/۲)</sup>)، ط:ادارة القرآن

. التامال کئے ہیں، بعنی ہروضو کے وقت مسواک کرنے کا حکم کرتا<sup>(۱)</sup>،ان دونو ں الفاظ م بن نظر حضرت امام اعظم ابوحنیفه رحمه الله کے نز دیک حدیث شریف کا مطلب به الله على المازے بہلے وضو كرے، اور بروضوكى ابتداء ميں مسواك كرنے كى زنیددی می باور ہرنماز کے وقت مسواک کا حکم دینے کا متعمدیہ ہے کہ ہرنماز ك وفووے يہلے مسواك كى جائے ، نماز شروع كرنے كے لئے كھڑے ہونے كے انت مواک کرنے کی ترغیب دینا متعود نبیں، اگر نماز شروع کرنے کے لئے کڑے ہوتے وقت مسواک کرے گاتو دانوں سے خون نکل آنے کا اندیشہ ہے، ادر خون نظنے کی صورت میں وضور و ن جائے گا اور جب وضوبیں رے گا تو نماز بھی نیں ہوگی اس لئے امام اعظم ابوحنیفہ رحمہ الله فرماتے ہیں کہ ہرنمازے بہلے مواک کرناسنت ہے نماز شروع کرتے وقت مسواک نہ کرے۔

نیزید کدمند کی نظافت اور صفائی کے لئے مسواک کی جاتی ہے، اور معصودای وتت عامل ہوسکتا ہے جب کہ ونسوکرتے وقت مسواک کرے اور یانی سے کلی کر کے تعالمچی طرح ماف کرے انماز کے لئے کھڑے ہوتے وقت سواک کر کے پانی سے کی کئے بغیر منھ کی نظافت اور صفائی حاصل نبیں ہوگی جومسواک سے مقصود ہے۔ واصح رے کہ امام شافعی اور امام احمر کے نزد کیے خون نکلنے سے وضوئیں توشا، اللے ان کے مقلدین اگر نماز کے لئے کھڑے ہوتے وقت سواک کرتے ہیں ارخون نکل آتا ہے تو ان کا د ضوبیس ٹوٹے گااور بید حضرات حدیث شریف کا بہی منشاہ · و فال لجو هريرة عن النبي سيخت لو لا أن أشق على أمني لأمرتهم بالسواك عند كل وصوء. قعمع البخادي، كتاب الصوم، باب سواك الرطب و اليابس للصائم، ( ٢٥٩/١ )، ط:قليمى طمسمسط ابس خزیسة، کتاب الطهارة، باب ذكر الثليل على أن الأمر بالسواك ذكر فطسلة لا فكر فريطنة، ولم العليث: • ١٠٠ ( ١٠٦٠)، ط:العكتب الاسلامي. -ر معسنف ابس أبس شبية، كتاب البطهارة، باب ما ذكر في المسواك، ولم الحديث: 1298 ،

(١) وإنَّما لم يسجعك علماتنا من سنن الصلاة نفسها ؛ لأنَّه مطنة جراحة اللغة وخروج العم وهو ناقض عندنا فربَّما يفضى إلى حرج ، والأنه لم يرو أنَّه عليه الصلاة والسلام استاك عند فيامه إلى العسلامة فيسعسسل قوله عليه الصلاة والسلام لأمرتهم بالسواكب عندكل صلوة على كل ومنوء بـدليـل رواية أحـمـد والطبـراني لأمـرتهم بالسواك عند كل ومنوء . (مرقاة المفاتيح : كتاب الطهارة ، باب السراك ، الفصل الأوّل ، (١/١٨)، ط: رشيديه )

ľλΛ

 وأبطًا الاستياك حكم معقول المعنى ويدل عليه آخر أحاديث الباب ، وهو يقتضى أن يكون السواك مع الوضوء ، لا عند الصلاة ، فإنَّ التطهير يحصل بالوضوء ، فافهم . (إعلاء السنن : كتاب الطهارة ، باب سنية السواك، ( ١ / ١ ٤)، ط: إدارة القرآن .

ت لم السواك عندنا من سنن الوضوء و عند الشافعي من سنن الصلاة. وفائدته : اذا توضأ للظهر بسواك و يقي على وضوء ه الى العصر أو العفرب كان السواك الأول مسنة للكل عنفنا و عنده يسن أن يستاك لكل مسلاة. ( النجوهرة النيرة، كتاب الطهارة، سنن الوضوء، ( ١ / • ٣)، ط: قنهمى

 (قوله :رهو للوضوء عندنا) أي سنة للوضوء وعند الشافعي للصلاة قبال في البحر وقالوا فالدة المعلاف تنظهر فيسمن صلى بوضوء واحد صلوات يكفيه عندنا لاعتده وعلله السراج الهشدى في شرح الهداية بأنه إذا استاك للصلاة ربما يخرج دم وهو نجس بالإجماع وإن لم يكن ناقعنا عند الشافعي قوله ( إلا إذا نسيه الخ) ذكره في البجوهرة ومفاده أنه لو أتي به عند الوضوء لا يسن له أن يأتي به عند الصلاة لكن في الفتح عن الفزنوية ويستحب في خمسة مواضع اصفراد السن وتسغيس الرائسحة والقيام من النوم والقيام إلى الصلاة وعند الوضوء لكن أثل في السحر ينافيه ما نقلوه من أنه عندنا للوضوء لا للصلاة و وفق في النهربحمل ما في الغزنوية على ما في السجوهرة الى أنه للوضوء وإذ نسبه يكون منغوبا للصلاة لا للوضوء وهذا ما أشار إليه الشراح لكن قال الشيخ إسماعيل فيه نظر بالنظر إلى تعليل السراج الهندى المتقدم ا هـ أقول هذا العليل عبليل فقندرد بيأن ذاك أمر مشوهم مع أنه لمن يثابر عليه لا يدمى ويظهر لى التوفيق بأن معنى قولهم هو للوضوء عشدنا بينان ما تحصل به الفضيلة الوازدة فيما رواه أحمد من قوله صلاة بسواك الخصل من سبعين صلاة بنغير سواك أي أنها تـحصل بالإتيان به عند الوضوء و<sup>عند</sup> الشاطعي لا تحصل إلا بالإتيان به عند الصلاة

فعندنا كل صلاة صلاها بللك الوحوء فها هذه الفصيلة خلافا له ولا يلزم من هذا نفى استحبابه عندنا لكل صلاة أيضا حتى يحصل التنافي وكيف لا يستحب للصلاة التي هي مناجاة الرب تعلى مع أنه يستحب للاجتماع بالناس . =

#### نمازكا فواب

"وضوكر كے معجد جانا" عنوان كے تحت ديكھيں۔ (٢٢٩/٢)

# ماز کے بعد یانی س میا

سن نے تیم کرکے نماز پڑھ لی، پھراس کے بعد پانی مل کیااور نماز کا وقت ابھی باتی ہے تو نماز کودوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، تیم کے ساتھ جونماز پڑھی گئ دودرست ہے۔ (۱)

- قال في إمداد الفتاح وليس السواك من خصائص الوضوء فإنه يستحب في حالات منها تغير الفه والليام من النوم وإلى الصلاة و دخول البيت و الاجتماع بالناس وقراء ة اللرآن لقول أبي حيفة في السواك من سنن الدين فستوى فيه الأحوال كلها اهدوفي القهستاتي ولا يختص بالوضوء كما فيل بل سنة على حدة على ما في ظاهر الرواية وفي حاشية الهداية أنه مستحب في جميع الأوقات ويؤكد استحبابه عند قصد التوضل فيسن أو يستحب عند كل صلاة اهدوممن صرح باستحبابه عند المسلاة أبعدا الحلي في شرح المنية الصغير وفي هداية ابن العماد أيضا وفي التاتر خاتية عن السمة المستحب السواك عند لمنا عند كل صلاة ووضوء وكل ما يغير اللم وعند اليقطة ندفاغتم هذا المحرير القريد ( دالمحار ، كتاب الطهارة ، مطلب في دلالة المفهوم ، ( ا / ۱۲ ۱ ) ، ط: سعيد)

ح البحرالرائق، كتاب الطهارة، (٢٠/١)، ط:سعيد

(۱) عن أبي سعيد المعدري قال خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتهمما صعيدا طيا فصلها ثم وجدا الماء في الوقت فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء ولم يعد الآخر ثم أثبا (سول الله صلى الله عليه وسلم فلكرا ذلك له فقال للذي لم يعد أصبت السنة وأجزأتك صلاتك وقبال للذي توضا وأعاد :لك الأجر مرتبن. (سنن أبي داود، كتاب الطهارة، باب في المعتهم يجد الماء بعد ما يصلى في الوقت، (١/١١) ، ط: رحمانيه)

من النسائى ، كتاب الطهادة، باب النهم لمن يبعد الماء بعد المصلاة، ( ٢٥٠١–٢٠٠)، ط: قليمى المستن الكيرى للبهائي، كتساب السطهسادة، يساب السمسسافر يتيمم في أول الوقت برقم المعليث: ١٠٠١ ، ١ ، ١ / ٢٣١)، ط: مكتبة دارالباذ، مكة المسكرمة

<sup>ح ولو</sup> صلى بالتيمم لم وجد الماء في الوقت لا يعيد. (ودالمحتار ، كتاب الطهارة ، باب التيميموطلب فاقد الطهورين، (٢٥٥/١)، ط:سعيد) ......

<sup>ت سمل</sup>ی کبیر افصال فی التیمم (ص: ۱ ۸) اط:اسهیال اکیلمی.

نماز کے لئے تیم کرنا کب جائز ہوتا ہے

اگراستعال کرنے کے لئے پانی نہ ملے، یا پانی ملنے کے باوجود کی وجہ سے
استعال پرقادرنہ ہوتو نماز کے لئے تیم کرنا جائز ہوتا ہے، اوراس تیم سے نماز پڑھنا
جائز ہوتا ہے۔ (۱)

نماز کے لئے فیم کیا

آگر پانی کے استعال کرنے پرقادرنہ ہونے کی صورت میں ایک نماز کے لئے تیم کیا، اور دوسر اوقت داخل ہونے تک وہ فاسر نہیں ہوا تو اس سے دوسر اوقت کی نماز پڑھنا بھی درست ہے، اور اس تیم سے قر آن مجید کو تیمونا بھی درست ہے۔

#### تكامونا

#### البت لوگوں کے سامنے ہونے ہے وضوئیں ٹو ٹما، (۳) البتہ لوگوں کے سامنے نگا 🖈 وضوئیں کے سامنے نگا

( 1 ) (وان عجز عن استعمال الماء لعده ميلا أو لمرض أو برد)يهلك الجنب أو يمرخه ولو في المعنى الجنب أو يمرخه ولو في المعر الذالم تكن له أجرة حمام ولامايدانه .... (أو خوف عدى . .. أو عطش أوعدم آلة ليمم). ودالمحتار ، كتاب الطهارة، باب اليمم، ( ٢٣٢١–٢٣٦ )، ط: سعيد

- ت الفتاري الهندية، كتاب الطهارة ، الباب الرابع، الفصل الأول، (١٠/١)، ط: رشيلية
  - البحرالراتق، كتاب الطهارة، باب التيمم، (١/١٣١)، ط: سعيد
- (٢) لو تيسم قبل دخول الوقت جاز عندنا ، هكذا في الخلاصة، ويصلى بالتيسم الواحد ماشاء من المصلوات فرضا او نقلا. ( الفشاوى الهندية، كتاب الطهارة، الباب الرابع، الفصل الاول ١ ( ١٠٠٣)، طنوشيدية)
  - در دالمحارم كتاب الطهارة، باب النهم م(١/١/٢)، ط:سعيد
  - ت البحر الرائق، كتاب الطهارة، باب النيمم ١٥٦/١)، ط:سعيد
- ") ( وينتقبضه ) خروج لبجس منه ) أي وينقض الوضوء خروج نجس ، فدخل لحت طله الكلمة جميع النواقض الحقيقية . (لبيين الحقائل : كتاب الطهارة ،( ١ / ٤)، ط: امداديه ملتان )
- ت والمعاصل أنّ الصوم يبطل بالدخول والوضوء بالخروج. (شامى: كتاب الطهارةُ ، مطلب فى ندب مراعاة الخلاف إذا لم يرتكب مكروه ملعبه ،(١٣٩/١)، ط: سعيد)

رام ہے۔ الاعرام ہے۔

# فنظي موكر ببيثاب بإخانه كرنا

تمام کیڑے اتار کر پیشاب پا خانہ کرنابری بات ہے۔ البتہ انگلش کموڈ میں بیشاب پا خانہ کرنے سے پہلے تمام کیڑے اتار نا منروری ہوتا ہے ورنہ کیڑے تا پاک ہوجاتے ہیں اس لئے مجبوری کی بناء پراس کی منحائش ہوگی۔ (۲)

### فنظے ہونے کی حالت میں وضو کرنا

نظے ہونے کی حالت میں وضوکرنے سے وضوبوجاتا ہے، البتہ مناسب نہیں (r) ہے۔

(١) قال العلامة نوح: المستجي لايكشف عورته عند أحد للاستجاء فإنَّ كشفها صار فاسقًا ؛ لأنَّ كشف العورمة حرام، ومرتكب الحرام فاصل. (حاشية الطحطاوي على العراقي : كتاب الطهارة ، فصل فيما يجوز به الاستنجاء ،(ص: ٢٩)، ط: قديمي)

ح شامى : كتاب الطهارة ، باب الأنجاس ، فصل الاستجاء ، مطلب : إذا دخل المستجي في ماه قليل ، ( ٣٣٨/١)، ط: معيد .

🗢 حلي كبير : مناهي الوضوء ،(ص: ٣٨)، ط: سهيل اكيلمي لاهوز .

 ٢١) ومن الآداب(ان يسترعورت حين فرغ)أى من الاستنجاء والتجفيف لان الكشف كان لعرورة وقد زالت وكشف العورة في الخلوة لغير ضرورة لايستحب لقوله عليه الصلاة والسلام: الله احق ان يستحى منه.

کبیری،آداب الوضوء ،(ص: ۲۱)،ط:سهیل اکیلمی.

ومن الآداب ان لايترك عورته مكشوفة يعنى بعد الاستنجاء.

الكتارى التاتار خانية، كتاب الطهارة، الفصل الأول؛ (١٢/١)، ط:ادارة القرآن

ودالمسحدار ، كشاب السطهارة، باب الأنجاس، فصل الاستنجاء، مطلب في الفرق بين استبراء

والاستقاء، (۲۲۵/۱)، ط:سعید

(٣) تقدم تخريجه تحت عنوان:"ننگاهونا"

1

#### تهجر

سی فخص کی ذاتی زمین میں نہر ہو،تو دوسرے لوگوں کو پانی پینے سے یا جانوروں کو پانی پانے سے یا وضووٹسل وغیرہ کرنے سے منع نہیں کرسکتا۔(۱)

## نهرك كنارے برباخاند بيثاب كرنا

نہراور تالاب وغیرہ کے کنارے پر پاخانہ پیٹاب کرنا مکروہ ہے جب کہ نجاست نہراور تالاب میں گرے۔ (۲)

#### نیت

### زبان سے وضو کی نیت کرنامتحب ہے۔ (۳)

(١) اعلم أن المهاد أوبعة أتواع ... والثالث: ما دخل في المقاسم أي المجاوي المسلوكة لجماعة مخصوصة وفيه حق الشفة.( ودالمحتار ، كتاب احياء الموات، فصل الشرب، (٣٣٨/٦)، ط:معد)

🗢 الفتاوي الهندية، كتاب الشرب، (٥/ • ١٩)، ط: رشيدية

البحرالرائق، كتاب احياء الموات، مسائل الشرب،(٢١٣/٨)، ط:مسعيد

والشفة شرب بني آدم والبهائم) أي استعمالهم الماء للعطش والطبخ والوضوء والفسل وتحوها

. (مجمع الأنهر: كتاب إحياء الموات ، فصل في الشرب م(٢٣٥/٣)، ط: دار الكتب العلمية)

شامی: کتاب إحیاء العوات ، فصل الشرب ،(۲۲۸/۹)، ط: سعید .

(٢) يكره على طرف نهر او بئر او حوض او عين.

المبحر الرالق، كتاب الطهارة،باب الانجاس ، (٢٣٣/١)، ط:منعيد

ح الفتاوي الهندية، كتاب الطهاوة، الباب السابع، الفصل النالث ، ( ١ / ٥٠)، ط: وشيديه

الفر المختار مع رد المحتار ، کتاب الطهارة ، فصل في الاستنجاء ، ( ٣٢٣٠/١) ، ط: سعيد

وكلااذا بسال في اتساء لم حبسه في المساء او بقرب النهر فسيرى الهه فكله مذموم قبيح منهي

عنه، و بالمحار ، كتاب الطهارة، فصل في الاستنجاء مطلب القول مرجح على الفعل، ( ٣٣٢٠)، طبيعة

ت الفتاوى الهندية، كتاب الطهارة، الباب السابع ، الفصل النالث، ( ٥٠/١)، ط: رشيديه

🖙 البحر الرالق، كتاب الطهارة، باب الالجاس، ( ٢٣٣/١)، ط: سعيد

(") (و من آدابه) ..... ( والجمع بين لية القلب وفعل اللسان ) هذه ربية وسطى بين من سن "

### نیت کیا کرے مسواک کرتے وقت

"مسواک کرتے وقت کیانیت کرے "عنوان کے تحت دیکھیں۔(۲۰۹/۲)

# نيل يالش

عورتیں اپ تاخنوں پرجو پائش لگاتی ہیں،اس پائش کے ناخن پرموجود ہوتے ہوئے وضواور مسل سے نہیں ہوتا،اس لئے کہاس کی وجہ ہے پانی ناخن تک نہیں ہوتے ہوئے وضواور مسل سے کہاس کی وجہ ہے پانی ناخن تک نہیں ہوتی ،اور جتنی نمازیں نیل پائش ہو نچتا ہے،الی صورت میں عورتوں کی نمازی نہیں ہوتی ،اور جتنی نمازیں نیل پائش کے ساتھ وضو کر کے اداکی ہیں سب کالوٹا ناواجب ہے،ساتھ ساتھ تو بہ استغفار بھی کریں۔

اس کئے وضوے پہلے ریموروغیرہ ہے اتارلیں پھراس کے بعد وضوکر کے نماز پڑھیں۔(۱)

<sup>=</sup> التلفظ بالنية ومن كرهه لعدم نقله عن السلف.

رنالمحتار، كتاب الطهارة، (١٢٣/١ - ١٢٤)، ط:سعيد

الفتارى الهندية، كتاب الطهارة، الباب الأول، الفصل الثاني، (١/٨)، ط: رشيدية.

مراقى الفلاح مع حاشية الطحطارى، كتاب الطهارة الحصل من آداب الوضوء أربعة عشر شيئا،
 (ص: 20)، ط: قديمي.

 <sup>(</sup>¹) و اذا كان في أظفاره درن أو طين أو عجين أو المرأة تصنع الحناء جاز في القروي والمعني و هوصحيح وعليه الفترى و لو لصق بأصل ظفره طين يابس و بقي قدر دأس ابرة من موضع الفسل لم يجز.

البحرالرائل، كتاب الطهارة، (١٣/١)، ط:سعيد

ت النوالمختار مع ردالمحتار ، كتاب الطهارة مطلب في أبحاث الفسل، (١٥٢١)، ط:سعيد

<sup>&</sup>lt;sup>ي القتا</sup>رى الهندية، كتاب الطهارة، الباب الأول، القصل الأول، ( ٢٠١)، ط:رشيدية

ت فما يعند بعض النساء من طلاء على اظافرهن يمنع وصول الماء الى الأظافر فلايصبح الوضوء حى بزال هذا الطلاء و يغسل ما تحته. ( اللقه الحنفي في لوبه الجديد، أحكام الطهارة، الوضوء، شروط صحة الوضوء، ( ١٩/١)، ط: دارالقلم، دمشل) =

#### نينر

جہ نیندخود وضوتو ڑنے والی نہیں ہے،البتہ نیندکی حالت میں وضوتو ڑنے والی بات لاحق ہوسکتی ہے اور نیندکی وجہ ہے اس کاعلم نہیں ہوتا اس لئے وضوا و ث جاتا ہے۔ (۱) ہے مزید'' سوتا' عنوان کے تحت دیکھیں۔(۲۲/۱)

> '' سونا ناتض وضوب یا نبیل'' سے و**ضوئو نما ہے یا نبیل**؟ ''سونا ناتض وضو ہے یانبیل''عنوان کے تحت دیکھیں۔(۲۷/۱)

طرفال النوري: اجتمعت الأثمة على أنّ من صلى محدثًا مع إمكان الوضوء فصلاته ماطلة
 رتجب عليه الإعادة بالإجماع ، سواء تعمد ذلك أو نسيه أو جهله على المذهب. ( النابة
 شرح الهداية : كتاب الصلاة ، باب الإمامة ، قبيل : باب الحدث في الصلاة ، (٣٩٨/٢)، ط: داو
 الكتب العلمية ، بيروت)

ا المجموع شرح المهذب: كتاب الصلاة ، باب صفة الأثمة ، (٢٦٢/٣)، ط: دار الفكر. ا المناط النقض الحدث لا عين النوم فلما خلي بالنوم أدير الحكم على ما ينتهض مطنة له ولذا لم يسقض نوم الفاتم والراكع والساجد ونقض في المضطجع لأن المطنة منه ما يتحقق معه الاسترخاء على الكمال وهو في المضطجع لا فيها.

فتح القدير، كتاب الطهارات، (١/١٥)، ط: دارالكتب العلمية

🖘 بدائع الصنائع، كتاب الطهارة، (١٣٣/١)، ط:رشيدية

ت البحر الراثل، كتاب الطهارة، (٢٤/١)، ط:معيد

كتاب الفقه على المثاهب الأربعة، كتاب الطهارة، مبحث توافض الوضوء، (۱۹۳۸)،
 ط: مكبة الحنفية.

**(.....)** 

واجبات وضو

''وضوکے واجبات' عنوان کے تحت دیکھیں۔(۲۷٤/۲)

واش بين

" کھڑ ہے ہوکر وضوکر تا" عنوان کے تحت دیکھیں۔(۱۵۲/۲)

وترکی نماز کے لئے تیم کرنا

وترکی نماز فوت ہونے کا خوف ہونے کی صورت میں تیم کرنا جائز نہیں ہے، کینکہ وترکی نماز کا بدل قضاء کی صورت میں موجود ہے، لبذا دضو کرکے پڑھے۔ (۱)

ودی

"وری" نکلنے سے رضوٹوٹ جاتا ہے۔ (۲۹٥/۲)

(') ( لا) يتيمم ( لفوت جمعة ووقت ) ولو وثرا لفواتها إلى بشل وقبل يتيمم لفوات الوقت لل العلبي فالأحوط أن يتيمم ويصلي لم يعيشه

لحوله ( لفواتها ) أى هذه المدكورات إلى بغل فبغل الوقتيات والوثر القصاء وبغل الجمعة الطهر فهو بغلها مسورة عند الفوات وإن كان في ظاهر المذهب هو الأصل والجمعة خلف عنه خلافا لزفر كسسا في البحر . (الغومسع الرد، كتساب الطهسارية، بساب التهمسم، مطلب في تقدير الغلوة (١/٢٣١)، ط:سعيد )

<sup>&</sup>lt; البحرالراتق، كتاب الطهارة، باب التيمم (١٥٩/١ -١٥٨)، ط:معيد

٥ كتاب المبسوط، كتاب الطهارة، باب التيمم ( ٢٦٠١)، ط: المكتبة الغفارية

المراقي وهو ماه أبيض كنر لخين لا والحة له يعقب البول ، وقد يسبقه . (قوله : وهو ماه أبيض كنر لخين) يشبه المني في التخالة و يخالفه في الكنوة و ينقض الوضوء . (حاشية الطحطاوي على المراقي : كتاب الطهارة ، فصل عشرة أشياء لا ينسل منها ، (ص: • • ١ ، ١ • ١ )، ط: قليمي ) =

وسوسہ خم کرنے کی ترکیب ری مرخت ناک ناک انتاز کری کا میکسی دور

" با کی میں وسوسہ متم کرنے کی ترکیب "عنوان کے تحت دیکھیں۔(۱۰،۱۱)

#### وسوسه والتاب شيطان

"شیطان وضوکے وقت لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈال کران کوجران پر بیٹان اور بے عقل بنادیتا ہے، بھی بید خیال ڈالتا ہے کہ پانی سب جگہ ہیں پہونچا، اور جمعی اس وہم میں جتلا کر دیتا ہے کہ وضو کے اعضا م کوایک باردھویا ہے یا دوبار اور بھی بیدوسور۔ ڈالتا ہے کہ پانی تا پاک تھا اب دوسرے پانی سے وضو کرتا جا ہے اور بھی یہ وسور۔ ڈالتا ہے کہ پیٹا ب کا قطرہ آگیا ہے اب پھر استنجاء کر واور دوبارہ وضوکرو۔

غرض کہ وہ مختلف طریقے ہے وسوسہ اور وہم میں مبتلا کرکے پانی خرج کرنے میں اسراف کراتا ہے، اور اعضاء کومسنون صدیے زیادہ دھلوا تاجا ہتا ہے۔

لہذااگر وضو کے دوران پانی کے استعال میں اس متم کے وسو ہے آئیں تو ان کی طرف خیال اور دھیان نہ دے ، نہ اس سے متاثر ہوا ور نہ ان کو نکا لئے کی کوشش کرے ، بلکہ انہیں اپنی حالت پر رہنے دے ، اور وضوالی توجہ اور استے دھیان سے کرے کہ شیطان وسوسہ ڈال کر پریٹان کرنے میں کامیاب نہ ہو، اور سنت کی حد سے اوز نہ کریائے۔ (۱)

<sup>=</sup> المسلي يستقيض الوقوء و كلما الودي ... والملي دقيل يطوب الى البياض يبنو عروجه عند ملاعبة مع لعله بالشهوة.

الفتاوي الهندية ، كتاب الطهارة، الباب الأول، الفصل الخامس، ( ١٠/١)، ط: رشيدية

ت ردالمحتار، کتاب الطهارة ، ( ۱۹۵۷ ) ،ط:معید

ى البحرالراتق، كتاب الطهارة ، (١١/١) ،ط:معيد

<sup>(</sup> ا ) عن أبي بن كعب عن النّبي صلى الله عليه وسلم قال : إنّ للوضوء شيطانًا يقال له : الولهان فساتسلوا ومساوس السمساء . ( جسامع التسومذي : أبواب الطهبارة بهباب كراهية الإمسواف في الوضوء، ( ١ / ١ )، ط: قديمي ) =

#### وسوسه كأعلاج

بعض لوگ حوش پر یا وضو خانه پر پیش کروضو کر نے وقت بار باروسیول بار ہا تھ مندوس تے رہے ہیں ، بیشیطائی وسوسداور وہم ہے ، اور شیطائی وسوسداور وہم کے ، اور شیطائی وسوسداور وہم کا فینٹی فسمی به شیطان الوضوء ، إمّا فشلة حرصه علی طلب الوسوسة فی الوضوء ، وإمّا لائلة ته وضع علی طلب الوسوسة فی الوضوء ، وإمّا لائلة ته وسلمان ولم يعلم هل وصل الماء إلی العضو أم لا ؟ و کم مرة غسله ؟ ( لائقوا وسواس الماء ) لئل الطبعي : أي وسواسه هل وصل الماء إلی العضو أم لا ؟ و کم مرة غسله ؟ ( لائقوا وسواس الماء) ومل مو طاهر أو نبوس الماء إلی العضو أم لا ؟ وقل غسل مرة أو مرتین ومل مو طاهر أو نبوس الماء أو لا ؟ قال ابن الملک و تبعه ابن حجو : أي وسواس فولهان وضع الماء موضع ضميره مبالغة في کمال الوسواس في شان الماء أو لشفة ملازته . ( ولئة قوا وسواس المساء ) .... أي وسواس المنظم الثاني ، (۱۲/۲ ۱ ۱) ، ط: وشيله والاستجاء والمدراد بهاوسواس التردد في طهارة الماء ونجاسة بلاظهور علامات النجاسة ، والمدراد بهاوسواس التردد في طهارة الماء ونجاسة بلاظهور علامات النجاسة ، والمدراد بهاوسواس التردد في طهارة الماء ونجاسة بلاظهور علامات النجاسة ، على كراهية الإسراف في الماء للوضوء وهو امر مجمع عليه . ( مرعاة المفاتيح : كاب طفيرة الإسراف في الماء للوضوء وهو امر مجمع عليه . ( مرعاة المفاتيح : كاب طفيرة الإسراف في الماء للوضوء وهو امر مجمع عليه . ( مرعاة المفاتيح : كاب

ويتن القبلير للمشاوي: رقم الحليث: ١٨٥٠ ، حرف الهمزة (٥٠٣/٢)، ط: مكبة التجلية الكيرى.

دك في بعض وضوئه اعاد ما شك فيه لو في خلاله ولم يكن الشك عادة له والا لا، ولو
 علم أنه لم يغسل عصوا وشك في تعيينه غسل رجله اليسرى لأنه آخر العلم.

رفي الرد: (قوله: شك في بعض وضوله) أي شك في ترك عطو من أعطاله (قوله: والا لا) أي الألم يكن في خلاله بل كان بعد الفراغ منه وان كان أول ما عرض له الشك أو كان الشك ملاقله وان كان أول ما عرض له الشك أو كان الشك ملاقله وان كان في خلاله في لا يعيد شيئا قطعا للوسوسة عنه كما في التالاز خاتبة وغيرها. المنوال معاد المحاد، كتاب الطهارة معطلب في مراعاة التخلاف إذا لم يرتكب مكروه ملايد، (١٠٥١)، ط: معيد

ي الفشاوى الشاف و مسائل الشهاوسة ، الفصل الثاني ، نوع آشو في مسائل الشك، ( ا م ۱۳۲ ) ، ط:ادا، ة القد آن

<sup>ع الفتاوى الهندية، كتاب الطهارة، الباب الأول، الفصل الخامس، ( ١٣/١ )، ط: رشيلية.</sup>

مطابق مل كرنے ہے تع كيا كيا ہے۔(۱)

اس کا علاج ہے کہ اچھی طرح تین دفعہ دھونے کے بعد بھی اگرنفی یا شیطان کیے کہ ابھی بھی بچھ جگہ خٹک رہ گئی ہے اور دھؤ و ! توبیہ بات نہ مانے اور کیے کہ تین مرتبہ اچھی طرح دھونے سے سنت کے مطابق وضوعے ہوگیا ہے اس سے زیادہ کی ضرورت ہیں گناہ ہوگا، ایسا کی ضرورت ہیں گناہ ہوگا، ایسا کرنے سے دسوسہ کی بیاری ختم ہوجائے گی۔ (۲)

### وسوسه كى وجهد تين مرتبه سے زائد دھونا

وضوی وسوسہ ہوتا ہے، مثلاً اعضاء ابھی تک نہیں دھلے، اور ابھی تک پانی سے ترنہیں ہوئے ، اور ابھی تک پانی سے ترنہیں ہوئے ، اس لئے بعض لوگ تین مرتبہ دھونے کے بعد بھی بار بار دھوتے رہے ہیں بیشیطانی وسوسہ ہے، اس وسوسہ پر عمل کرتا شیطانی تقاضے پر عمل کرتا شیطانی تقاضے پر عمل کرتا ہے، (۱) عن أبي بن کعب دسی الله عنه ، عن النبي صلی الله علیه وسلم أمّه قال : إنّ للوحوء شبطانی بفال له : الولهان فاحلروه أو قال : فاتفوه ...

عن عسمران بس محسين دضى الله عنه قال : قال دسول الله صلى الله عليه وسلم : اتقوا وسولس العاء فإنّ للعاء وسواسًا و شيطانًا . ( السنن الكبرى للبيهقي : ( ١٩٤/١) كتاب الطهارة ، جعاع أبواب الغسل من الجنابة ، باب النهي عن الإسراف في الوضوء ، ط: دار الإشاعت )

كنز العمال: (٣٢٥/٩) رقم الحديث: ٢٦٢٣٤، حرف الطاء، كاب الطهارة من قسم الأقوال، الباب الثاني في الوضوء، الفصل الثالث: في محظورات الوضوء، ط: مؤسّد الرسالة.
 التلخيص الحبير: (٢٩٩/١) كتاب الطهارة، باب سنن الوضوء، ط: دار الكتب العلمية.

(٢) ومكروهه لطم الوجه بالماء ..... والإسراف) ومنه الزيادة على التلاث (فيه) تحريمًا لو بسماء النهر والمملوك له . وأمّا الموقوف على من يتطهر به ومنه ماء المدارس فحرام . (اللا المخار : (١٣٢/١) كتاب الطهارة ، مطلب في الإسراف في الوضوء ، ط: سعيد)

حاشية الطحطاوي على المراقي: (ص: ٥٠) كتاب الطهارة ، فصل في المكروهات ، ط: قليم.
 وفي الحليث: أنَّ شيطانًا يقال له: الولهان لا شغل له إلا الوسوسة في الوضوء ، فلايلتفت إلى ذلك . (المبسوط للسرخسي: (١/٦٨) كتاب الطهارة ، باب الوضوء والفسل ، ط: دار المعرفة.

ر المانی نقاضے پر مل کر نا جا زنہیں ہے۔ رئیلانی نقاضے پر مل کر نا جا زنہیں ہے۔

عران بن حسین رضی الله عنه سے روایت ہے کہ آب صلی الله علیه وسلم نے رہان کی وسوسہ وتا ہے۔ (۱)

وسوسد کی وجہ سے تمن مرتبہ سے زا مدد حوتا ہے "تمن بارے زیادہ دحوتا"عنوان کے تحت دیکھیں۔(۲۱/۱)

وضواور سل دونول سےمعذور ہو

جوفض وضوا وعسل دونوں سے معذور ہووہ جنابت (ناپاک) کی حالت میں افوار شمل دونوں کی نیت سے ایک تیم کر لے تو کافی ہوجائے گا۔ (۲)

وضواور عسل دونوں کے لئے ایک بی تیم کیا

اگرد ضوادر خسل دونوں کے لئے ایک ہی تیم کیا، توجب وضواؤٹ جائے افروہ تیم وضو کے حق میں ٹوٹ جائے گا، البتہ جب تک عسل واجب کرنے والی اللہ بنیں بائی جائے گی، تب تک وہ تیم عسل کے حق میں باتی رہے گا۔ (۳)

) فن عسران بن حصيس رضى اللّه عنه قال : قال دسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : اتقوا بمولم العاء فإنّ للعاء وسواسًا و شبطانًا . (السنن الكبرى للبيهقي : ( ١٩٤١) كتاب الطهادة معاع لمواب المعسل من البيناية ، باب النهي عن الإسراف في الوضوء ، ط: داد الإشاعت ) وللنهم العبير : (١٩٩١) كتاب الطهادة ، باب منن الوضوء ، ط: داد الكتب العلمية .

<sup>) ار</sup>ضع ليشم جنب بنية الوطنوء ، به يفتى

بل الرد: ليصبح التيميم عن الجنابة بنية رفع المحدث الأصغر كما في العكس. الرفعنط مع ودالمحتار ، كتاب الطهارة، باب التيميم، ( ٢٣٨/)، ط:سعيد

: فيعر الرائل، كتاب الطهارة، باب النهم، (١/١٥١)، ط:سعيد

\* هنوی الهندید، کتاب الطهارة، الباب الرابع، الفصل الأول، (۲۹/۱)، ط: رشیدید \* فلولیسمسم لسلسمسناید نیم آسندت حسار مبعدلا لا جنبا. ( المدالمنعتار مع ددالمنعتار، کتاب المارة، باب التیمم،مطلب فی الفرق بین الطن و غلبة الظن، (۲۲۸/۱)، ط: سعید) =

# وضواور عسل کے تیم میں فرق

وضواور عسل کے تیم میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں کاطریقہ ایک ہی ہے مرف نیت کا فرق ہے۔ (۱)

# وضواور عسل كے تيم ميں فرق نه مونے كى وجه

وضواور مسل کے تیم میں فرق نہ ہونے کی حکمت یہ ہے کہ جب بے وضوفی کے لئے تیم میں ہاتھ اور منھ برسے کرنے کے بعد سراور پاؤں کا مسی ساتھ ہوگیا توجنی کے بعد سرادر پاؤں کا مسی کرنے ہوگیا توجنی کے تیم میں کے لئے ہاتھ اور منھ پرسے کرنے کے بعد سارے بدن کا مسی کرنے میں تکلیف اور جن اولی ساقط ہوجا تا جا ہے کونکہ سارے بدن کا مسی کرنے میں تکلیف اور جن ہود ہوتا تا جا ہے کونکہ سارے بدن کا مسی کرنے میں تکلیف اور جن ہے ، اور یہ تیم کی رخصت اور آسانی کے منافی ہے۔

مزیدید کہ سارے بدن پرٹی ملنے سے اللہ تعالی کی افضل محلوق انسان کو فاک بی لوٹ پوٹ ہوتا پڑے گاجس سے جانوروں کے ساتھ مشابہت ہوتی ہے، البذا جو کچوٹر بعت نے مقرر کیا ہے جسن وخو کی اور عدل میں اس سے بہتر کوئی چرنہیں ہوسکتی ہے۔ (۲)

<sup>= =</sup> البحر الراثق؛ كتاب الطهارة، باب التيمم، ( 1 / 1 0 1 )، ط:سعيد

البغشاوي التاتارخانية، كتاب الطهارة، الفصل الخامس، نوع آخر في بيان ما يبطل به النيمه و
 ما لا يبطله ، (٢٥٦/١)، ط:ادارة القرآن

 <sup>(</sup>١) و التيمم من الجنابة و الحدث سواء يعني فعلا و نية.

الجوهرة النيرة، كتاب الطهارة، ياب التيمم، كيفية التيمم، (٦٩/١)، ط:قديمي

الهداية، كتاب الطهارة، باب التيمم، (١٠٠٥)، ط:شركة علمية

الدرالمخار مع ردالمحار ، کتاب الطهارة ، باب التيمم ، (۲۲۸/۱) ، ط: سعيد

ج البحر الراثق، كتاب الطهارة، باب التيمم، (١/١٥١)، ط:سعيد

الفتاوى الهندية، كتاب الطهارة، الباب الرابع، الفصل الأول، (٢٦/١)، ط: رشيدية

<sup>(</sup>٢) وأمّا كون ليسم الجنب كتيمم المحدث فلما سقط مسع الرأس والرجلين بالتراب عن المحدث سقط مسع البدن كله بالتراب عنه بطريق الأولى ، إذ في ذلك من المشقة والحرج \*

# وضواور عسل کے لئے ایک تیم

سمی پر عسل بھی فرض ہوا،اور وضو بھی نہیں ہے،توایک ہی تیم دونوں کے ایک الگ الگ تیم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔(۱)

### وضوا يك صورت مي فرض نبيس ربتا

اگر کسی کے ہاتھ کہنوں کے ساتھ اور پیرنخنوں کے ساتھ کٹ مکئے ہوں ،اور منھ زخی ہو،اور منھ کا دھوتا یا مسح کرناممکن نہ ہوتو ایسی حالت میں وضوفرض ہیں رہتا۔ (۲)

والعسر مايناقض رخصة التيمم ، ويدخل أكرم المخلوقات على الله في شبه البهائم إذا لمرغ في العسر مايناقض رخصة التيمم ، ويدخل أكرم المخلوقات على الله في شبه البهائم إذا الحمد . ولله الحمد . (إعلام الموقعين عن ربّ العالمين : فصل ليس في شي على خلاف القياس ، فصل : التيمم جاد طي وفق القياس ، ( / / 1 - 1 ) ، ط: دار الكتب العلمية بيروت )

د راسالم يفرق بين بدل الفسل والوضوء ولم يشرع التمرغ ولأن من حق ما لا يعقل معناه بادى الرأى أن يجعل كالمؤثر بالخاصية دون المقدار ، فاته هو الذى اطمأنت نفوسهم به فى هذا البب، ولأن التمرغ فيه بعض السحرج ، فلا يصلح رافعا للحرج بالكلية. (حجة الله البالغة، فلمسم الثانى في بيان أسرار ما جاء عن النبى خليجة تفصيلا، التهمم، الأرض خصت بالتهمم، (ص:٢٠٣)، ط:قديمي)

- < المصالح العقلية (ص: ٣١) باب التيمم، ط: دار الشاعت.

(\*) و صبح ليسم جنب بنية الوطنوء ، يه يقتى

وفي الرد: لو تهمم الجنب عن الوضوء كفي و جازت صلاته ولا يحتاج أن يتهم للجنابة و كلا مكسه (العرالمختار مع ردالمحتار، كتاب الطهارة، باب التهم، مطلب في الفرق بين الظن وظهة الظن، (٢٣٨/١)، ط:سعيد)

- 7 البحر الراتق، كتاب الطهارة، ياب التيمم، (١٥١/١)، ط:معيد
- ت الفناوى الهندية، كتاب الطهادة، الباب الرابع، الفصل الأول، (٢٧/١)، ط: رشيدية
- <sup>(۲)</sup> وأما الطهارة فلى الظهيرية وغيرها من قطعت يداه ورجلاه وبوجهه جراحة يصـلى بلا وضوه <sup>ولا ل</sup>يسم ولا يميد
- الي الرد: قوله ( ويوجهه جراحة ) فيديه لأنه لو كان سليما مسمحه على الجدار بقصد التيمم ط السكت عن الرأس لأن أكثر الأصطاء جريح والوظيفة حينتك التيمم ولكنه سقط لفقد آلته =

# وضوايك باتهسكرنا

ایک ہاتھ ہے بھی وضو کرنا درست ہے، محرسنت کے خلاف ہے، بھر سنت کے خلاف ہے، بلاضرورت ایانہیں کرنا چاہئے۔

الكماته الك المحد وضوكرنا"عنوان كے تحت بھى ديكھيں۔(١١٠/١)

= وهما اليدان ا هدح. ( الدر المختار مع ردالمحار، كتاب الطهارة، (١/٥٨)، ط:معد)

٥ البحرالراتل، كتاب الطهارة، باب التيمم، (١/١١)، ط:سعيد

ت الفناوي الهندية، الباب الأول، الفصل الأول، (٥/١)، ط: رشيلية

(١) باب غسل الوجه بالبدين من غرفة واحدة .... عن ابن عباس رضى الله عنه أنّه يتوضأ فلسل وجهد أخط غيرة من ماء فجعل بها طكلا أضافها إلى بدء الخط غرفة من ماء فجعل بها طكلا أضافها إلى بدء الإخرى فلسل بها وجهه ..... ثم قال: طكلا وأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. (العميم للبخاري: كتاب الوضوء، باب غسل الوجه بالبدين من غرفة واحدة م( ٢٦/١)، ط: قديمي)

- ت قبال ابن عباس رضى الله عنه : التحبون أن أريكم كيف كان رسول الله صلى الله عله وسلم يتوضأ ؟ فدعا ياتاء فيه ماء فاغترف غرفة بيده اليمنى فتمضمض واستشق ، لم أحد أخرى فجمع يديمه لم غسل وجهه .... الخ . (جمع الفوائد : كتاب الطهارة ، صفة الوضوء بر ١٥/١)، ط: مكتبه ابن كير )
- وفيه دليل الجمع بين المضمضة والاستشاق بغرفة واحدة وغيل الوجه باليدين جميعًا إذا
   كإن بغرفة واحدة الأنّ اليد الواحدة قد لاتستوعيه . ( فتح الباري : كتاب الوضوء ، باب غيل الوجه باليدين من غرفة واحدة ، (١/١/١)، ط: دار المعرفة ، بيروت )
- عسمة القاري: كتاب الوضوء ، باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة ، (٢٠٢/٢)، ط:
   دار الكتب العلمية، بيروت.
  - ومن الآداب .... وغسل رجليه بيساره.
  - ولى الرد: يقرغ الماء بيمينه على رجليه و يغسلهما بيساره.
    - (ردالمحتار ، کتاب الطهارة، ( ۱۳۰/۱)، ط:معیدی
  - الفتارى الهندية، كتاب الطهارة، الباب الاول، الفصل الثالث ، (١/٨)، ط: رشيدية
- الفشاوى التشار خاتبة، كشاب البطهارية، نوع منه في بيان سنن الوضوء و آدابه ( ۱۱۲/۱ ۱۱ مناوع و آدابه ( ۱۱۲/۱ ۱۱ مناوع الاسلامية .
- چرہ ایک ہاتھ سے وجونا اور سرکا سے ایک ہاتھ سے کرنا خلاف سنت ہے۔(احداد الا مکام، کآب الملہادة، (اربہہ)، ط:وارالحلوم کرائی۔=

# وضو پرقدرت کے ہاوجود تیم کرنا

بعض مریض وضوکرنے پرقدرت ہونے کے باوجود تیم کر لیتے ہیں ایہ جائز نہیں جب تک وضوکر نامفنرنہ ہوتیم کرنا جائز نہیں ہے،ایسے تیم سے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ (۱)

## وضور وضوكرنے سےدى نكيال ملتى بي

وضوہونے کے باوجود تازہ وضوکر کے نماز پڑھنے سے دس نیکیاں زاکد ملی
ہیں ابوغطیف کہتے ہیں کہ ہیں حضرت ابن عمر رضی اللہ عند کے پاس تھا،ظہر کی اذان
ہوئی تو انہوں نے وضوکیا اور نماز پڑھی، پھرعمر کی اذان ہوئی پھر انہوں نے وضوکیا
اور نماز پڑھی، تو ہیں نے پوچھا ( کہ بظاہر تو آپ کا وضوتھا پھر آپ نے دوبارہ وضو
کیوں کیا؟) تو انہوں نے کہا میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بی قرماتے

<sup>=</sup> سال: فقادا بناته على بلاغروضوتام كرے جائز بي كروه؟

الجواب ال كاكرابت كى ندكوكى روايت نظر م كزرى ندورايت الى كاموجب معلوم بوتى ب بلكر بعضا معنا وتو دونول الجواب الكراب كل معنا وتوريخ المعنا و وروي المحاد الله المرفقين اور روايت بحى اكتفاء كى المحاد الله المحتاد في المعنا و المعتاد في المعناد في د دالمعتاد عن شوح الشيخ المسعمل المال بفرغ المعاء بهدينه على رجلهه و يفسلهما بهداده.

<sup>(</sup>املادالمفتاوی، کتاب الطهارة، ( ۱۹۲۱–۲۵)، ط:مکتبه دارالعلوم)

<sup>&</sup>quot; ، ومنها عدم القدرة على الماء ... والأصل أنه متى أمكنه استعمال الماء من غير لحوق الضور في نفسه أو ماله وجب استعماله. ( الفتاوى الهندية، كتاب الطهارة، الباب الرابع، الفصل الأول، (٢٨/١)، ط:رشيدية )

<sup>&</sup>lt;sup>نز</sup> زفالمحتار ، کتاب الطهارة، باب التيمم، (۲۳۲/۱)، ط:معيد

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> البعرالرائق، كتاب الطهارة، باب التيمم، ( ١٣٩ / ١٣٩ )، ط:سعيد

<sup>&</sup>lt;sup>ث ولا</sup>يبجوز أداء السبعسة بسالته مسم القدرة على العاء.(المسميط البرهاني، كتاب الصلاة، همسل العادى والعشرون:سبعدة التلاوة،ط:[ دارة القرآن.

ہوئے سنا کہ جو تخص ہاوضو ہونے کے باوجود وضوکر کے نماز پڑھے گااس کے لئے دی نیکیاں کھی جائیں گی۔ (۱)

# وضوتو ڑنے والی چیز نا پاک ہوتی ہے

'' قاعدو''عنوان کے تحت دیکھیں۔(۱۸۸۲)

#### وضواتو ڑنے والی چیزیں

جن چیزوں سے وضوٹو نتا ہے ان کی دوشمیں ہیں، ایک وہ جوانسان کے جم سے لکلیں، دوسری وہ جواس کوطاری ہوں، جیسے بے ہوشی اور نیندوغیرہ۔ پہلی شم کی دومور تیں ہیں: ایک وہ جوخاص حصہ اور مشترک حصہ سے نکلیں جیسے بیٹاب پاخانہ دغیرہ، دوسری وہ جوجم کے باتی مقامات سے نکلیں جیسے خون، النی، پیپ وغیرہ۔ (۱)

راً ، عن أبي غطيف الهللي قال: كت عند عبد الله بن عمر ، فلما تودى بالظهر توضأ لمصلى ، فلما تودى بالظهر توضأ لمصلى ، فلما نودى بالظهر توضأ لمصلى ، فلما نودى بالطهر وصلم يقول: من فلمسا نودى بالعصر توضأ ، فقلت له ، فقال: كان وصول الله صلى الله عليه وصلم يقول: من عمر حسنات. (سنن أبي داود: (١٠/١) كتاب الطهارة ، باب الرجل يجدد الوضوء من غير حدث ، ط: وحمانيه)

ح سنن ابن ماجه : ( ص: ٩٩) أبواب الطهارة ، باب الوضوء على الطهارة ، ط: قليمي .

ط نسرح معاني الآلاد : ( ٢٧١٦) كتاب الطهارة ، باب الوضوء هل يجب لكل صلوة أم لا ؟ ، ط: حقانيه .

(١، والمعتى الناقصة للوضوء : كل ما خوج من السبيلين، والدم والقيح والصديد إذا خرج من البدن فتجاوز إلى موضع يلحقه حكم التطهير والقيء إذا كان ملء اللم، والنوم مضطجعاً أو سكاً أو مستداً إلى شيء لو أزيل لسقط عنه، والغلبة على العقل بالإغماء ، والجنون، واللهلهة في كل صلاة ذات ركوع وسجود. (مختصر القدوري، كتاب الطهارة، (ص:٢)، ط:سعيد)
 من الفتارى الهندية، كتاب الطهارة، الباب الأول، الفصل المخامس، (١٩٥)، ط:رشيدية
 الدرالمختار مع ردالمحتار، كتاب الطهارة، مطلب: نواقض الوضوء، (١٣١٠)، ط:سعيد

# وضواو ڑنے والی چیزیں برابر جاری ہیں

ہے۔ اگر کی خص کو کوئی ایسام ض لائن ہے جس جس وضوقو ڑنے والی چزیں
ہارہ جاری رہتی ہوں اور اس کو کی نماز کے وقت اتی مہلت نہیں ملتی کہ وہ اس مرض سے
فائی ہو کر نماز پڑھ سے تو ایسے آ دی کو ہر نماز کے لئے نیاوضو کر ناضر وری ہے ، کونک
ایسے آ دی کا وضوم ض کی وجہ نہیں ٹو ٹما بلکہ وقت نکل جانے ہے ٹوٹ جا تا ہے۔ (۱)
ہیا آگر کی کو ایسام ض لائن ہے جس جس وضوقو ڑنے والی چزیں ہرا ہر جاری
رئتی ہیں، تو اس آ دی کے لئے نماز کے مستحب وقت کے آخر تک انتظار کر نامستحب
ہیم ٹرور گا وقت جس وضونہ کر ہے ، اس خیال سے کہ ہوسکتا ہے آخر وقت تک اس کا
طرح الا بذااستمر نزول حدلہ مصابعا وقت صلاۃ مغرو صد المواحق اللہ فلا بجب علیہ الوضوء لکل
طرح رہوں میں خرج وقت المسلم وضوء ماضاء من الفر انعن والنوا الی فلا بجب علیہ الوضوء لکل
فرض و مدی خرج وقت المسلم وضافہ من الفر انعن والنوا الی فلا بجب علیہ الوضوء لکل
فرض و مدی خرج وقت المسلم و صدہ انتظام و حوہ ہ المحدث السابق علی العلم عند خروج
فرض و مدی خرج وقت المسلم و صدہ النظم المواحدة کتاب الطہارة مبحث فی کیفیۃ طہارة
فرمی ہسلس ہول و نحوہ ( ۱ ۲ ۲ ۱ ) ، ط: مکہ 1 الصفیقة )

ت المستحاضة ومن به سلس البول او استطلاق البطن او انفلات الربح او رعاف دائم او جرح الابرال بشوضئون لكل صلاة و بصلون بهلك الوضوء في الوقت ما شاء وا من الفرائض والمنوطل بشوسطل الوضوء عند خروج وقت المفروضة بالمحلث السادل الفتاوي الهندية، كتاب الطهارة، الباب السادس، الفصل الرابع م (١/١٧)، ط: رشهنية) عليم الرابع م (١/١٧)، ط: رشهنية)

ق خانية الطحطاري على الدر، كتاب الطهارة، باب الحيض ،(١٥٥/١)، ط:رئينية

<sup>7</sup> القتاوى الهندية، كتاب الطهازة، الباب السادس، الفصل الرابع »( ا / ا <sup>۱۲)</sup>)، ط:رشيلية

<sup>ح السوال مختار مع دوال محتاد ، كتاب الطهادة، باب الحيض مطلب في أحكام المعلود ، (۳۰۵/۱) ، ط:معيد</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>ن</sup> فـالحاصـل أن صـاحـب الـعـلو ابتـداء من استوعب علوه قمام وقت صـلاة ولو حكما لأن الالقطاع اليسيـر مـلـحـق بـالـعـدم.( البـحوالوائق، كتاب الطهارة بهاب الحيض،( ١٥٥١)، ط:مـمِد)

مرض دور ہوجائے۔<sup>(ا</sup>

# وضوحيض كي حالت ميس كيا

ور حیض کی حالت میں وضو کیا''عنوان کے تحت دیکھیں۔(۲۱۲/۱)

وضوخانه كابإنى بابرك جانا

مجدے وضوفانہ کا پانی نمازیوں کے وضوکے لئے خاص ہے،اس النے وضوفانہ کا پانی باہر لے جانادرست نہیں ہے،البتہ اگر محلے والوں نے یاوتف کرنے والوں نے یاوتف کرنے والوں نے کی وفیرہ رفاہ عام کے لئے لگایا ہے اور باہر لے جانے کی اجازت ہے تو جائز ہے۔

# وضوخانه کی نالی مجد کے حن میں نکالنا

وضوفاند کی نالی مسجد کے محن میں نکالنا درست نہیں ہے، اگر مسجد بناتے وقت

را) وجبل وعف أو مسال عن جرحه النهم ينتظر آخر الوقت فان لم ينقطع توحناً و صلى قبل أن يفسيله قبيل خروج الوقت ، كله في اللخيرة. ( الفتاوى الهندية، كتاب الطهارة، الباب الساد، الفصل الرابع، (١/١٣)، ط: رشيدية )

- ت ردالمحار، كتاب الطهارة، ياب الحيض، أحكام المعلور، (١٥٠٣)، ط:سعيد
  - ت البحرالرائق، كتاب الطهارة بهاب الحيض، ( ا / 1 a / 1 )، ط: معيد.
- (٢) وفي النوضى من السقاية إذا اتخلها للشرب اختلاف المشايخ، ولواتخذها للتوضؤ لايجوز الشرب منه بالإجماع. (البحر الرائق، كتاب الوقف، (٢٥٥/٥)، ط: سعيد.
- د: وحسل ماء السبقاية إلى أهله إن كان مأذونا يجوز وإلا فلا. (الفتاوى البزازية على هامش الهندية، كتاب الكراهية التاسع في المتفرقات، (٣٤٢٠)، ط: رشيديه.
- ث الفشاوى الهشلية، كشاب الكواهية الباب العادى عشر في الكواهية في الأكل ومايتصل <sup>44</sup> (1/0) ، ط: رشيديه.
  - الدر المختار، كتاب الحظر والإباحة، فصل في البيع، ٣٢٤/٧)، ط: سعيد.
- ان قولهم: شرط الواقف كنيص الشبارع:أي في المفهوم والدلالة،ووجوب العمل به.(اللو المختار،كتاب الوقف،(٣٣٣،٣٣٣/٣)،ط:سعيد.

و منوفانہ کی نالی محن کے نیچے سے بنائی مئی ہے تو جائز ہے، لیکن مناسب پھر بھی نہیں ہے۔

# وضومردی میں کرنے کا تواب "مردی میں وضوکا تواب"عنوان کے تحت دیکھیں۔(۱۰٤/۸) وضو سے ستی دور ہوجاتی ہے "دنفس پر بڑااٹر ہوتا ہے"عنوان کے تحت دیکھیں۔(۲۸۲/۲)

(۱) وإذ أرادا الإنسبان أن يتنخط تسحب السسجد حوانيت غلة لحرمة المسجد أو فوقه ليس له ذلك كلما في الذخيسرة. (الفتاوى الهندية، كتاب الوقف، الباب الحادى عشر في المسجدوما يتعلق به، (۲/ ۵۵۵)، ط: معيد.

ك لو بنى فوقه بينا للإمام لا يعتبر لأنه من المصالح، أما لو تمت المسجدية ثم أراد البناء منع، ولو قبال عنيت ذلك لم يصدق تنارخاتية، فإذا كان هذا في الواقف فكيف بغيره فيجب هدمه ولو على جدار المسجد، و لا يجوز أخذ الأجرة منه و لا أن يجعل شيئا منه مستغلا و لاسكتى بزازية. (قوله: و لا أن يجعل ..... إلخ) ...... قلت: وبهذا علم ايضاً حرمة إحداث الخلوات في المساجد كالتي في رواق المسجد الأموى، و لاميما مايترتب على ذلك من تقذير المسجد بسبب المطبخ والغسل و نحوه و رأيت تاليفاً مستقلاً في المنع من ذلك. (الدر مع الرد، كتاب الوقف، مطلب في احكام المسجد، (٢/ ٢٥٥)، ط: سعيد)

ت ويحرم فيه السوال ويكره الإعطاء..... والوضوء فيما أعد لللك.

(قوله: والوضوء)؛ لأن ماء ه مستقبلو طبعاً، فيجب تنزيه المسجد عنه، كما يجب تنزيه عن المسخاط والبلغم بشائع. (الدو مع الرد، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة ومايكره فيها، ( ا / ٢٥٩، ٢٢٠)، ط: مسيعد)

ت ويسكره الوضوء في السسجد الا أن يسكون في موضع المخذ لللك، ولايصلى فيه وفي القنورى: كره ابوحنيفة وابو يوسف الوضوء في المسبعد، وقال محمد: لايأس به اذا لم يكن صليه لسلر. (المسجيط السرهائي، (٥/ ٢٠٠٠)، كتباب الإستسحسان والكراهية، القصل الثاني والكلائون في المنظرةات)

## وضوي شيطان بعامتاب

''شیطان بھا گیاہے''عنوان کے تحت دیکھیں۔(۲/۸۰)

#### وضویے کناہ جھر جاتے ہیں

حضرت سلیمان فاری رضی الله عنه کی مرفوع روایت میں ہے کہ وضو سے گناہ اس طرح جمڑ جاتے ہیں کہ جیسے درخت کے پتتے (بعض موسم میں) جھڑ جاتے ہیں۔ <sup>(۱)</sup>

#### وضويے گناہ معاف

حضرت عثمان رضی الله عنه ہے مروی ہے کہ آپ صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: جو وضوکر ہے اور (سنن و آ داب کی رعایت کرتے ہوئے ) اچھی طرح وضوکرے تو اس کے جسم ہے گنا ونکل جاتے ہیں یہاں تک کہ اس کے ناخنوں کے نیچے ہے (بھی نکل جاتے ہیں)۔

حضرت عثمان رضی الله عنه ہے مردی ہے کہ آپ صلی الله علیه وسلم نے وضو

(1) إذا توضأ العد تحاط عنه ذنوبه كما تحاط ورق هذه الشجرة . هب سلمان . (كنز العمال: (٢٨٣/٩) رقم السحديث : ٢٢٠٣٠، حرف السطاء ، كتاب الطهارة من قسم الأقوال ، الباب الناتي في فضائل الوضوء ، ط: مؤسّسة الرسالة .

- ت شعب الايمان للبيهاتي: (٢٥٦/٣) رقم الحديث: ٢٣٨٢، الطهارات ، ط: مكتبة الرشه.
- تحفة الأحوذي: (١/٠٠) أبواب الطهارة ، باب ماجاء في قضل الطهور ، ط: دار الكتب العلمية .
- (٢) عن عشمان بن عفان رحسى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توحاً فاحسن الوحسوء ، خرجت خطاياه من جسفه حتى تخرج من تحت اظفاره . (صحيح مسلم: (١٢٥/١) كتاب الطهارة ، باب خروج الخطايا مع ماء الوصوء ، ط: قديمي)
  - ي مشكاة المصابيح: (ص: ٣٨) كتاب الطهارة ، الفصل الأوّل ، ط: لديمي .
- مستند أحمد : (١٦/١٥) رقم الحديث : ٣٤٦ ، مستدعتمان بن عفان رضى الله عنه ، ط:
   مؤسسة الرسالة .

ملد ﴿ الله بعر الله بعد الله

# وضويح ہونے كى شرطيں

وضویح ہونے کی شرطیں یہ ہیں:

🛈 تمام اعضاء پریانی کاپہونج جانا، اگر کوئی جگہ بال برابر بھی ختک رہ جائے کی تو وضوئیس ہوگا۔

 جم برالی چز کانه او اجس کی وجہ ہے جم پریانی نہ ہونچ سکے۔ مثلًا وضوكے اعضاء يرجرني يا خنگ موم لكا ہوا ہو، يا انگلي ميں بحك انگوشي ہو، تو

 جن حالتوں میں وضو جا تار بتاہے،اور جو چیزیں وضوکوتو ڑ دیتی ہیں وضو کی حالت میں ان چیزوں کانہ ہونا، بشر طیکہ وہ آ دی معذورنہ ہو،معذور کاوضوان مالتوں کے ساتھ بھی سی ہوجا تا ہے۔

جے کسی کو بیٹاب کامرش ہو،اور ہروتت پیٹاب کا تطرہ آتار ہتاہے اور وضو كے بعد اسكيے من فرض يرجنے كاوت نبيس متاب اور قطرو آجاتا ہے، تواس كا وضواى حالت میں درست ہے، حیض یا نفاس والی عورت ونسو کرے تو ونسو درست نبیس جنبی وضو کرے **تو وضوبیں ہوگا، بی**ٹا ب اور یا خانہ کرتے وقت وضوکرے و وضوبیں ہوگا۔ <sup>(۲)</sup>

<sup>( &#</sup>x27; ) عن حمران مولى عشمان بن عفان لمال : وأيت عشمان بن عفان فاعدًا في المقاعد فدعا بوضوء فتوضياً ، لم قال : وأيت وسول الله صبلى الله عليه وسبلم في مقعدي طفا توضأ مثل وصولي طفا ، لم قال : من توضأ مثل وضوئي هذا غفرله ما تقدّم من ذنبه . (سنن ابن ماجه : ( ص: ٢٥) أبواب الطهارة ، باب ثواب الطهور ، ط: قديمي )

<sup>&</sup>lt; صحبح ابن ماجه: (٥٥/٢) رقم الحليث: ٣٦٠ ، كتاب البر والإحسان ، ذكر الزجر عن الاخترار بالفطنائل التي رويت للمرء على الطاعات ، ط: مؤسّسة الرسالة .

كنز العمال: ( ٢٢٣/٩) رقم الحديث: ٢٦٤٩، حرف الطاء، كتاب الطهارة من قسم الأفعال ، باب الوطوء ، فصله ، ط: مؤسّسة الرسالة .

<sup>· &</sup>quot;) فأما شروط صحة الوضوء فقط فمنها أن يكون الماء طهورا وقد تقدم بيان الطهور في =

### وضوسل کے بعد کرنا

(معنسل کے بعد وضوکر تا' عنوان کے تحت دیکھیں۔(۸٥/٢)

وضو خسل کے دوران ٹوٹ جاتا ہے

' وعنسل کے دوران وضوٹو ٹ جائے''عنوان کے تحت دیکھیں۔(۸۷۲)

وضوقبر يركرنا

" قبر بروضوكرنا" عنوان كتحت ديميس (١٠٣/٢)

وضوكاباتى مانده يإنى

وضوكا باتى مانده پانى كفرے بوكر بينامتحب بـ

حضرت حسین رضی الله عنہ ہے روایت ہے کہ ان کے والد حضرت علی رمنی

= "باحث المياه "وبكفى أن بكون طيورا فى طن المستوضئ منه ومنها أن يكون المعوض معيزا فلا يصح وضوء صبى عبر معيز وهذه صورة فرضية قد بحتاج إليها من يقول إن الصبى يمنع من من المصحف إذا لم يكن متوضتا ومنها أن لا يوجد حاتل يمنع وصول الماء إلى العضو المذى بيراد غسله فإذا كان على اليد أو الوجه أو الرجل أو الرأس شيء بمنع وصول الماء إلى المغسر السجلد فسإن الموضوء لا يسمح مسلا إذا كسان عملسي السعيسن عمساض لا ينفذ منه الماء إلى الجلد فإن الموضوء لا يصح وكذا إذا كان على الوجه أو المدقطة دهن جاملة أو قطعة شمع أو عجين أو نحو ذلك فإن الوضوء لا يسمح ومنها أن لا يوجد من المستوضئ ما ينافي الوضوء من أن يصدر منه ناقض للوضوء في أثناء الوضوء فلو غسل وجهه ويديه مثلا لم أحدث فإنه يجب عليه أن يبنا الوضوء من أوله إلا إذا كان من أصحاب الإعلار والمتى بياتها فإذا كان مصابا بسلس البول ونزلت منه قطرة أو قطرات أثناء الوضوء فإنه لا يجب عليه استعرفه في مبحثه ومنها نقاء المرأة من دم المجض عليه استنف الوضوء على حاتض و لانفساء و لا يصح منهما بحيث إذا توضأت وهي حاتض والنفساء ولا يصح منهما بحيث إذا توضأت وهي حاتف أو طليارة، مباحث الوضوء على حاتض و لانفساء و لا يصح منهما بحيث إذا توضأت وهي حاتف الموادة ما المباحث الوضوء الله المناء المرافة على المفاهب الأوبعة كلب الطيارة، مباحث الوضوء، المبحث التاتي ( ا / ٢٠ ) ط: داراحياء اليادان من

ت ردالمحتار، كتاب الطهارة، مطلب في اعتبارات المركب التام، ( ٨٨/١)، ط:سعيد

د البحرالراثق، كتاب الطهارة، ( ٩٠١)، ط اسعيد.

الله عنه نے وضوکیا اور وضوکا باتی ماندہ پانی کھڑے ہوکر ہیا، میں نے تعجب کیا، مجھے ریکھا اور کہا تعجب مت کرو، میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کوای طرح کرتے ہوئے دیکھا جومیں نے کیا۔ (۱)

(۱) أخبرنا إبراهيم بن العسن المقسمى قال: أنباتا حجاج قال: قال ابن جريج: حلتي شيئة أمعمد بن على أخبره قال: أخبرني أبي على ، أنّ العسين بن على قال: دعتي أبي علي بوضوء فقربته له ، فبنا فغسل كفيه للاث موات قبل أن يدخلهما في وضوئه ، لم مضمض ثلاثًا واستر للاقًا ، ثم غسل وجهه ثلاث موات ، لم غسل يله اليمنى إلى العرفق ثلاثًا ثم اليسرى كللك ، ثم مسحة واحدة ، ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاثًا ، ثم اليسرى كللك ، ثم ما قال : ناولني فتاولته الإناء الذي فيه فصل وضوئه فشرب من فصل وحوئه قائمًا ، فعال : ناولني فتاولته الإناء الذي فيه فصل وضوئه فشرب من فصل وحوئه قائمًا ، فعجبت فلما وآني قال : لاتعجب ؛ فإنّي وأيت أباك النّي صلى الله عليه وسلم يصنع مثل ما فعجبت فلما وضوئه هذا و شرب فصل وصوئه قائمًا . (منن النسائي : (١٨/١) كتاب طفهاؤة ، باب صفة الوضوء ، ط: قليمى)

- خرح معاني الآثار: ( ۳/۰/۳) كتاب الكراهية ، باب صفة الوضوء ، ط: رحسانيه .
- إعلاء السنين: (١٣١/١) كتاب الطهارية ، بياب استجباب شرب الماء اللي فصل عن الوضوء قائمًا ، ط: إدارة القرآن.
- مصنف عبد الرزاق: (۱/۰/۱) رقم الحديث: ۱۲۳ ، كتاب الطهارة ، باب الوحوء من السله ، ط: إدارة القرآن.
- مصنف ابن أبي شيبة: (١٦/١) رقم الحديث: ٥٣ ، كتاب الطهارات ، في الوضوء كم هو
   مرة ، ط: مكتبة الرشد ، الرياض .
- السنن الكبرى للبيهقي: (١/٥٥) كتاب الطهارة ، جماع أبواب منة الوضوء وفرضه ، باب
   فراء ة من قرأ وأرجلكم نصبًا وخفضًا ، ط: دار الإضاعت .
- صسند أحدد: (٣١١/٢) رقم الحديث: ٥٠٠ ، مسند الخلفاء الواشدين ، مسندعلى بن لمي طالب رضى الله عنه ، ط: مؤسسة الوسالة .
- جلع الترمذي: (۱۷۱) أبوآب الطهادة، باب لحي وصوء التي صلى الله عليه وسلم، ط: سعيد.
   سنسن أبي داود: (۲۷۱) كتاب الطهادة ، باب صفة وصوء التي صلى الله عليه وسلم ، ط:
  - وحمالية إ
  - ت شامي : (١٣٠/١) كتاب الطهارة ، مطلب في الفرة والتحجيل ، ط: سعيد .
  - السعاية: (١٨٦/١) كتاب الطهارة ، استجاب مسح الرقبة ، ط: سعيد . = .

وضوكا بجاجوا بإنى

وضو کے بیچے ہوئے پانی سے استنجاء کرنا جائز ہے کیکن نہ کرنا بہتر ہے۔(۱)

وضوكا بجاموا بإنى بين كاراز

جہ وضوکا بچا ہوا پائی ہنے میں رازیہ ہے کہ جس طرح انسان جسم کے ظاہری اعضاء پر پائی ڈال کرظاہری اعضاء کے گنا ہوں سے توبہ کرنے والا اور مغفرت کا طالب ہوتا ہے، ایسے ہی وضوکر نے والے کی طرف سے وضوکا بقیہ پائی ہنے ہے یہ اشارہ ہوتا ہے کہ اے میرے اللہ! جس طرح تونے میرے ظاہر کو پاک کیا ای طرح

= أن صبحيح ابن خزيمة: (١/١٠) ولهم الحليث: ٢٠٢ ، كتاب الوضوء ، باب ذكر الللل على أن مسبح النبي صلى الله عليه وصلم على القلمين كان وهو طاهر لامحدث ، ط: المكتب الإسلامي، بيروت)

(١) عن أبي هريرة رضى الله عنه:قال: كان النبى النبخ إذا أتى الخلاء أتيته بماء في تور أوركوة فلم تبعير أوركوة فلم تبعير أوركوة فلم تبعي لم مسمح يله على الأرض لم أتيته بإناء آخر فتوضاً. (سنن أبي داود، كتاب الطهارة بباب الرجل يللك يده بالأرض إذا استجىء (١٨/١)، ط: رحمانيه.

ت رضم أتيته بهاناء آخر): ليتوضأ به ( فتوضأ) بالماء , ليس المعنى أنه لا يجوز التوضؤ بالماء الباقى من الاستجاء أو بالإناء الذى استجى به , وإنما ألى بإناء آخر لأنه لم يبق من الأول شيء أو بنقى قليل , والإتيان بالإناء الآخر اتفاقى كان فيه الماء فأتى به . وقال بعض العلماء : للدياخة من هلما الحمديث أنه يندب أن يكون إناء الاستجاء غير إناء الوضوء . (عون المعبود كلب الطهارة بهاب الرجل يدلك يده بالأرض إذا استجىء ( ١٨٨١)، ط : المكتبة السلفية بالملينة المنورة.

ت مرعلة المفاتيح، كتاب الطهارة بهاب الخلاء، الفصل التاتي، (١٦٦)، ط: ادارة البحوث الإسلامية.

د ويستفاد من هذا الحديث فاتدتان والثانية: أن يكون إناء الوضوء غير إناء الاستجاء وهذا المناهمة مستحب طمن توضأ من اللك استجاء فيه جاز . (شرح أبي داود للعيني، كتاب الطهارة بهاب الرجل يدلك يده بالأرض اذا استجى م ١٣٥/١ / ٣١٠ ) ، ط: مكتبة الرشد.

د ببنی زیر،انتع کابیان،حدوم، (من ۱۲۸)، ط:مرفد کتب فاند

برےباطن کو پاک اور صاف کردے۔ <sup>(۱)</sup>

ہے وضو کے پانی میں ایک خاص طرح کی برکت اور نیک تا ٹیر پیدا ہو جاتی ہے، اس لئے وضو کا بچا ہوا پانی اگر پیاس ہوتو پی لیما جا ہے، اور یہ پانی کھڑے ہوکر ہائی جا ترب ہوتا ہی جا کھی جا کڑے۔

وضوكا بقيه بإني

وضوکے بقیہ پانی سے استنجاء اورا تننج کے بچے ہوئے پانی سے وضوکرنا (٣)

(١) (المصالح العقليه، باب الوضوء، (ص: ٢٣)، ط: دارالاشاعت.

(۱) وعن ابى حية قال رأيت عليا توضأ فغسل كفيه حتى أنقاهما لم مضمض للانا واستشق للانا واستشق للانا وخيسل وجهه ثلاثا و ذراعيه ثلاثا و مسح برأسه مرة لم غسل قدميه إلى الكعبين ثم قام فأخذ فضل طهوره فشسربه وهو قائم شم قبال أحببت أن أريكم كيف كان طهور رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه الترمذي والنسائي (مشكاة المصابيح، ص: ٣٦، كتاب الطهارة، باب سنن الوضوء، القصل الناني، ط: قديمي)

قال ابن الملك: أما شرب فعضله فالأنه ماء أدى به عبادة وهى الوضوء فيكون فيه بركة فيحسن شربه قائما تعليما للأمة أن الشرب قائما جائز فيه. (مرقاة المفاتيح، كتاب الطهارة بباب من الوضوء، الفصل الثاني (۱۱۰/۲) من الوضوء، الفصل الثاني (۱۱۰/۲) من الوضوء، الفصل الثاني (۱۱۰/۲) من المناسبة.

و وان يشرب بعده من فضل وضوئه) كماء زمزم ( مستقبل القبلة قائما) أو قاعلا وفيما علامه عله من فضل وضوئه) كماء زمزم ( مستقبل القبلة قائما) أو قاعلا وضم علامه عليه وسلم ونحن عمل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نعشى ونشرب ونحن قيام ورخص للمسافر شربه ماشيا

وفي الرد : وفي السراج ولا يستحب الشرب لائما إلا في هلين الموضعين فاستفيد ضعف ما مشي عليه الشبارح كمانيه عليه ح وغيره . (المدر المختار مع رد المحتار، كتاب الطهارة، (١٢٩/١)، ط:معيد)

- < البحرالراتي، كتاب الطهارة، (٢٩/١)، ط:سعيد
- ث الفتاري الهندية، كتاب الطهارة، الباب الأول، الفصل الثالث، ( ٨/١)، ط:رشيدية
  - ٢٠) ببتي زمير،التعبيكاميان، (ص:١٣٩-١٢٨) مدومراحمد، لم: دارالاشاعت
- ت فتاوی دارالعبلوم دیریسند، کشیاب الطهادة، الباب الثالث، فصل اول، (۱۳۸/۱ و ۱۳۰)،
  - ط:دارالاشاعت =

### وضو کا بھی شیطان ہوتاہے

وضویں شریعت کے خلاف کام کرانے کے لئے جوشیطان مقررہ،اس کا کام ہے کہ وہ تین مرتبہ اچھی طرح دھونے کے بعد بھی وسور نام ولہان ہاس کا کام ہے کہ وہ تین مرتبہ اچھی طرح دھونے کے بعد بھی وسور ڈالٹا ہے، کہ ابھی تک پاک نہیں ہوا، اچھی طرح پانی نہیں پہنچا وغیرہ،اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وضوکرنے والا بار بار دھوتار ہتا ہے، تو یا درہے کہ بیشیطانی وسوسہ ہاں سے بچنا چاہے۔

حفرت الى بن كعب رضى الله عنه كى روايت ميس ہے كه وضو كا بھى شيطان ہوتا ہے جے ولہان كہا جاتا ہے ،اس سے بچو ،اس سے بچو ۔ (۱)

### وضوكا يانى

لوگوں کے وضو کے لئے جو پانی رکھا ہوا ہواس کو بینا درست ہے۔ (۲)

= - وينزل عليكم من السماء ماء ليطهر كم به، دل بعبارته على كون ماء المطر مطهرا و بدلاك على كون سائر المياه المطلقة مثله مطهرة مالم يعرض لها عارض يزيل ذلك الحكم عنها. المحلمي الكبير الشرط الاول الطهارة من الحدث، فصل في بيان احكام المياه، (ص : 22)، ط: مكتبه نعمانيه

🗢 وانظر أيضا لحت العنوان: "وضوكا بجابوا ياني"\_

( ) عن أبي بن كعب رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وصلم أنّه قال : إنّ للوضوء شيطانًا يقال له : الولهان فاحلووه أو قال : فاتقوه . (السنن الكبرى للبيهقي : ( 1 9 / 1 ) كتاب الطهاؤة ، جماع أبواب الفسل من الجنابة ، باب النهي عن الإسراف في الوضوء ، ط ; دار الإشاعت ) من ابن مناجه : (ص: ٣٣) أبواب الطهاؤة ، باب ماجاء في القصد في الوضوء و كراهية التعدى فيه ، ط: قديم . .

مشكاة المصابيح: (ص: ٣٤) كتاب الطهارة ، باب سنن الوضوء ، القصل الثاني ، ط: قليمى.
 طاققوا أي احسلروا ( ومسواس السماء ) قال الطببي أي ومسواسه ، هل وصل الماء إلى أعضاء الوضوء أم لا ؟ وهسل غسسل مسرة أو مولين ؟ ( موقاة المفاتيح: (١٤/٢) ٣) كتاب الطهارة ، باب سنن الوضوء ، القصل الثاني ، ط: دار الفكر )

. \* : فذكر أن ما سبل للوضوء يبعوز الشرب منه وكان الفرق ان الشرب اهم لانه لاحياء النفوس=

# وضوكاتيم كب أوثاب؟

" تیم جن چیزول سے نوٹ جاتا ہے "عنوان کے تحت دیکھیں۔(۲۲۹/۱)

# وضوكا خليفة تيم مونے كى وجه

'' تیم کودضواور غسل کا خلیفهٔ ممرانے کی دجہ' عنوان کے تحت دیکھیں۔

#### وضوكا طريقته

الم اگروضوکرنے کے لئے وضوفانہ بناہواہے تواس پر بیٹھ کراورا گروضوفانہ باہوانہیں ہے تو برتن یالوٹے میں پانی لے کراو نچے مقام پر قبلہ روہوکر بیٹھے (۱) پہوائمیں ہے تو برتن یالوٹے میں پانی لے کراو نچے مقام پر قبلہ روہوکر بیٹھے (۱) اوردل میں بیارادہ کرے کہ میں بیوضوفالص اللہ تعالیٰ کی خوشی اورثواب کے لئے کرتا ہوں ،صرف بدن صاف کرتا ،اورمنھ ہاتھ دھوتا مقصود نہیں۔ (۲)

- بغلاف الوضوء لان له بدلا فيأذن صاحبه بالشرب منه عادة لانه اتفع. ( ردالمحتار ، كتاب فلهارة، باب التيمم ،( ١ /٢٥٣)، ط:سعيد )

ہ حائیۃ الطحطاوی علی الدر المختار ، کتاب الطہارۃ، باب التیممن( ۱۳۳۱)، ط:رشیدیۃ ۵ بہشی زیور ، کتباب البطہارۃ، ہاتی کے استعمال کے احکام، گیارھواں حصہ ،( ۸۵۹۱)، ل دارالاشاعت

(')(والجلوس في مكان مرتفع) تسحر زاعن العاء المستعمل وعبارة الكعال: وحفظ ليابه من الخاطر وهي الشمل. ( الدرالمختار مع الرد، كتاب الطهارة، آداب الوضوء، ( ١ ٢٤/١)، ط: سعيد) (ومن الآداب أن يسجلس المتوضى مستقبل اللبله عند غسل سائر الأعضاء .....وأن يكون الموامه على مكان مرتفع. (حلبي كبير، آداب الوضوء، (ص: ١٣)، ط: سهيل اكيلمي.

مائية الطحطارى على المراقى، كتاب الطهارة، فصل فى آداب الوضوء أربعة عشر شيئا،
 (م. ٤٥٠)، ط: قديمي.

ت القتارى الهندية، كتاب الطهارة، الباب الاول، الفصل الثالث ، (٩/١)، طنزشيدية المار المبدية المبدية المبدية المسلمانة بالنبية ويأثم بشركها. (المدرالمختارمع الرد، كتاب الطهارة، مطلب المبركها. (المدرالمختارمع الرد، كتاب الطهارة، مطلب المبركها. (المدرالمختارمع الرد، كتاب الطهارة، مطلب المبركة والقصد والغرم، (١٠٥٠ - ١٠٠٠)، ط: معيد) =

﴿ يُهِ "بِسُمِ اللَّهِ الْعَظِيمِ وَالْحَمُدُلِلَّهِ عَلَى دِيْنِ الْإِسُلَامِ" يُرْهِ كَ داہنے چلومیں پانی لے اور دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک مل کردھوئے ،ای طرح تمن بار

ا بھردائے ہاتھ کے چلومی بانی لے کرکلی کرے،اورمسواک کودائے ہ ہاتھ میں اس طرح بکڑے کہ جھوٹی انگلی مسواک کے سرے پراورانگونخادوس سرے کے قریب رکھے ، اور باتی انگلیاں مسواک کے اوپر ہوں ، اور اوپر کے دانوں كولمبائى ميں دائى طرف سے ما ہوابائيں طرف لائے، پھراى طرح نيے كے دانوں کولمبائی میں دائی طرف ہے مسواک سے ملاہوابائی میں طرف لائے، مجر مسواک کومنے ہے نکال کرنچوڑ ڈالے اور دھوکر پھرای طرح ملے،ای طرح تمن بار طے، اور اس کے بعد دود فعہ اور کل کرے، تا کہ تمن کلیاں پوری ہوجا کیں، تمن سے زیادہ بھی نہ ہوں کی اس طرح کرے کہ پانی حلق تک پیونچ جائے لیٹن غرغرہ = ٥ فأداب الوضوء( الجلوس في مكان مرتفع والنية)أي استصحابها كمالي الفنح ولشار بيقوليه إستصبحابها إلى أن البعشوي واحساء وهو امتال الأمر مثلا. (حاشية الطحطاوي على المراقي، كتاب الطهارة الحصل في آداب الوضوء أربعة عشر شينا، (ص: ٢٦)، ط: قليمي). ت البحرالرائق، كتاب الطهارة، باب الأنجاس، (٢٣/١)، ط:معيد

 الفتاوى الهندية، كتاب الطهارة، الباب الأول، الفصل الثاني، ( ۸/۱)، ط: رشيدية ر ١ ) (وَسُنَتُهُ) ....(الْبَلَهُ بِالنَّبُةِ) ....(وَ) الْبَلَهُ (بِالنُّسُجِيَّةِ) أَى بأَن يقول قبل الوضوء بسم الله الْعَظِيحِ، وَالْحَمُدُ لِلَّهِ عَلَى دِينِ الْإِسْكَامِ.... (وَ) الْبَلَهُ (بِغَسُلِ الْيَلَيْنِ إِلَى الرُّسْفَيْنِ). (دودالعكام شرح غرر الأفكار، كتاب الطهارة، ( ١٠/١)، ط: دارالكتب العلمية.

 خوله ( وسنته ) ... قوله ( غسل يديه إلى رسفيه ابتداء ) يعنى غسل اليدين للانا إلى رسفيه أي ابشلاء الوضوء سنة والرمسغ منتهى الكف عند المفصل(كالتسمية).....ولفظها - بسم طله العظيم والحمد لله على دين الاسلام.

البحر الراثق، كتاب الطهارة ، (١٦/١-١٥)، ط:معيد

ت الدرالمختارمع الرد، كتاب الطهارة، (١١٠١١-١١١)، ط:معيد

a الفتاوى الهندية، كتاب الطهارة، الباب الأول، الفصل الثاني، ( ١/٢)، ط:رشيدية

نو کے سائل کا انسائیگویڈیا کے ہاگردوزہ دارنہ ہو۔

الله كلى كرت وقت "بسسم الله أنه اوركلمه شهادت يرصف ك بعديدها رْمَاجاتَ:"اَللُّهُمُّ اَعِنِّى عَللى تِلاوَـةِ الْقُرُانِ، وَذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ المُهُن عِبَادَتِك".

اكم من يانى ليت وقت "بسم الله " اوركلم وشهادت ك بعديد عا رِمِتَامِاتَ: ' أَلِلْهُمُّ أَرِحُنِي رَائِحَةُ الْجَنَّةِ وَلَاتُرِحُنِي رَائِحَةَ النَّارِ". (٢)

ا ا ( وغسل الفم ) أي استيعابه وللنا عبر بالغسل أو للاختصار ( بمياه ) للائة (والأنف ) ببلوغ لماه المازن ( بمياه ) وهما مسنتان مؤكفتان مشتملتان على سنن خمس الترتيب والتطيث رتجفيد الماء وفعلهما بالبمني ( والمبالغة فيهما) بالغرغرة ومجاوزة المارن (لغبر الصائم) <u> [جمال الفساد. ( الغرالمختار ، كتاب الطهارة مطلب في منافع السواك، (١٥/١-١١٦)،</u> ذ:معد)

- < البحرالرائق، كتاب الطهارة ، (١/١)، ط:سعيد
- < الفتاري الهندية، كتاب الطهارة، الباب الأول، الفصل الثاني، (١٧١)، ط: رشيدية

(والسواك) سنة مؤكدة كما في الجوهرة عند المضمضة وقيل قبلها وهو للوضوء عندنا إلا بنانسية ... . وأقله للاث في الأعالى وللاث في الأسافل ( بمياه ) للالة

(1) تلب إمساكه ( بيمناه ) وكونه لينا مستويا بلاعقد في غلط الخنصر وطول شبر للمستأك عرضا لاطولا ..... ولا يضعه بل ينصبه وإلا فخطر الجنون فهسستاني . .... وعند فقله أو المند استانه تقوم الخرقة الخششة أو الأصبع مقامه كما يقوم العلك مقامه للمرأة مع القدرة عليه. 

بجعل التعشيس أمسقيلته والإيهنام أمسقيل دأسته ويالحى الأصابع فوقته كنما زواه ابن مسعود.

(التراقمنين مع الرد، كتاب الطهارة معطلب في دلالة المفهوم، (١١٣/١ -١١٥)، ط: سعيد

\* البحرائراتق، كتاب الطهارة، (٢٠/١)، ط:مسعية

\* الفتارى الهندية، كتاب الطهارة، الباب الأول، الفصـل الثاني، ﴿ ١ / ٢ )، ط:رشيدية

(۱) (۱) من الأداب (أن يتشهد)ى بألى بالشهادلين(عند غسل كل عضر)قال في فتاوى لينهخسان:يسسمي عنيد كل عنظيو وينقول: النهدان لاإله إلا الله وأشهدان محمد عبده الامولية (أون يسلمس عشد غسس كل عصو (بماجاء في الآثاد عن)السلف الصالحين فيقول بعد السمية. .. اللهم اعنى على ذكرك وشكرك وللاوة كتابك... وعند الاستشاق..... =

بھر داہے ہاتھ کے چلومیں پانی لے کرناک میں اس طرح کہ نتمنوں کی ج تک یانی پہونے جائے بشرطیکہ روزہ دارنہ ہو، اور بائیں ہاتھ سے ناک مان کرے، اس طرح تین بار کرے اور ہر بار نیایا نی ہو۔ (۱)

🖈 پھر دونوں ہاتھوں کے چُلو میں پانی لے کرتمام منھ کول کر دھوئے،اس طرح کہ کوئی جگہ بال برابر بھی خٹک نہ رہے۔ <sup>(۲)</sup>

پھراگراحرام میں نہ ہوتو ڈاڑھی کا خلال بھی کرے اس طرح کہ دانے ہاتھ کے چلومیں یانی لے کرڈاڑھی کی جڑتک ترکرے اور ہاتھ کی پشت گردن کی طرف = اللهم أرحمني والبحة البجنة واوزقشي من نعيمها والاتوحني والحة الناو. (حلبي كبير، آداب الوضوء، (ص: ۱ ۳۲۰۳) ، ط: مهيل اکيلمي.

- فيقول بعد التسمية عند المضمضة اللهم أعنى على تلاوة القرآن وذكرك وذكرك وحسن عسادتك وعشد الاستنشساق البلهم أوحشي والبحة البجنة ولا توحني واتحة الناو. (ردالمحار، كتاب الطهارة، (۲۷/۱)، ط:سعيد)
  - الفتارى الهندية، كتاب الطهارة، الباب الأول، الفصل الثالث، (١/٩)، ط:رشيدية
- ( ١ ) (و) من الآداب،(أن يعضعض. .. ويستشل)أي يصعد الماء في أنفع(بيده اليمني)لأنها من جملة الطهور(ويمتخط ويستشر بيله اليسرى).(حلبي كبير،آداب الوضوء،(ص:٣٢)،ط:سهيل اكيلمي) ( وغسل الفم) أى استيعابه وللنا عبر بالغسل أو للاختصار ( بسياه ) ثلالة (والأنف ) ببلوغ العاء المازن ( بمياه ) وهسما مسنتان مؤكلتان مشتملتان على سنن خمس الترتيب والتثليث وتجلبه الماء وفعلهما باليمني ( والمبالغة فيهما) بالفرغرة ومجاوزة المارن ( لغير الصائم) لاحتمال الفساد. (الدرالمختارمع الرد، كتاب الطهارة، (١٥/١ ١-١١٦)، ط:سعيد)
  - ح البحرالراتق، كتاب الطهارة، (٢١/١)، ط:معيد
  - ح الفتاوى الهندية، كتاب الطهارة، الباب الأول، الفصل الثاني ( ١/١) ط:رشيدية
- (٢) (غسسل الوجمه مسرة وهو من مبدأ مسطح جبهته الى أسفل ذقته طولا وما بين شحمتي الأذنين عرضنا فيسجب غسل الميالى ومابين العلاز والأذن ) كدخوك في العد. ( ردالمعتاز ، كتاب الطهارة معطلب في اعتبازات المركب النام، (١/ ٦٠٩٤)، ط:سعيد)
  - الفتارى الهندية، كتاب الطهارة، الباب الأول، الفصل الأول، (١١٦-٣)، طنوشيدية
    - 🗢 حلبي كبير، كتاب الطهارة، (ص: ١٥)، ط:سهيل اكيلمي

ر المریکی این این الے کردائی ہاتھ کی کہنی تک بہادے،اور ل کر رہ کھی کہ بھردا ہے چلومیں پانی لے کردائی ہاتھ کی کہنی تک بہادے،اور ل کر رہوئے کہ ایک بال برابر جگہ بھی خشک ندرہ جائے،اگرانگی میں انگوشی ہے تواس کو حرکت دیدے اگر چدا تکوشی ڈھیلی ہو۔

ای طرح عورت اینے چھلوں کمکن، چوڑی وغیرہ کو حرکت دے،ای طرح

١٠) ( وتخليل اللحية ) لغير المحرم بعد الشليث ويجعل ظهر كفه إلى عنقه

قوله ( لغير المحرم) أما المحرم فمكروه ، نهر. قوله ( بعد التنيث) أى تشليث غسل طوجه ،إصفاد . ( البدرالمختارمع الرد ، كتاب الطهارة مطلب في منافع السواك ، ( ١٤/١ ) ، ط:معد )

- ولوله : ويجعل ظهر كفه ) في المنح: وكيفيته على وجه السنة أن يدخل أصابع المدفى فروجها التي بين شعراتها من أسقـل إلى فوق بحيث يكون كف المد المحارج وظهرها إلى المتوضئ الدرحاشية الطحطاوى على المنوار، كتاب الطهارة، (١/١٤)، ط: المكتبة العربية.
  - البحرالراتق، كتاب الطهارة (٢٢/١) ط:سعيد

سسو(بستاجاء من الا نار نفن) السبب الساسات من الا الرام الوضوء، ص: ۲۲،۳۱)، ط: سهبل اجهی بوم لبسطن وجوه ولسود وجوه. (حلبی کبیر اآداب الوضوء، ص: ۲۲،۳۱)، ط: سهبل اکیلر ،

ت وعند غسـل الوجه اللهم بيض وجهى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه

<sup>(</sup>بالمحتار ، كتاب الطهارة، (٢٧/١)، ط:معيد

ت الفتاوى الهندية، كتاب الطهارة، الياب الأول، الفصل الثالث، (٩/١)، ط:رشيدية

دومرتبددا منی ہاتھ کواور دھوئے چرای طرح بائیں ہاتھ کو کہنی تک تین باردموئے (۱)

اوردا به نام تھ دھوتے وقت "بسسم اللّه" اور کلم تم التّه کے بعدید ما پڑھتا جائے: "اللّٰهُمَّ اعْطِنِی کِتَابِی بِیَمِیْنِی وَ حَاسِبُنِی حِسَابًا یَسِیُرًا".

اور بایان ہاتھ دھوتے وقت "بسم اللّه" اور کلم مُشهادت کے بعدید دعا پڑھے: "اللّه م الاتُعطِنِي كِتَابِي بِشِمَالِي وَ لَامِنُ وَ رَاءِ ظَهْرِي". (1) پڑھے: "اللّه م الاتُعطِنِي كِتَابِي بِشِمَالِي وَلَامِنُ وَ رَاءِ ظَهْرِي". (2) كَمَا مِنْ مِن رَكِم كَ يور عركام اس طرح كرے ك

را) (فرض الوضوء.....غسل الوجه مرة) ..... (وَالْيَلَيْنِ .... فُرَادَى) وَكَيْفِيَّهُ عَلَى مَا فِي الْكَافِي وَغَيْرِهِ: أَنْ يَاخِلُ السَّاء بشسماله ويصب على يمينه ثلاثا ثم يأخذ بيمينه ويصب على اليسرى كذلك . (مرة بسال مرفقيين) وهو ملتقى عظم العضد، والذواع . (دود المحكم شرح غرد الأفكار ، كتاب الطهارة، (١/٢،١) ط: دارإحياء الكتب العربية.

و وَالنَّاتِي: غَسُلُ الْيَدَيْنِ) وَالْمِرْفَقَانِ يَلَخُلَانِ فِي الْفَسُلِ عِنْدَ عُلَمَائِنَا الثَّلاثَةِ ..... وَفِي مُجَمُّوعِ النِّوَاذِلِ تَسْحَرِيكُ الْمُعَاتَمِ مُنَّةٌ إِنْ كَانَ وَاسِعًا وَقَرْضُ إِنْ كَانَ ضَيَّقًا بِحَيْثُ لَمْ يَصِلُ الْمَاءُ تَحْتَهُ .
 (الفشاوى الهندية، كشاب الطهارة، الباب الأول في الوضوء، الفصل الأول في فواتص الوضوء، (١٠/٣)، ط: رشيديه.

ت ومن آدابه .....وتسعريك خاتمه الواسع)ومثله القرط،وكذا الضيق إن علم وصول الماء وإلافرض. (السفر السمختار مع الرد، كتباب السطهارة، مطلب الفرض المضل من الفضل إلا في مسائل، ( ٢٩/١ )، ط:معيد.

ح. وَمِنْهَا (أى من سنن الوضوء) تَكُرَادُ الْفَسُلِ ثَلاثًا فِيمَا يُقْرَضُ غَسُلَهُ نَحُو الْهَنْيَنِ وَالْوَجِهِ
 وَالرَّجَلَيْنِ . كَذَا فِي الْمُحِيطِ. (الفتاوى الهندية، كتاب الطهارة، الباب الأول في الوضوء الفصل الثاني في سنن الوضوء ( ١ / 2) ، ط: رشيديه.

(۲) (و) من الآداب (أن يشهد) أن يأتنى بالشهادتين (عند غسل كل عضو) ..... وأن يدعو) عند غسل كل عضو (بما جاء في الآثار عن) السلف الصالحين لحقول ... .عند غسل اليد اليمن اللهم اعطنى كتابنى بيسمينى وحاسبنى حسابا يسيرا وعند غسل اليد اليسرى اللهم الاتعطنى كتابى بيسمينى وحاسبنى حسابا يسيرا وعند غسل اليد اليسرى اللهم الاتعطنى كتابى بيشمالى و لا من و واء ظهرى (حلبى كبير ، آداب الوضوء ، (ص: ۲۲،۲۱)، ط:سهيل اكيلمى طردال مستار ، كتاب الطهارة ، مطلب في مباحث الاستعانة في الوضوء باللير ، (۱۲/۲۱)،

ط: سعيد يه الفتاوي الهندية، كتاب الطهارة، الباب الأول، الفصل الثالث، (١/٩)، ط: رشيدية. دونون انتقیلیوں کوانگیوں سمیت سرکے اسکا جھے پردکھ کرآ مے سے بیچھے لے جائے اور پیچھے سے آئے سلے آئے ،اوران ہی ہاتھوں سے (اگر خٹک نہ ہو گئے ہوں اوراگر خٹک نہ ہو گئے ہوں اوراگر خٹک ہوگئے ہوں تو دوسری دفعہ پانی میں ترکر کے ) کانوں کا سے اس طرح کرے کہ چھوٹی انگلی دونوں کا نوں کا نوں کے سوراخ میں ڈالے اور سرکا سے کرتے وقت "بسب اللّه" اور کلمہ سماوت کے بعد بید عائز ھے: "اَللّه مَّم اَظِلَ اِللّه ظِلَ عَرُضِکَ ، (۱)

اللّه " اور کلمہ سماوت کے بعد بید عائز ھے: "اَللّه مَّم اَظِلَ اِللّه ظِلَ عَرُضِکَ ، (۱)

أوله ( مستوعبة )..... وتكلموا في كيفية المسبح والأظهر أن يعتبع كفيه وأصابعه على مقدم رأسه ويستنفعا إلى القفا على وجه يستوعب جميع الرأس ثم يمسبح أذنيه بأصبعيه اهـ ( الدوالمختار، كتاب الطهارة، (٢٠/١ - ٢٠/١)، ط:سعيد )

ث البحرالرائق، كتاب الطهارة، (٢٧/١)، ط:سعيد

الفتارى الهندية، كتاب الطهارة، الباب الأول، الفصل الثاني، (١/٤)، ط:رشيدية

ح ( وأذنيه ) معا ولو ( بماته ) لكن لو مس عمامته فلا بد من ماء جديد

وفي الرد:قوله ( وأذنيه ) أى بساطنهما بباطن السبابتين وظاهرهما بباطن الإبهامين قهستاتى قوله ( معا ) أى فسلا تيامن فيهما كما سيذكره قوله ( ولو بمائه ) قال في الخلاصة لو أخذ للاذنين ماء جديدا فهو حسن وذكره منلا مسكين رواية عن أبي حنيفة

(قوله: لكن ..... إلخ) ذكره في شرح المنية ولعله محمول على ماإذا اتعلمت البلة بمس العمامة ، قال في الفتح: وإذا انعلمت البلة لم يكن بد من الأخذ ، اهد المختار مع الرد ، كتاب العمامة ، قال في الفتح: وإذا انعلمت البلة لم يكن بد من الأخذ ، اهد ( المدالمختار مع الرد ، كتاب العمامة ، قال المناز ، وإذا ، وإذا المناز ، وإذا ،

🧢 البحرالرالق، كتاب الطهارة، ( ٢٦/١)، ط:سعيد

- الفتاري الهندية، كتاب الطهارة، الباب الأول، الفصل المئاتي، ( ١ / 2)، ط: رشيدية

م (و)متن الآداب(ان يتشهد)لى ياتى بالشهادلين (عند غسل كل عضو).... وأن يدعو)عند غسل كل عضو (بما جاء في الآلار عن) السلف الصالحين الحقول. ...عند مسح الرأس اللهم حرم شمرى وبشرى على النارواظلني لحت ظل عرشك يوم لاظل إلا ظلك. (حلبي كبير ،آداب الرضوء، (ص: ٣٢،٣١)، ط: سهيل اكيلمي.

الم وعند مسبع راسه: اللهم أظلني تحت عرشك يوم لا ظل إلا ظل عرشك. (شامي، كتاب الطهارة معطلب في مباحث الاستعانة في الوضوء بالغير، ( ١٢٤/ ١ )، ط: سعيد.

<sup>(</sup>١) (ومسح كل رأسه مرة) مستوعبة فلو تركه وداوم عليه الم.

اور سرکاس ایک بی بارکرے، باتی اعضاء کے مائند تین بارندکرے۔ (۱)
اور کانوں کرسے کے وقت "بسب السلسه" اور کلمہ شہادت کے بعد سدعا

پڑھے: 'اللّٰهُمُ اجْعَلْنِی مِنَ الّٰلِیْنَ یَسُتَمِعُونَ الْقُولَ فَیَتَبِعُونَ اَحْسَنَهُ". (۲)

ہے پھردا کی ہاتھ سے دا کی پیر پانی ڈالے، اور با کی ہاتھ سے تمن بار وحوے، اور ہر باراس کی انگلیوں کا با کی ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے خلال کرتا جائے، اور ہر خلال دا کی پیرکی چھوٹی انگلی سے خلال کرتا جائے، اور ہر باراس کی انگلیوں کو پھوٹی انگلی سے خلال کرتا جائے، اور ہر باراس کی انگلیوں کو پھوٹی انگلی سے شروع کرے، پھر بایاں پیر تین باردحوے، اور ہر باراس کی انگلیوں کو پھی با کی ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے خلال کرتا جائے، اور با کی پیر کی گئو تھے سے شروع کرے، اور دایاں پیردھوتے وقت "بسسم الملّٰہ "اور کارئی شہادت کے بعد یہ دعا پڑھے: 'اکسلَّھُ ہُ آئِتُ قَدَمِی عَلٰی الصَّرَاطِ الْمُسُتَقِیْنِ عَالَی الْکُسُرَاطِ الْمُسُتَقِیْنِ مَرَالُ الْکُونَدَامُ" ...

 <sup>⇒</sup> الفتارى الهندية، كتاب الطهارة، الباب الأول في الوضوء، الفصل الثالث في المستجات،
 (1/1)، ط: رشيديه.

 <sup>(</sup>۱) (ومكروهه لطم الوجه) .... ( وتشليث المسح بماء جديد) أما بسماء واحد فعندوب أو مستون. (البدر المختار مع رد المحتار ، كتاب الطهارة ، مطلب في التمسيع بمنديل (١٣١ / ١٣١) ، ط:سعيد)

ت البحرالراتق، كتاب الطهارة، (٢٩/١)، ط:سعيد

ت الفتاوى الهندية، كتاب الطهارة، الباب الأول، الفصل الرابع، (١/٩)، ط:رشيدية

 <sup>(\*)</sup> والتسمية عنب غسبل كبل عصو والدعاء بالوارد عنده. قوله: والتسمية).....وزاد في المنية التشهد.

<sup>(</sup>قوله: والدعاء بالوارد فيقول بعد التسمية.... عند مسح رأسه اللهم أظلنى تحت عرشك يوم لا ظل إلا ظل عرشك وعند مسسح أنجله اللهم الجعلنى من اللين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وعند مسسح عشقه اللهم أعتل رقبتى من النار. ( اللو مع الرد، كتاب الطهارة،مطلب في مباحث الاستعانة في الوضوء باللير، ( ١٢٧/١)، ط:سعيد )

<sup>🚓</sup> الفتاري الهندية، كتاب الطهارة، الباب الأول، الفصل النالث، (١/١)، ط:رشيدية.

ج حلبي كبير، آداب الوطوء، (ص: ٢٠٣١م)، ط:سهيل اكيلمي.

اوربایال پیردهوت وقت "بسم الله" اورکام مهادت کے بعدید عارد ہے:

"الله م اجْعَلُ ذَنبِی مَغُفُورًا وَسَعْیی مَشُکُورًا وَتِجَارَتِی لَنُ تَبُورٌ". (1)

اب وضوتمام ہو چکا ہے، اگرکوئی مجبوری اورعذر نہیں ہے تو وضو خودی کرے

کی دوسرے سے نہ کرائے اورایک عضور حونے کے بعد ختک ہونے سے پہلے فور ا

(۱) ومن السنة عند غسل الرجلين أن يأخل الإناء بيمينه ويصبه على مقدم رجله الأيمن ويدلكه بيساره. (المحيط بيساره، في الساره، في الساره، في الساره، في المسلها للالماء لم يقيض الساء على مقدم رجله الأيسر ، ويدلكه بيساره. (المحيط البرهائي، كتاب الطهارات ،الفصل الأول في الوضوء ،نوع منه في بيان سنن الوضوء وآدابه، (۱/ ١/ ١١)، ط: ادارة القرآن.

دوسراعضودمو ڈالے، اگربرتن بالوٹے سے وضوكرنے كے بعد كچھ يانى ج جائے تو

خ في يهداية الههداية من آداب الوضوء: ثم اغسل رجلك اليمنى مع الكمبين، وتخلل بخنصر يدك اليسرى المعنوب ويدخل بخنصر عاسرى أصبابع رجلك اليمنى مبتليا من خنصرها حتى تختم المخنصر اليسرى، ويدخل الاصبح من أسفل. (الفتاوى التاتر خانية، كتاب الطهازة ،الفصل الأول في الوضوء، نوع منه في بيان منن الوضوء وآدابه، (۲۲/۱)، ط: مكتبه فاروقيه.

فتح القدير، كتاب الطهارات، (١/٢١)، ط: رشيديه.

د والشائث غسل الرجلين، ويدخل الكعبان في الفسل عند علماتنا الثلاثة والكعب هو العظم الشائدي في المنظم المنافق الفندية، كتاب الطهارة، الشنائي في المحيط. (الفتاري الهندية، كتاب الطهارة، الباب الاول، (١/٥)، طنرشيدية)

ت السلو السمختار مع الرد، كتاب الطهارة ،مطلب في معنى الاشتقاق وتقسيمه إلى ثلاثه ألسام، (١/ ٩٨)، ط:سعيد

🗢 البحر الرالل، كتاب الطهارة، ( ۱۳/۱ )، ط:معيد

والنسمية عند غسل كل عضو والدعاء بالوارد عنده.

قوله: والتسمية)..... وزاد في المنية العشهد..... وعند غسل رجله اليمني اللهم لبت قلمي على العسراط يوم تزل الأقدام وعند غسسل اليسرى اللهم اجعل ذنبي مغفورا وسعيي مشكورا وتجارتي لن تبود (ردالمحتار ، كتاب الطهارة،مطلب في مباحث الاستعانة في الوضوء بالغير ، ( ١٢٧١ ) ، ط: معيد)

ح الفتاري الهندية، كتاب الطهارة، الباب الأول، الفصل الثالث، ( ١ / ٩)، ط:رشيدية

<sup>ت ح</sup>لی کبیر،آداب الوطوء،(ص: ۳۲،۳۱)،ط:سهیل اکیلمی.



# وضو کے مسائل کا انسائیکلوپیڈیا بیاس ہونے کی صورت میں کھڑے ہوکر پی لے۔(۱)

بھر کلمہ شہادت یز ہ کریہ دعایز ھے۔

ٱللُّهُمُّ اجْعَلْنِي مِنَ التُّوابِيُنَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِيُنَ وَاجْعَلْنِي مِنُ عِبَادِكَ الصَّالِحِيْنَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الَّذِيْنَ لَاخَسوُقَ عَسلَيُهِهُ وَلَاهُهُمُ يَسِحُسزَ نُسوُنَ. <sup>(r)</sup>

 ( والولاء ) بكسر الواو غسل المتاخر أو مسحه قبل جفاف الأول بلا عذر حتى لو لمني ماؤه قمضى لطلبه لا بسأس بنه ومثلته النفسل والتينميم . (النوالمنخسار، كتاب الطهارة، (۲۲/۱-۲۲۱)، ط:سعید)

- البحرالرائق، كتاب الطهارة، (٢٤/١)، ط:معيد
- الفتارى الهندية، كتاب الطهارة، الباب الأول، الفصل الثاني، (١/٨)، ط:رشهدية
- ت وأن يشرب بعده من فضل وضوئه ) كساء زمزم ( مستقبل القبلة قائما ) أو قباعدا وفيما عسداهسما يسكره فاتما تنزيها وعن ابن عمر كنا نأكل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نمشى ونشرب ونحن قيام ورخص للمسافر شربه ماشيا

وفي الرد: وفي السواج ولا يستبحب الشبوب قائما إلا في هلين الموضعين فاستفهد ضعف ما مشى عليه الشارح كما نبه عليه ح وغيره . (الفر المختار مع رد المحتار ، كتاب الطهارة مطلب في مباحث الشوب فاتعا، (٢٩/١)، ط:معيد)

- البحرالرائق، كتاب الطهارة، (۲۹/۱)، طارسعيد
- من الفتاوى الهندية، كتاب الطهاوة، الباب الأول، الفصل الثالث، ( ٨/١)، ط: وشيدية
- ٠٠ (ومن أدابه) ..... ( وعسلم الاستعانة بغيره ) إلا لعسلر وأمسا استعانته عليه الصلاة والسلام بالمغبرة فلتعليم الجوازر

و حاصله أن الاستعانة في الوطوء ان كانت بصب الماء أو استقائه أو احضاره فلا كراهة بها أصلاو لو بطلبه وان كناتست بسالفسل و المسبح فتكسره ببلاعبلو. ( اللو المختار مع ودالسسحتار ، كتباب البطهبارية، مسطلب في مباحث الاستعانة في الوصوء بالغير ، ( ٢/١ - ١٣٦٠)، ط:سعید)

- تُ البحرالرائق، كتاب الطهارة، (۲۸/۱)، ط:سعبد
- الفناوى الهندية، كتاب الطهارة، الباب الأول، الفصل الثالث، (١/٨)، ط:رشيدية
- ر 🗥 (ومن الآداب أن يقول عند تسامه)أي تسام الوضوء.....(اللهم اجعلني من 🗷

یکی وضوہ کہ جس کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ اگرکوئی میراجیسا وضوکر ہے تو اس کے اسکلے گناہ بخش دیئے جائیں گے۔ (۱)

ہلہ وضو کے بعد سورہ ''انساانسز لنا'' پڑھنا سمجے حدیث سے ٹابت نہیں ، بعض سٹائخ کرام کے معمولات میں اس کا اور بعض دیگر دعا کمیں پڑھنے کا ذکر ملتا ہے، اس لئے اس کا التزام کرنا اور مستحب مجھنا درست نہیں ، باتی اگر مستحب اور سنت سمجھ کرنہ پڑھے تو کوئی مضا نقہ ہیں۔ (۱)

تالتوابین ...واجعلنی من المتطهرین واجعلنی من عبادک الصالحین واجعلنی من الذین لائون واجعلنی من الذین لائوف علیهم ولاهم یحزنون.(حلبی کبیر،آداب الوضوء (ص: ۳۵)،ط:سهیل اکیلمی. دلسامی،کتاب الطهارة،مطلب لمی بیان ارتقاء الحدیث الضعیف ....إلخ،( ۱۲۸/۱ ۲۸/۱ )، ط:دارالفکر ببیروت.

٥ روح البيان سورة المائدة مالآية: ٢ ، ٣٥٢/٢)، ط: دار الفكر بهيروت.

(۱) وعنه (عثمان رضى الله عنه)أنه توضأ . ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا ثم قال: من توضأ وضوئي هذا الم يصلى ركحين لا يحدث نفسه فيها يشيء إلا غفرله ما لقلم من ذنبه. (مشكاة المصابيح، كتاب الطهارة، (ص: ٩ -)،ط: قليمي.

ي الصحيح للبخاري، كتاب الوضوء بهاب الوضوء ثلاثا للائام (٢٨،٢٤/١)، ط: لمديمي.

ت الصحيح لمسلم، كتاب الطهارة بهاب صفة الوضوء وكماله ( ١ / ١ ، ١ ، ١ ) ، ط:قديمى. (١) وروى أينسا من قرأ إنا أنزلنا على أثر الوضوء مرة كتبه الله من الصديقين مون قرأها مرتين كتبه الله من الشهداء ومن قرأها للث مرات يحشره الله تعالى مع الأنبياء انتهى بوقى المصنوع لحبه الله من الشهداء ومن قرأها للث مرات يحشره الله تعالى مع الأنبياء انتهى بوقى المصنوع في معرفة المصوضوع لعلى القارى حديث من قرأ في الفجر بألم نشرح والم تر فيوت منة وأراد المسخاوى لا أصل له بوكل قراء ق إنا أنزلنا عليب الوضوء لاأصل له وهو مفوت منة وأراد المسخاوى لا أصل له في المرقوع وإلا فقد ذكرة أبو اللبث السمرقدى وهو إمام جليل وأما قوله هو مفوت منذ أى منة الوضوء وليس له منة مستقلة كما حققه الغزالي وإنما يستحب أن يصلى معد كل وضوء ولم يشترط أحد فورية مابعده وينفى قراء ة مورة وغيرها اتنهى، وفي المحد كل وضوء ولم يشترط أحد فورية مابعده وينفى قراء قصورة والقدر بعد الوضوء طبحنا المعالمة ابن أحاديث ذكرهاأبو اللبث في مقدمته في فضل قراء قصورة القدر بعد الوضوء في خنا المحافظ ابن حجر المسقلاني، فأجاب بأنه لم يثبت منها شيء عن رصول الله صلى الله عليه ومسلم لامن قوله ولافعله مو العلماء يتساهلون في ذكر الحديث الضعيف والعمل به في فضائل الماء يتساهلون في ذكر الحديث الضعيف والعمل به في فضائل الماء النهى، والعمل به في فضائل النهى (السعاية، كتاب الطهارة بر ا / ١٨٣١)، ط:سعيد). ع

میں وضوکرنے کے بعد کامہ مہادت پڑھتے وقت آسان کی طرف و کھنائی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تابت ہے۔

ہے جو خص دضوکرتے ہوئے ندکورہ دعائیں پڑھتا ہے اس کے لئے مغفرت کا ایک پر چہ لکھ کراور پھراس پر مہرلگا کرد کھ دیا جاتا ہے، قیامت کے دن تک اس کی مہرنہ تو ڈی جائے گی۔ (۲)

<sup>= 🗢</sup> حليي كبير، آداب الوضوء، (ص: ٣٦)، ط: مهيل اكيلمي.

حاشیه امداد الفتاوی، کتاب الطهارة محنوان: وضو کے بعد (إنا أنزك) پڑهنا"، ط: دارالعلوم كراچى.
 عن عقبة بين عباصر الجهني وضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه.....قال عند قبوله: فأحسن الوضوء شم وقع نظره إلى السماء. (سنن أبي داو د، كتاب الطهارة بياب يقول الرجل إذا وضاء (١٦٠)، ط: امداد په ملتان.

مستند أحمد وقم الحديث: ١٢١ مستند عمر بن الخطاب وضي الله عنه بر ١٩/١)،
 ط: واست قرطبة بالقاهرة.

ئ وزاد في السنية: وأن يقول بعد فراغه: مبحاتك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك وأشهد أن محمد عبدك ورسولك ناظرا إلى السماء. (شامي، كتاب الطهارة مطلب في بيان ارتقاء الحديث الضعيف إلى مرتبة الحسن، ( ١٨٨١ ) ط: سعيد.

<sup>🗢</sup> حلبي كبير،آداب الوضوء،(ص:٢٥)،ط:سهيل اكيلمي.

<sup>(</sup>٢) عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فلمسبغ الوضوء، ثم قبال عند طراغه من وضوله: سبحاتك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلاأنت، استغفرك اللهم وأتوب إليك، ختم عليها بختم طوضعت تحت العرش فلم يكسر إلى يوم اللهامة. (عسل الميوم و الليلة لابن السنى، وقم الحديث: ٢٠، باب ما يقول إذا فرغ من وضوله، (ص: ٢١)، ط: دار القبلة للتفاطة الإسلامية.

مصنف عبدالرزاق وقم الحديث: ٢٠ ٢٠ كتاب فضائل القرآن بهاب تعليم القرآن وفضله،
 (٣٤٤/٣)، ط: ادارة القرآن. =

#### وضوكا فائده

ج جب وضوکے بعدطہارت کی کیفیت نفس میں مضبوط اور رائخ ہوجاتی ہے، تو ہیٹ کے بنتہ ہے۔ اور ہجیمیت اور ہے، تو ہیٹ کے بنتہ ہے۔ اور ہجیمیت اور ہوجاتا ہے، اور ہجیمیت اور ہائور کی کا حصر مغلوب ہوجاتا ہے۔

ہے گناہ اور ستی کی وجہ سے جوروحانی نوراور مروراعضاء سے سلب ہوجاتا ہے، ہی دخور کرنے سے وہ روحانی نورو مرور دوبارہ ان اعضاء میں لوٹ آتا ہے، ہی روحانی نورو مرور دوبارہ ان اعضاء میں لوٹ آتا ہے، ہی روحانی نور قیامت کے دن وضو کے اعضاء پرواضح اور نمایاں طور پر چکے گا، نی کریم ملی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا'' قیامت کے دن میدان حشر میں میری امت جب آئے گاتو وضو کے آثار سے ان کے ہاتھ، پاؤل اور چیرے روشن ہوں گے، اس لئے تم میں سے جوکوئی اپنی روشنی بروحائے۔ (۱)

عن كنيز العمال، وقم الحديث: • ٨ • ٢٦ ، حرف الطاء، كتاب الطهارة من قسم الأقوال الفصل فتحى: في آداب الوضوء، (٢٩٧٩)، ط: مؤسسة الرسالة.

ت العاف السادة المعين، كتاب أسرار الطهارة، كيفية الوضوء، (٣٩٨/٣)، ط: مؤسسة التاريخ المربي.

(۱) وإذا استقرت في النفس وتمكنت منها تقررت فيها شعبة من نور الملائكة ، وانقهرت شعبة من ظلمة البهيمية وهو معنى كتابة الحسنات وتكلير الخطايا ، وإذا جعلت رسما نفعت من غرائل الرسوم ، وإذا حافظ صاحبها على ما فيها من هيآت يؤاخذ الناس بها أنفسهم عند الدخول على العلوك وعلى النية المستصحبة والإذكار نفعت من سوء المعرفة ، وإذا عقل الإنسان أن هله كماله ، فآداب جوارحه حسيما عقل من غير داعية حسية واكثر من ذلك كانت تعرينا على الطبعة للعقل والله أعلم . (حجة الفي البالغة ، القسم الأول ، المبحث المخامس ، باب مرار الوضوء والفسل ، (١٣١١)، ط: دار الجيل .)

ت أقول: النظافة السؤلرة في جلو النفس تقدس النفس وللحقها بالملائكة، وتنسى كثيرا من المحالات المعلسية، فجعلت خاصيتها خاصية للوضوء الذى هو شبحها ومظنتها وعنواتها. قول مسلى المله عليه وسلم: إن أمتى يدعون يوم القيامة غراً محجلين من آلاد الوضوء، فمن استطاع مسكم أن يطيل غرته فليفعل. (حجة الله المهالفة، القسم الناني: في بيان أسواد ماجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بمن أبواب الطهارة، صفة الوضوء، (٢٩٥٠١)، ط: دار الجيل. =

#### وضوكال كرناضروري ہے

اگر جماعت ہور ہی ہے تب بھی وضوکائل طور پرکرے،وضوکی سنتوں کو پورا کرنا ضروری ہے،اگر چہ جماعت ختم ہوجائے۔

#### وضوكرتے ونت مسواك كرنا

وضوکرتے وقت مسواک کرناسنت ہے،خواہ وضو پروضوکیا جائے یاو خونہ ہونے کی صورت میں وضوکیا جائے۔ (۲)

= - وحدثتى هارون بن سعيد الأيلى حدثتى ابن وهب قال أخبرنى عمرو بن العارث عن سعيد بن أبى هلال عن نعيم بن عبد الله أنه وأى أبا هريرة يتوضأ ففسل وجهه ويديه حتى كاديلغ المستكبين ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتى يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل (الصحيح لمسلم، كتاب الطهارة، باب استحباب اطالة الغرة و التحجيل في الوضوء، واباد ١٥٩٠١)، ط: وحماتية)

(۱) ... فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النارأسينو االوضوء. (الصحيح لمسلم، كتاب الطهارة، ياب وجوب غسل الرجلين بكمالهما، (۱/۵۸)، ط:رحماتية) منه أي السموه يساتيمان جمعيع فراتيضه وسنسه واكملواو اجماته.. (مرقباقالمفاتيح شرح المشكاة، كتاب الطهارة، ياب ، الفصل، (۱/۰۱۳)، ط:المكتب الاسلامي)

عن عبدالله بن عمرقال رجعنامع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة الى المدينة حتى
 اذاكننا بسماء بالطريق تعجل قوم عندالعصر الحرضاو او هم عجال فاقتهينا اليهم واعقابهم للوح لم
 يمسها الماء الحقال وسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للإعقاب من الناو اسبغوا الوضوء (مشكاة المصابيح، كتاب الطهاوة بهاب منن الوضوء، القصل، ( ١٧١٣)، ط: قديمى)

(٢) والسواك معطوفا على ما قبله .... لم قبل إنه مستحب لانه ليس من خصائص الوطوه وصححه الزيلعى وغيره وقبال فى الفتح إنه الحق لكن فى شرح المنية الصغير وقدعه المقدورى والأكثرون من السنن وهو الأصح اهدقلت وعليه المتون... (وهو للوضوء عنها) أي منذ للوطوء. ((دالمحتار، كتاب الطهارة معطلب فى دلالة المفهوم، (١١٢/١)، ط:معه) منذ البحرالوائل، كتاب الطهارة، (٢٠/١)، ط:معيد

· مرفاة المفاتيح، كتاب الطهارة، باب السواك، الفصل الأول، (١/١٨)، ط: رشيدية

#### وضوكرت بوئ قبله كي طرف تعوكنا

ورتموكنا"عنوان كے تحت ديكھيں۔(٢١٩/١)

## وضوكرسكا بيحسل نبيس كرسكنا

جومریض وضوکرسکتاہے مگرعذریا بیاری کی وجہ سے مسل نہیں کرسکتا تووہ پانی ہے۔ وضوکر ہے اور مسلکا تو وہ پانی ہے۔ وضوکر ہے اور مسل کے لئے تیم کرے۔ (۱)

#### وضوكر كے سونے كى فضيلت

"سوتے وقت وضو کی فضیلت"عنوان کے تحت دیکھیں۔(۲۱۹/۱)

#### وضوكر كيمسجدجانا

محرے وضوکر کے نماز کے لئے چلنے والے کو چلتے ہی نماز کا تواب ملنا مروع ہوجاتا ہے، جیسے مجد میں نماز کا انتظار کرنے سے نماز کا تواب ملتا ہے۔ حضرت ابو ہر رہ وضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم میں ہے کوئی شخص وضوکر کے گھر ہے چل کرمبجد آتا ہے، تو وہ کو یا نماز میں ہوتا ہے۔ (۲)

را) ويجوز التيمم اذا خاف الجنب اذا اغتسل بالعاء ان يقتله البرد او يموطه هذا اذا كان خاوج المعمر اجماعافان كان في المصر فكذا عند ابي حنيفة خلافا لهما والخلاف فيما اذا لم يجد ما يدخل به العمام فان وجد لم يجز اجماعا وفيما اذا لم يقدر على تسخين الماء فان قدر لم يجز مكذا في السراج الوهاج. (الفتاوى الهندية، كتاب الطهارة، الباب الرابع، الفصل الاول، المرابع، الفصل الاول، حراشهدية)

ت الفتاري الشاتار خانية، كتاب الطهارة، الفصل الخامس، نوع آخر في بيان من يجوز له التيمم ومن لا يجوز، (٢٣٣/١)، ط:ادارةالقرآن والعلوم الاسلامية

د رد المحار، كتاب الطهارة، باب النيمم، (٢٢٢/١)، ط:معيد

ا وعن أبي عريرة رحنى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا توضأ أحدكم في=

اس ہے معلوم ہوا کہ کمرے وضوکر کے نماز کے لئے آنامسجد میں آگر وضوکر کے نماز کے لئے آنامسجد میں آگر وضوکر کے نماز کے لئے آنا کا اوگ مسجد میں آگر وضوکر نے کے آن کل اوگ مسجد میں آگر وضوکر نے کے عادی ہو مجے ہیں ،اور کھرے باوضوآنے کی فضیلت ہے محروم ہور ہے ہیں ،کاش اس نقصان کا احساس کر لیتے۔

وائے ناکامی متاع کارواں جا تارہا کارواں کے دل سے احساس زیاں جا تارہا

وضوکر کے معجد جانے پر اللہ خوش ہوتا ہے "اللہ خوش ہوتا ہے"عنوان کے تحت دیکھیں۔(۱۷/۱)

وضوکر کے مسجد جانے کی فضیلت "باوضوم جد جانے کی نضیلت'عنوان کے تحت دیکھیں۔(۱۱۷/۱)

وضوکرنا جا ندی کے برتن سے "سونے کے برتن سے دضوکرنا"عنوان کے تحت دیکھیں۔(۲۷/۱)

وضوكرنا جإ عرى كے لوئے ہے

" سونے کے برتن ہے وضوکر تا"عنوان کے تحت دیکھیں۔(٤٢٧/١)

<sup>=</sup> بهته لم أتى المسجد كان في المسلاة حتى يرجع الحديث. (الترغيب والترهيب ( \AP/ 1) وقم الحديث ٥٥٠ ، كتاب المسلاة ، الترهيب من البصاق في المسجد الخ ، ط ولا الكتب العلمية ، بيروت )

ت مسجيح ابن خريسة : (٢٢٦/١) رقم الحديث : ٢٣٩ ، كتاب الصلاة ، باب النهي عن التشبيك بين الأصابع عند الحروج ، ط: المكتب الإسلامي ، بيروت

ب المستنفرك على الصحيحين للحاكم · (٣٢٣/١) وقم الحديث: ٣٣٠ ، كتاب الطهارة · ومن كتاب الإمامة وصلاة الجماعة ، ط: دار الكتب العلمية ، بيروت

## وضوكرناسونے كے برتن سے

''سونے کے برتن ہے وضوکرنا''عنوان کے تحت دیکھیں۔(۲۷/۱)

#### وضوکرناسونے کے لوٹے سے

"سونے کے برتن سے وضوکر تا"عنوان کے تحت دیکھیں۔(۲۷/۱)

## وضوكرنامستحب ہان موقعوں بر

مندرجہذیل امور کوادا کرنے سے پہلے وضوکر نامتحب ہے:

① دعا ہے بل وضوکر نامتحب ہے، ﴿ سونے ہے پہلے، ﴿ جنبی کے لئے کھانے پینے اور سونے ہے پہلے، ﴿ جنابت مِی عُسل کرنے میں تاخیر ہونے کی مورت میں، ﴿ جنابت کے بعد دوبارہ ہمبستری کرنے ہے پہلے، ﴿ نیند ہے بیرارہونے کے بعد، ﴿ ہم ہمناز کے آغاز میں جب کہ پہلے ہے باوضوہ ہو تو وضوکر نا، ﴿ فَالَ عُور بِرَقَر آن مجید کی خلاوت ہے پہلے وضوکر نامتحب ہے، اور قرآن مجید کو ہاتھ ہے کو گڑ کر بڑھنے کے لئے وضوکر نا واجب ہے، اگر پہلے ہے وضوئیں ہے، ﴿ اللهِ عَلَى کَ سِبْقِ اور اس کی روایت کے لئے، ﴿ انکاح کے خطبہ ہے پہلے، ﴿ انکام ہونے ہے پہلے، ﴿ وَقُولَ اللهِ بَاللهِ مِن وَاظْلَى ہونے ہے پہلے، ﴿ وَقُولَ اللهِ بَاللهِ مِنْ وَالْمُ ہُونے ہے پہلے، ﴿ وَقُولَ اللهِ بَاللهِ وَاللّٰم ہونے ہے پہلے، ﴿ وَقُولَ اللّٰم ہُونے ہے پہلے، ﴿ وَمُوكُر نامتحب ہے۔ اور ہرگناہ کے بعد۔ ان تمام وقوں پروضوکر نامتحب ہے۔ (۱)

الماب الوضوء عند الدعا ، فيه أبو موسّى قال : دعا النّبي صلى الله عليه وسلم بماء فتوضأ به ، لم وقع يديد ، فقال : اللّهم اجعله يوم الم ورأيت بياض إبطيه ، فقال : اللّهم اجعله يوم الناس . قال المؤلف : فيه استعمال الوضوء عند الدعاء ، وعند=

# وضوكرنے كو ہرحال ميں لازم مجھنا

بعض لوگ ایسے بیار ہوتے ہیں کہ پانی استعال کرتا ان کے لئے نقصان دو ہوتا ہے بابیاری ہیں اضافہ کا سب بنآ ہے، اس حالت ہیں تیم کرنا جائز ہوتا ہے، لین اس کے باوجود تیم نہیں کرتے ، وضوئ کرتے ہیں چا ہے مرض بڑھنے کی وجہ سے جان بھی نگل جائے ، یے غلو ہے، اور اللہ تعالی کی جانب سے دی ہوئی سہولت کو قبول نہ کرنا محتا خی اور بے ادبی ہے، کیونکہ جس طرح وضوکر تا اللہ تعالی کا تھم ہے، تیم کرتا بھی اللہ کا تھم ہے، بند و کا کام اللہ تعالی کا تھم ماننا ہے، دل کی چا ہت اور صفائی کو رکھنا نہیں، بندگی اس بات کا نام ہے کہ جس وقت اللہ کی جانب سے جو تھم ہودل و جان سے اس کی اطاعت کرے۔ (۱)

= ذكر الله ، وذلك من كمال أحوال الداعي والذاكر ، ومما يرجى له به الإجابة لتعظيمه لله تعالى وتنزيهه له حين لم يذكره إلا على طهارة (شرح المحاري لابن بطال: (١٢٣/١٠) كتاب الوضوء ، باب الوضوء عبد الدعاء ، ط مكتبة الرشد)

والقسم النالت وصوء مدوب في أحوال كثيرة وندب الوضوء للنوم على طهارة وأيضًا إذا استيقط مدأي الوم وبعد كلام عنة وبعد كل حطينة وعسل ميت وحمله ولموقت كل صلوة وقبل غسل الحابة وللجب عند إزادة أكل وشرب و نوم ومعاودة وطء وللعب ولقراء ة قرآن وقراء ة حديث و روايته ودراسة علم شرعى ، وأذان وإلحامة وخوطية ولو خطة نكاح ، وزيارة الني صلى الله عليه وسلم ودخول مسجده و وقوف بعرفة وللسمي بين الصفا والمروة . (مرافي الفلاح مع حاشية الطحطاري: (ص: ٥٠٨٥٨)
 كاب الطهارة ، فصل في أوصاف الوضوء ، ط: قديمي)

اثر السحاف السناشة السنفين: (٣٤٣٠٣٤٢/٢) كتاب أسراد الطهادة ، كتاب قطاء المحاجة ،
 كيفية الوضوء ، ط: مؤسسة الناديخ العربي .

را ، قوله صلى الله عليه وسلم إن الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين ، أقول المقصود منه سد باب التعمل ، فإن مثله يتعمل فيه المتحمقون وبخالفون حكم الله في الترخيص و حجد أن البالغة ، القسم الثاني في بيان أسرار ما جاء عن النبي عن تفصيلا ، التيمم الأرض خصت بالتيمم ، (ص. ١ - ٢) ، ط. قديمي =

## وضوكرنے كے بعداستنجاءكرنا

المرافر ملے یا نشوہ غیرہ سے استنجاء کر کے وضوکر لیاا ور وضوکر نے کے بعدیا د آنے پر پانی سے بھی دھولیا تو اگر نجاست نے مخرج (نکلنے کی جگہ) سے تجاوز نہیں کیا، تو پہلا وضود رست ہے، دوبارہ وضوکرنے کی ضرورت نہیں ہے۔

الم اور ایم نجامت مخرج (سوراخ) سے دائیں بائیں اوپر نیج بھیلی نہیں تو بائی سے استخرج است مخرج (سوراخ) سے دائیں بائیں اوپر نیج بھیلی نہیں تو بالی سے استخرج سے تجاوز کر مئی تو اگر ایک درہم کی مقدار سے زائد ہے تو دھونا واجب ہا دراگر ایک درہم کی مقدار سے زائد ہے تو دھونا واجب ہا دراگر ایک درہم کی مقدار سے زائد ہے تو دھونا واجب ہے اوراگر ایک درہم کی مقدار سے زائد ہے تو دھونا واجب ہے دراگر ایک درہم کی مقدار سے زائد ہے تو دھونا واجب ہے اوراگر ایک درہم کی مقدار سے زائد ہے تو دھونا واجب ہے درائر ایک درہم کی مقدار سے زائد ہے تو دھونا واجب ہے درائر ایک درہم کی مقدار سے زائد ہے تو دھونا واجب ہے درائر ایک درہم کی مقدار سے زائد ہے تو دھونا واجب ہے درائر ایک درہم کی مقدار سے زائد ہے تو دھونا واجب ہے درائر ایک درہم کی مقدار سے زائد ہے تو دھونا واجب ہے درائر ایک درہم کی مقدار سے درائر ہے درائ

ا گرنجاست ایک درجم کی مقدارے زائدتی اور دھیلہ اور شووغیرہ سے

= ان الله تعالى يحب أن تقبل رخصه كما يحب العبد مففرة ربه (الحديث)

أينيشى استعمال الرخصة فى مواضعها عند الحاجة لها سيما العالم يقتدى به وإذا كان من أصر على مستعمال الرخصة فقد أصاب منه الشيطان فكيف بمن أصر على بدعة فينغى الأخذ بنافر حصة الشرعية فإن الأخذ بالعزيمة فى موضع الرخصة تنطع كمن ترك التهم عند العجز عن استعمال الماء في فضى به استعماله إلى حصول الضرد. (فيض القدير للمناوى وقم العليث: ١٨٨١، حرف الهمزة، (١٩٣/٢)، ط: المكتبة التجارية الكبرى.

(¹) (وعلما) الشارع (عن قدر درهم) وإن كره تـحريما فيجب غسله وما دونه لنزيها فيسن وقوله مبطل فيفرض.

وفي الرد: قال في شرح المنية وك أن القليل عفو إجماعا إذ الاستنجاء بالحجر كاف بالإجماع وهو لا يستأصل النجاسة ....والأقرب أن غسل الفرهم وما دونه مستحب مع العلم به والقفوة على فسله، فيركه حينك خلاط الأولى،نعم الفوهم غسله آكد مما دونه المتركه أشد كراهة كما بستفاد من غير ما كتاب من مشاهير كتب المفهب ففي المحيط يكره أن يصلى ومعه قدر دوهم أو دونه من النجاسة عالما به لاختلاف الناس فيه . (الفو المختار مع ردالمحتار، كتاب المفاوة بها الانجاس، (المناس المختار مع ردالمحتار، كتاب المفاوة بهاب الانجاس، (المدالة المناس المنتار مع ردالمحتار، كتاب

- <sup>ح ال</sup>بحرالوالل، كتاب الطهارة، باب الألجاس، (٢٣٢/١)، ط:سعيد
- ح الفتاوى الهندية، كتاب الطهارة، الباب السابع، الفصل المثاني، ( ١ / ٣٦)، ط:رشيدية

ماف کرنے کے بعد وضوکر کے نماز شروع کردی اور پانی ہے دھویا نہیں تھا تو اگر پانی سے نہ دھونے کی بات نماز کے درمیان یا دآئی تو اس صورت میں نماز باطل ہوجائے گی ، البذا نماز تو ژوے اور دھوکر وضوکر کے نماز دوبارہ پڑھے۔

اوراگرنجاست درہم کی مقدارے زائدہیں تھی بلکہ درہم کی مقدارے ہار مقی اور پانی کے بغیر ڈھیلہ اورٹشو وغیرہ سے صاف کرکے نماز شروع کردی تونیاز مکروہ تحریکی ہوگی، اور دھوکر وضوکر کے نماز دوبا رہ پڑھے، اورا گرنجاست ، مقدار درہم ہے کم تھی تو نماز مکروہ تنز ہی ہوگی۔ (۱)

وضوكرنے كے بعد يادا يا كه خاص مقام كو يانى سے دھونا ہے

پیٹاب یا پافانہ کرنے کے بعد ڈھیلہ سے استنجاء کرلیا تھالیکن پانی سے پاک نہیں کیا اور وضوکرلیا، اس کے بعد یا دآیا کہ چھوٹا یا بڑا استنجاء پانی سے پاک کرنا ہے، اس صورت میں پانی سے پاک کرنے کے بعد دوبارہ وضو کرلیما بہتر ہے، تاکہ اختلاف سے نکل جائے۔ (۲)

(۱) ومراده من العفو صحة الصلاة بدون إذاك لا عدم الكراهة لما في السراج الوهاج وغيره إلى كانت النجاسة قدر المدرهم لكره الصلاة معها إجماعا وإن كانت اقل وقد دخل في الصلاة نظر إن كان في الوقت سعة فالأفضل إذالتها واسطبال الصلاة وإن كانت تفوته الجماعة والمطاه أن الكراهة تحريمية لتجويزهم وفض الصلاة لأجلها ولا ترفض لأجل المكروه تتزيها وسوى أن الكراهة تحريمية للبوهم وما دونه في الكراهة ورفض الصلاة وكلا في النهاية والمحيط وأن التحالفة ما يقتضى الفرق بينهما فإنه قال وقدر الدوهم لا يمنع ويكون مسيئا وإن كان أقل المخلاصة ما يقتضى الأولى مسيئا وإن المحرالوائق، كتاب الطهارة، باب الأنجاس، (١٠٢٨/١)؛ ط: سعيد)

المحار، كتاب الطهارة، بأب الألجاس، (٣٨٨١)، ط:معيد

ديم الفتاوى الهندية، كتاب الطهارة، بالباب السابع، الفصل الثالث، ( ٢٨/١)، ط: وشيلية ( <sup>7</sup> ) ( لا ) ينقطه ( مس ذكر ) كسكن يفسل يده نلبا ( وامراة ) وامرد لكن ينلب لل<sup>يولع من</sup> المخلاف لا سيما للإمام لكن بشرط عدم لزوم اولكاب مكروه ملعيه. =

# وضوكرنے كے دوران وضواتو زنے والى چيز پيش المحي

اگروضوکرنے کے دوران وضوتو ڑنے والی کوئی چیز پیش آمٹی مثل منہ اور دونوں ہاتھ وھونے کے بعد ہوا خارج ہوگئ ،تو وضود وبارہ شروع سے کرے،لیکن معذور ہونے کی حالت میں دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔(۱)

ولى الرد: قوله ( لكن يفسل يده ندبا ) لسعنيث من مس ذكره فليتوها أى ليفسل يده جمعا بنه وبين قوله صلى الشعليه وسلم :هل هو إلا بضعة منك حين سئل عن الرجل يمس ذكره بعد ما يتوضأ وفى رواية فى المصلاة أخرجه الطحاوى وأصحاب السنن إلا ابن ماجه وصححه ابن حيان وقبال السرمذى إنه أحسن شيء يروى فى هذا الباب وأصح ويشهد له ما أخرجه الطحاوى عن مصعب بن سعد: قال كت آخذا على أبى المصحف فاحتككت فأصبت فرجى الخفلت: نعم في مصعب بن سعد: قال كت آخذا على أبى المصحف فاحتككت فأصبت فرجى الخفلت: نعم في مصعب بن سعد النار وتعامد فى المحلية والبحر أقول: ومفاده استحباب غسل اليد مطلقا كما هو مفاد إطلاق المبسوط خلال لما شحلية والبحر أقول: ومفاده استحباب غسل اليد مطلقا كما هو مفاد إطلاق المبسوط خلال لما شعفاده فى البحر من عبارة البدائع من تقيده بما إذا كان مستجيا بالحجر كما أوضعه فى الحير. ( ردالمحتار ، كتاب الطهارة مطلب في ندب مراعاة المخلاف إذا لم يرتكب مكروه ملعيه ،

🗢 البحرالرائق، كتاب الطهارة، (٢٥/١)، ط:معيد

أن الفتارى الهندية، كتاب الطهارة، الباب الأول، الفصل الخامش، (١/ ١٣)، ط: رشيدية (١) فأماشروط صبحة الوضوء فلقط فسنها أن يكون الماء طهورا ..... ومنها: أن لا يوجد من المعتوضى ما ينافى الوضوء مثل أن يصدر منه ناقض الوضوء في أثناء الرضوء . فلو غسل وجهه ويلايه مثلاً ثم أحدث فإنه يجب عليه أن يبنا الوضوء من أوله . إلا إذا كان من أصحاب الأعلار الآلى بيانها . فإذا كان مصاباً بسلس البول . ونزلت منه قطرة أو قطرات أثناء الوضوء فإنه لا يجب عليه امتشناف الوضوء فإنه لا يجب المله امتشناف الوضوء (كساب الملقمة على الملاهب الأربعة، كتاب الطهارة مشروط المرضوء (1/ ٥٥)، ط: مكتهة الحقيقة.

ت وأما شرائطها فلكر العلامة الحلبي في شرح منية المصلي أنه لم يطلع عليها صريحة في كلام الأصحاب وإنما تؤخذ من كلامهم وهي تنقسم إلى شروط وجوب وشروط صحة .... والثانية لربعة مباشرة السباء المطلق الطهور لجميع الأعضاء وانقطاع الحيض و اتقطاع النفاس وعلم التلبس في حالة التطهير بسما ينقطه في حق غير المعلود بللك ا هـ( البحرالرائق، كتاب الطهارة، (١/١)، ط:سعيد)

<sup>ري</sup> ردالمحتار ، كتاب الطهارة مطلب في اعتبارات المركب التام ( ١ /٨٨)، ط:معيد.

#### وضوكرنے ميں مددلينا

عذر کے بغیر کسی دوسرے سے وضوکر نے میں مدذبیں کٹی جا ہے۔(۱)

# وضوكرنے والے كوسلام كرنا

وضوکرنے والے کوسلام کرنا درست ہے، جبکہ وہ دعانہ پڑھ رہا ہوورنہ مکروہ (r)

ر ا ) (ومن آدابه) ..... ( وعلم الاستعالة بغيره ) إلا لعلو وأما استعانته عليه الصلاة والسلام بالمغيرة فلتعليم الجواز .

و حاصله أن الاستعانة في الوضوء أن كانت بصب الماء أو استقانه أو احضاره فلا كراهة بها أصلا و لو بطلبه وأن كسانست بسال فسسل و السسسح فتكسره بالاعتفر. ( اللو المخسار مع ردالمسحار، كتاب الطهارة مطلب في مباحث الاستعانة في الوضوء بالغير، ( ١٢٦-١٢٦)، ط: سعد)

ى البحرالرائق، كتاب الطهارة، (٢٨/١)، ط:سعيد

ے الفناوی الهندید، کتاب الطهارة، المباب الأول، الفصل النالث، (١/ ٨)، ط: دشهدید نوث: وضویش مدد سے عام طور پر بدمراد کی جاتی ہے کہ مدد کرنے والا پانی ڈالے اور وضو کرنے والاخودوضو کرے، بیکرونیس، بلک کروہ یہ ہے کہ وواصنا درجوئے۔

( ٣ ) فآداب الوطوء (البعلوس في مكان مرتفع).....وعدم التكلم بكلام الناس) لأله يشغله عن المأثور بلاضرورة. (مراقى الفلاح مع حاشية الطحطاوى، كتاب الطهارة، فصل من آداب الوضوء أربعة عشر شيئا، (ص: 20)، ط:قديمي )

وي حلبي كبير ، آواب الوضوء ، (ص: ١٣) ، ط: سهيل اكيلمي

ومن بعد ماأبدى يسسن ويشرع

خطيب ومن يصغى إليهم ويسمع

ده سلامک مکروه علی من سنسمع

مصل وقال ذاكر ومحدث

قوله: ذاكر)فسره بعظهم بالواعظ الأنه يذكر الله تعالى ويذكر الناس به، والظاهر أنه أعم، فيكره المسلام على مشتغل بذكر الله تعالى بأى وجه كان رحمتى. (الدر المختار مع رد المحتار، كتاب المسلامة بساب ما يفسد العسلامة وما يكره فيها، مطلب: المواضع التي يكره فيها السلام، (١٦/١)، ط: معيد.

## وضوى ابتداء من "بسنم الله" يردمنا

وضوشروع کرتے وقت ''بہم اللہ'' پڑھناسنت ہے، اگر کسی نے وضوکے شروع میں قصد ایا بھول سے ''بہم اللہ'' نہیں پڑھاتواں کے وضو پرکوئی اثر نہیں پڑھاتواں کے وضو پرکوئی اثر نہیں پڑےگا، تاہم بار بار جان ہو جھ کرترک کرنا مناسب نہیں ہے۔ (۱)

#### وضوى تعريف

وضوکامعنی لغت میں خوبی اور پا کیزگی ہے،اورشریعت کی اصطلاح میں خاص خاص مثلاً چبرہ، ہاتھ اور پاؤں پرخاص طریقے سے پانی کا استعمال کرنا اور سر کا مسح کرنا ہے۔

لعنی شریعت میں خاص طریقے ہے پاکیزگی حاصل کرنی ہے جس سے ظاہری جس اور باطنی معنوی پاکیزگی حاصل ہوتی ہو۔ (۲)

وا) والبداءـة بالتسمية(أي من سنن الوضوء) . ( الغومع الوده كتاب الطهارة، ( ١٠٨/١)، ط:سميد)

وترك السنة لا يوجب فسادًا و لا مهو ابل اساء ة لو عامداغير مستخف، و قالوا: الاساء ة دون
 من الكراهة. ( الدرالمختار ، كتاب الصلاة بهاب صفة الصلاة ، ( ۱/۳۷۳) ، ط: سعيد )

وأصا السنة فهى ماواظب عليها النبى صلى الله عليه وسلم مع الترك بالاعلو مرة أومرتين
 وحكمها الثواب وفي تركها العناب العقاب.

قوله: لاالعقاب)لكن إذا اعتاد التوك فعليه إلم يسير دون إلم لوك الواجب. (حاشية الطحطاوى على المراقى، كتاب الطهارة، فصل من آداب الوضوء أدبعة عشر شيئا، (ص: 20)، ط: قليمي.

(أوله كالنسمية)أي كما أن العسمية سنة في الابطاء مطللا.

البحرالرالق، كتاب الطهارة، (١٨/١)، ط:معيد

القتارى الهندية، كتاب الطهارة، الباب الأول، القصل الثاني، ( ١/١)، ط: رشيدية

 (۲) الرضوء لفة معناه الحسن والنظافة ، وهو اسم مصدر، إن فعله إما أن يكون توضأ، فيكون مصدره التوضوء؛ وإما أن يكون فعله وطئع: فيكون مصدره الوضائة - بكسر الواو - فيقال: وضع، ككرم، وضائة بمعنى حسن ونظف، فالوضوء على كل حال اسم للنظافة، أو للوضائة =

# وضوكي جكه بربيثاب بإخانه كرنا

جہاں پرلوگ وضوکرتے ہیں وہاں بیشاب پاخانہ کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ (۱)

#### وضوكي دعائيس

وضوکے دوران جودعا کی بڑھی جاتی ہیں ان کے بارے میں ''وضو کا طریقہ''عنوان کے تحت دیکھیں۔(۲۱۵/۲)

#### وضوى سنتيل

#### () نیت کرنا۔

= (وهذا المعنى عام يشمل المعنى الشرعى، لأن المعنى الشرعى نظافة مخصوصة، فترتب عله الوضائة الحسية، والمعنوية، أما معناه في الشرع، فهو استعمال الماء في أعضاء مخصوصة، وهي الوجسه والبدان، الخ، بكيفية مخصوصة. (كتباب الفقسه على الملاهب الأربعة، كتاب الطهارة، مباحث الوضوء، (١/٥٠)، ط:مكتبة الحقيقة.

والوضوء مأخوذ من الوضاء ة وهي النظافة والحسن وقد وضؤ يوضؤ وضاء ة فهو وضيء كذا
 في طلبة الطلبة وفي المغرب إنه بالعشم المصدر وبالفتح الماء الذي يتوضأ به اهـ

وفي الاصطلاح الشرعي غسـل الأعطساء الثلاثة ومسح وبع الرأس. ( البحر الوائق، كتاب الطهارة، ( ١/١ )، ط:معيد)

ت وأصل الوضوء من الوضاء ة وهى الحسن والنظافة ، وسمى وضوء الصلاة وضوء الأنه ينظف المعتوضى ويسحسنه ، و كللك الطهارة أصلها النظافة والتنزه. ( شرح النووي للمسلم، كتاب الطهارة، ( ١/ ٥٠/١)، ط: رحماتيه )

مرقاة المفاتيح، كتاب الطهارة، الفصل الأول، (٨/١)، ط: رشيدية

(١) ( وكذا يكره) هـذه تعم التحريمية والتنزيهية ....( ..... او ) يبول ( في موضع يتوضأ ) هو (
 أو يفتسل فيه ) لحديث لا يبولن أحدكم في مستحمه فإن عامة الوسواس منه.

الدرالسنت، كتاب الطهارة بهاب الأنجاس طصل الاستجاء بمطلب القول مرجع على اللمل؛ ( ۳۲۲-۲۲۲۱)، ط:سعيد

- 🖘 البحرالراتق، كتاب الطهارة، باب الأنجاس، ( ٢٣٣١)، ط:معيد
- ف الفتاوي الهندية، كتاب الطهارة، الباب السابع، الفصل الثالث، (١/ ٥٠)، ط:رشيلية

اورنیت میں زبان سے کچھ کہنا ضروری نہیں بلکہ دل سے بیارادہ کرے کہ میں مرف تو اب اور اللہ کی خوشی کے لئے وضوکر تا ہوں، ہاتھ پیراور منہ صاف کرنے کے لئے وضوکر تا ہوں، ہاتھ پیراور منہ صاف کرنے کے لئے وضوبیں کررہا ہوں، (۱) گرنیت کے الفاظ زبان سے بھی ادا ہوجا کیں تو بہتر ہے تا کہ دل وزبان ایک ہو۔ (۲)

﴿ بِسُسِمِ اللَّهِ الْعَظِيْمِ وَالْحَمُدُلِلَّهِ عَلَى دِينِ الْإِسْلَامِ بِرُهَرُوضُو رُوعُ كُرُومُ وَ الْحَمُدُلِلَّهِ عَلَى دِينِ الْإِسْلَامِ بِرُهَ كُرُومُ وَ الْحَمُدُلِلَّةِ عَلَى دِينِ الْإِسْلَامِ بِرُهَ كُرُومُ وَ الْحَمُدُلِلَّةِ عَلَى دِينِ الْإِسْلَامِ بِرُهَ كُرُومُ وَ الْحَمُدُلِلَّةِ عَلَى دِينِ الْإِسْلَامِ بِرُهُ وَالْحَمُدُلِلَّةِ عَلَى دِينِ الْإِسْلَامِ بِرُهُ وَالْحَمُدُلِلَّةِ عَلَى دِينِ الْإِسْلَامِ بِرُهُ وَكُرُومُ وَ الْحَمُدُلِلَةِ عَلَى دِينِ الْإِسْلَامِ بِرُهُ وَاللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّ

مندد حونے سے پہلے دونوں ہاتھوں کا گوں کے ساتھ ایک بار دھونا ،اور جب ہاتھوں کو کہنیوں تک دحو ئے تو ہاتھوں کو بھر یہیں سے دھونا چاہئے۔ (۳)

( ! ) ﴿ البـداية بالنية ) أى نية عبـائــة لا تــــــح إلا بـالـطهارة كوضوء أو رفع حدث أو امتال أمر ومسرحوا أنها بدونها لبس معادة وبأثم بتركها ﴿ الدرالمختار ، كتاب الطهارة ، معطلب الفرق بين النية والقصد والعزم ، ( ١ - ٥ - ١ - ١ - ١ ) ، ط : سعيد )

البحرالرائق، كتاب الطهارة، بات الأنحاس، (٢٣/١)، ط:سعيد

الفتاوى الهندية، كتاب الطهارة، الناب الأول، الفصل الثاني، (١١٨)، ط: وشيدية

() (و من آدابه) ( والحسم بين نبة القلب وفعل اللسان) هذه رتبة وسطى بين من سن المسلفط بالنية ومن كرهه لعدم نقله عن السلف. (ودالمحتار، كتاب الطهارة، مطلب في تيمم منفوبات الوضوء، ( ١٢٣/١ - ١٢٤)، ط:سعيد)

م الفتاوى الهندية، كتاب الطهارة، الباب الأول، الفصل الناتي، ( ١ / ٨)، ط: رشيدية

ى تبيين الحقائق، كتاب الطهارة، ( ١ / ٤)، ط: امداديه ،ملتان.

 (و)البداء ة(بالتسمية)أولا، وتحصل بكل ذكر ، لكن الوارد عنه عليه الصلاة والسلام "باسم الله العظيم، والحمد لله على دين الاسلام" (الدر المختار مع الرد، كتاب الطهار ة مطلب سائر بمعنى باقى لا بمعنى جميع، (١٠٨٠١)، ط: سعيد.)

الجوهرة النيرة، كتاب الطهارة، ( ۱ / ۵ )، ط: حقاتهه )

<sup>دي</sup> مراقى الفلاح مع حاشية الطبحطاوي، كتاب الطهارة، فصل في سنن الوضوء، (ص: ٦٤)، ط:قليمي.

(") قوله: غسسل اليسفيسن لـالاتما) يـعنى إلى الرسـغ وهو منتهى الكف عند المفصـل ويغـــلها لمبل الاستـنـجـاء وبـعـده هـو الصـحيـح وهوسنة تنوب عن الفرض حتى إنه لو غـــل ذراعيه من غير أن يعيد غـــل كفيه أجزأه.(الجوهرة النيرة،كتاب الطهارة،( ١/٥)،ط:حقانيه.) = تمن بارکلی کرنا، اورکلی کرتے وقت ہردفعہ نیا پانی ہو، اور منہ مجر کر ہو، اور کلی کی میں اس قدر مبالغہ کر ہو، اور کلی میں اس قدر مبالغہ نہ کرے۔

میں اس قدر مبالغہ کرے کہ پانی طلق کے قریب تک پہونج جائے بشر طیکہ روز ہ دار نہ وزہ دار ہوتو کلی میں اس قدر مبالغہ نہ کرے۔

(۱)

کلی کرتے وقت مسواک کرنا۔

مواک کرنے کاطریقہ یہ ہے کہ مسواک دائے ہاتھ میں اس طرح لے کہ مسواک کے باتھ میں اس طرح لے کہ مسواک کے بینچ آخر کی انگلی ،اور مسواک کے بینچ آخر کی انگلی ،اور درمیان میں اوپر کی جانب اور انگلیاں رکھے ،اور منھی باندھ کرنہ پکڑے۔

اور پہلے اوپر کے دانوں کی چوڑائی میں دائنی طرف مسواک کرے، پھر بائی طرف مسواک کرے، پھر بائی طرف مسواک کرے، پھر بائیں طرف ای طرح دانوں میں ای طرح دانوں کی وڑائی میں دا ہنی طرف، پھر بائیں طرف مسواک کرے، اورایک باراس طرح مسواک کرنے وڑائی میں دا ہنی طرف، پھر بائیں طرف مسواک کرنے وڑے اور نے پانی سے بھوکر پھر

قوله: للاته --قال في الحلية: والظاهر أنه أو نقص غسلهما عن الثلاث كان آنيا بالسنة تاركا لكسالها على أنه في رواية عند أصحاب السنن الأربع لحديث المستيقظ "أنه صلى الله عليه وسلم قال: مرتين أو ثلاثا" وقال الترملي حسن صحيح. (الدر مع الرد، كتاب الطهارة، مطلب في دلالة المفهوم (١٠/١) مل: معيد

<sup>= 🗢</sup> والبداء ة بفسل اليدين الطاهرتين للاتا قبل الاستجاء وبعده.

<sup>🗢</sup> البحرالرائق، كتاب الطهارة، ( ١٧١ ١ – ١٤)، ط:مسعيد

الفتارى الهندية، كتاب الطهارة، الباب الأول، الفصل الثاني، (١/ ٢)، ط:رشيدية

<sup>(</sup>۱) (وغسل القم) أى استيعابه وللاعبر بالفسل أو للاختصار (بعياه) ثلاثة (والأنف) ببلوغ العاء العارن (بعياه) وهسما سنشان مؤكفتان مشتملتان على سنن خمس الترليب والشليث ولنجفيد الماء وفعلهما باليعتى (والعباللة فيهما) بالفرغرة ومجاوزة المارن (لغير الصائم) لاحتمال القساد.

الفرالمختار، كتاب الطهارة، (١٥٧١ -١١٦)، ط:معيد

ت البحرالراتق، كتاب الطهارة، (٢١/١)، ط:معيد

<sup>🗢</sup> الفتاري الهندية، كتاب الطهارة، الباب الأول، الفصل الناتي، ( ١ / ٦)، ط:رشيشية

ای طرح مسواک کرے، ای طرح تین بارکرے، اس کے بعد مسواک کودھوکر دیوار وغیرہ ہے کھڑی کرکے رکھ دے، زمین پرویسے ہی ندر کھے، دانتوں کی لمبائی میں سواک نہیں کرنی جا ہے (یعنی مسواک کودانتوں پردائیں بائیں جلانا جا ہے ادپر نیے نہیں چلانا جا ہے)

اگرمسواک نہ ہو یا دانت نہ ہوں تو کپڑے یا انگل سے مسواک کا کام لیما جاہئے۔

تاک میں تمن بار پانی لینااور ہر بار نیا پانی ہو،اوراس قدر مبالغہ کیا جائے کہ بانی نقنوں کی جڑتک پہنچ جائے بشر طبیکہ روزہ دار نہ ہو۔ (۲)

مندد حونے کے بعد تین بارڈاڑھی کا خلال کرنابشر طیکہ داڑھی کھنی ہو،ادر و فحض جج یا عمرہ کے احرام میں نہ ہو، کونکہ احرام کی حالت میں ڈاڑھی کا خلال کرنا منع ہے تاکہ بال نہو نمیں۔(")

( ' ) ( والسواك ) سنة مؤكلة كما في الجوهرة عند المصمصة وقيل قبلها وهو للوصوء عندنا إلا إلما نسبه ... . وأقله ثلاث في الأعالى وللاث في الأسافل ( بعياه ) للالة

(و) ندب إمساكه (بيمناه) وكونه لينا مستويا بلاعقد في غلظ الخنصر وطول شبر ويستاك عرضا لاطولا .... ولا يطعه بل ينعبه وإلا فخطر الجنون فهستاتي وعند فقله لو فقد أمسناته تـقوم الخرقة الخشنة أو الأصبع مقامه كما يقوم العلك مقامه للمرأة مع القدوة

و في الرد: أوله ( وللب إمساكه بيمناه) ..... وفى البحر والنهر والمنة فى كيفية أخذه أن يجعل الخنصر النهر والنهر والابهام أمسلسل رأسته وبساقس الأحسابع فوقه كما رواه ابن مسعود.(البرالمختسارمع رد المحسار، كتساب الطهسارة مطلسب فى دلالة المقهوم، (الهرالمات)، ط:معيد)

٥٠ البحرالراتل، كتاب الطهارة، (٢٠/١)، ط:سعيد

<sup>🗢</sup> الفتاري الهندية، كتاب الطهارة، الباب الأول، الفصل المتاتي، ( ١ / 2)، ط:رشيشية

<sup>(</sup>٢) انظر رقم الحاشية: ٥

١٠٠٠ وتخليل اللحية ) لغير المحرم بعد التثليث ويجعل ظهر كله إلى عنقه =

﴿ كَهِنَوِ لَ تَكُ تَمِنَ بِاردَهُونَ كَ بِعِد ہِاتّھُول كَى الْكَلِيول كَا تَمِن بِارظال كرنا۔
ہاتھوں كى الكيوں كا خلال كرنااس وقت مسنون ہے كہ جب الكيوں كى كھالً من ہاتھ دھوتے وقت بانى پہنچ جائے اور اگر پانی نہ پہنچ تو پانی پہنچانا فرض ہے، اور يمى كيفيت بير كے الكيوں كے خلال كى بھى ہے۔

اور ہاتھوں کی انگلیوں کوخلال کرنے کاطریقہ یہ ہے کہ ایک ہاتھ کی پشت دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال کر کھینچ لے۔

تنن بار بیرد موتے وقت بیرکی الکلیوں کا ہر بار خلال کرنا، بیرکی الکلیوں کا ہر بار خلال کرنا، بیرکی الکلیوں کا خلال با کمیں ہاتھ کی جھوٹی انگل ہے کرنا جا ہے ، اس طرح کہ دا ہے بیرکی جھوٹی انگل ہے شروع کرے اور با کمیں بیرکی جھوٹی انگلی برختم کرے۔ (۲)

= (قوله:لغير المحرم) أما المحرم فمكروه، نهر. (قوله:بعد التليث) أى تشليث غسل الوجه،إمغاد.( الغرالمختارمع رد المحتار، كتاب الطهارة مطلب في منافع السواك. (١٤/١)، ط:معيد)

- ن البحرالرائق، كتاب الطهارة، (٢٢/١)، ط:سعيد
- ت الفتاوى الهندية، كتاب الطهارة، الباب الأول، الفصل الثاني، ( ١ / ٤)، ط:رشيدية
- ( ) ويسسن البداء ة بالفسل من رؤوس الأصابع في البدين والرجلين، لأن الله تعالى جعل المرافل والكعبين غاية الفسل فتكون منتهى الفعل كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. (مراقى الفلاح مع حاشية الطحطاري، كتاب الطهارة، فصل في سنن الوضوء، (ص: ١٣)، ط:قديمي.
- السمحيط البرهائي، كتاب الطهارات، الفصل الأول في الوضوء بنوع منه في بيان سنن الوضوء
   وأدابه بر ١٤٨١)، ط: ادارة القرآن.
  - > تحفة الفقهاء، كتاب الطهارة، (٢٣٠١)، ط: دارالكتب العلمية، بيروت.
- ا : ( و ) تخلیل ( الأصابع ) الهدین بالتثبیک و الرجلین بختصر بده الهمری بادنا بختصر
   رجله الیمنی وهذا بعد دخول الماء خلالها فلو منظمة فرض =

﴿ بورے سر کا ایک بارسی کرنا،اس کاطریقہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھ انگلی اور استعمالی میں ترکر کے سرکے آھے کے جصے پردکھ کر پیچھے لے جائے اور اور پیچھے لے جائے اور پیچھے ہے آگے گے ایس کے لیا ہے۔ ایس کے لیا ہے۔ ایس کے لیا ہے۔ ایس کے لیا ہے۔ ایس کی ایس کے لیا ہے۔ ایس کے لیا ہے۔ ایس کی کے لیا ہے۔ ایس کا ایس کی کے ایس کی کا ایس کے لیا ہے۔ ایس کی کھی کے ایس کے لیا ہے۔ ایس کی کھی کے لیا ہے۔ ایس کے لیا ہے کہ دونوں ہاتھ انگلی اور کی کھی کے دونوں ہاتھ انگلی اور کھی کے دونوں ہاتھ کے دونوں ہے کہ دونوں ہے ک

اسر کے سے بعد کانوں کا سے کرنا ، اور کانوں کے سے لئے ہاتھ کو پائی میں دوبارہ ترکرنے کی ضرورت نہیں ہے ، بلکہ سرکے سے لئے ترکرنا کانوں کے مسے کے لئے بھی کانی ہے ، ہاں اگر سرکے سے بعد عمامہ یا ٹوپی یا ایک چیز جھوئے جس سے ہاتھوں کی تری جاتی رہے تو بھر دوبارہ ترکر لے۔

کانوں کے سطح کاطریقہ میہ ہے کہ چیوٹی انگل کوکان کے سوراخ میں ڈال کرحرکت دے اورشہادت کی انگل ہے کان کے اندرونی جھے پراورا تھو مٹھے ہے ان کی پشت یرسطے کرے۔ (۲)

قوله ( وهذا ) أى وكون التخليل سنة كوله ( فرض ) أى التنخبليل لأنه حينتا. لا يمكن إيصال السماء إلا بسه فنافهسم . ( البلوالسمنخشار منع الرد، كشاب البطهنارسة مطلب فى منافع السواك، (١١٤/١ - ١١٨ ) ، ط:منعيد )

قوله ( مستوعبة ).... وتكلموا في كيفية المسح والأظهر أن يضع كفيه وأصابعه على مقدم رأسه ويمدهما إلى القفا على وجه يستوعب جميع الرأس لم يمسح أذنيه بأصبعيه أه. (الدوالمختار، كتاب الطهارة، (٢٠/١-١٢١)، ط:سعيد)

<sup>=</sup> وفي الرد:قوله: وتخليل الأصابع)هوسنة مؤكفة اتفاقا وفيمرأى في البحر،عن الظهيرية: أن التخليل إنما يكون بعد التلبث؛ لأنه من سنة التثليث. اهـ

<sup>🗢</sup> البحرالراثق، كتاب الطهارة، (۲۲/۱)، ط:سعيد

الفتارى الهندية، كتاب الطهارة، الباب الأول، الفصل الثاني، (١/٤)، ط: رشيدية

<sup>(</sup>١) (ومسيح كل رأسه مرة) مستوعبة فلو تركه وداوم عليه ألم.

ي البحرالرائق، كتاب الطهارة، (٢٦/١)، ط:سعيد

ح الفتارى الهندية، كتاب الطهارة، الباب الأول، الفصل الثاني، (١/ ٤)، ط:رشيدية

 <sup>(1) (</sup>والنبد) معاولو (بماله) لكن لو مس عمامته فلا بد من ماء جديد

وفي الرد:لوله ( وأذليه ) أي باطنهما بباطن السبابتين وظاهرهما بباطن الإبهامسن فهستاني قوله=

ارا راکرایک اوراکرایک اوراکی ایرای طرح دھونا کہ ہربار پورادھل جائے،اوراگرایک بارا روائی ایرا روائی ایک بارہوگا۔ (۱) بارا روائی بارہوگا۔ (۱) بارا روائی بارہوگا۔ (۱) دھا بھر دو بارہ بیلی دونوں ہاتھوں کو گئوں تک دھوئے، پورکل کرے، پورکل کرے، پھر منہ دھوئے، پھر داڑھی کا خلال کرے، پھر منہ دھوئے، پھر داڑھی کا خلال کرے، پھر ہوئے والکیوں کا خلال کرے، پھر کر کا میں باتھوں کو کہنوں تک دھوئے، پھر الکیوں کا خلال کرے، پھر سرکامسے کرے، پھر الکیوں کا خلال کرے، پھر سرکامسے کرے، پھر الکیوں کا خلال بھی کانوں کا میں کا خلال بھی کارے، پھر بیروں کو دھوئے اوراس دوران انگلیوں کا خلال بھی کرے۔ (۱)

<sup>= (</sup> معا) أى فـــلا تيامن فيهما كما سيذكره قوله ( ولو بمائه) قـــال في الخلاصة لو أخـذ للاذنين ماه جديدا فهو حـــن وذكره منلا مـــكين رواية عن أبي حنيفة

الفرالمختار، كتاب الطهارة، (٢١/١-٢٢)، ط:معيد

ت قوله:وأذنيه بسماته)أى بماء الرأس،وفي المجتبى: يمسحها بالسبابتين داخلهما وبالإبهامين خارجهسا وهو المختار كلافي المعراج، وعن الحلواتي وشيخ الاسلام يدخل الخنصر في أذنيه ويحركهما.(البحرالراتق،كتاب الطهارة،( ١٧١٦)،ط:سعيد).

حاشية الطحطاوى على المراقى، كتاب الطهارة، فصل في سنن الوضوء، (ص: ۲۲)،
 ط: قليمي.

<sup>( )</sup> وتطيث الفسل) المستوعب ولا عبرة للغرفات ولو اكتفى بمرة إن اعتاده ألم وإلا لا وفي الرد: قوله ( ولا عبرة للغرفات ) أى الغير المستوعبة قال في البحر والسنة تكرار الفسلات المستوعبات لا الغرفات ا هـ

الفرالمختار، كتاب الطهارة، (١٨/١)، ط:معيد

ت البعر الراتل، كتاب الطهارة، ( ۲۳/۱)، ط: سعيد

الفتارى الهندية، كتاب الطهارة، الباب الأول، الفصل الثاني، ( ۱ / 2)، ط: رشيدية

المنها الترتيب وهو أن يبدأ الفرائض بغسل الوجه، ثم بغسل اليدين إلى المرفقين ثم بمسح الرأس ثم بغسل الرجلين إلى الكعبين كما ذكر الله تعالى في قوله: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المصرافل وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. (كتاب الفقه على المذاهب الأربعة (١/ ٤٢) كتاب الطهارة، مبحث منة الوضوء تعريف السنة... الخ، ط: مكتبة الحقيقة) =

@دائےعضوكوبائي عضوے يہلے دمونا۔(١)

ایک عضود حونے کے بعد ختک ہونے سے پہلے دوسرے عضو کو دحونا ، ہاں اگر کی ضرورت کی وجہ سے ختک ہو جائے تو مضا نقہ ہیں۔ (۲)

@ دمونے کے دنت اعضا وکو ہاتھ سے ملنااور ہاتھ کا اعضا ویر پھیرنا۔ (۲)

ت والترتيب ) المذكور في النص وعند الشافعي وطني الله عنه فرض وهو مطالب بالدليل و في الرد: قوله ( المذكور في النص ) أي الترتيب الذكري في آية الوصوء

المختارمع الرد، كتاب الطهارة، (٢٢/١)، ط:معيد

ت البحرالرائق، كتاب الطهارة، (٢٤٦١)، ط:سعيد

ت الفناوي الهندية، كتاب الطهارة، الباب الأول، الفصل الناتي، (١١٨)، ط:رشيدية

(1) ( التبامن ) في البدين والرجلين ولو مسحا لا الأذبين والخدين

أوله ( التيامن) أي السداء ة باليمين لما في الكتب السنة كان عليه الصلاة والسلام يحب التيامن

في كل شيء حتى في طهوره وتنعله وقرجله وشأته كله

فلوالمختارمع الرد، كتاب الطهارة،مطلب في تهمم مندويات الوضوء، ( ١٢٣/١ )، ط:معهد

🗢 البحرافراتق، كتاب الطهارة، (٢٤/١)، ط:معيد

<sup>ح الفتاوی الهندید، کتاب الطهارة، الباب الأول، الفصل الثالث، (١/ ٨)، ط:رشیدیة</sup>

(٢) (والولاء) بكسر الوارغسل المتأخر أو مسحه قبل جفاف الأول بلاعفر حتى لو فني ماؤه

فمعنى لطلبه لا يأمل به ومشله الفسسل والتيعم

النوالمخارمع الرد، كتاب الطهارة، (٢٢/١ - ١٢٣)، ط:معيد

<sup>ئِ ال</sup>بحرالواتق، كتاب الطهارة، (٢٤/١)، ط:سعيد

<sup>ح الفنا</sup>وى الهندية، كتاب الطهارة، الباب الأول، الفصل الناتي، (١/ ٨)، ط:رشيدية

(°) ومن السنن العلك

ا في الرد: قوله ( الفلك) أي يإمرار اليه وتحوها على الأعضاء المغسولة، حلية .

الملوالمتحتارمع الردء كتاب الطهارة مطلب لافرق بين المتدوب والمستحب والنفل والتطوع،

(۱۲۳/۱)، ط:سعید

<sup>ن: البحرالوائق، كتاب الطهارة، (۲۹/۱)، ط:سعيد</sup>

<sup>ین سو</sup>لی کبیر استن الوطوع (ص:۲۷) ، ط: سهیل اکیلمی.

## وضوى وجهد كناه دهل جاتے بيں

" مناه دهل جاتے ہیں "عنوان کے تحت دیکھیں۔ (۱۷۸/۲)

#### وضو کے اعصاء دھونے میں ترتیب کالحاظ رکھنا

وضوء کے اعضاء دھونے اور سے کرنے میں ترتیب کالحاظ رکھنا سنت ہے ذمل آہیں ہے۔ (۱)

### وضو کے اعضاء کے شار کے بارے میں قاعدہ

'' قاعره''عنوان کے تحت ریکھیں۔(۱۸/۲)

## وضو کے باتی ماعدہ یانی میں شفاہے

اگرکی برتن یالوٹے وغیرہ علی پائی کے کروضوکیا، اوروضوکے بعد پچھ پائی بائی رہ گیا تواس کو کھڑے ہوگا مستحب ہے، ایسے پائی کوشفاء کی نیت سے پینے ہم متم کی بیماری علی شفاء ہوتی ہے، شخ عبدالغی تا بلسی رحمہ اللہ جو طیل القدرمشائ عمل سے ہیں ، اور شمام کی مبارک زعن عمل سے ہیں ، اور شمام کی مبارک زعن عمل مونون ہیں ، وو فرماتے ہیں کہ عمل جب بھی بیمارہوا اور عیس نے وضو کے باتی مائدہ پائی اندہ پائی اندہ پائی اندہ پائی اندہ بین اعتماء الوضوء بس بفرض ہل هو سند بلسم عسل المسلم المسلم الموجه و همکنا . (کتاب الفقه علی المناهب الاربعة ، کلب الطهارة ، مباحث الوضوء ، خلاصة لما تقدم من فر اتن الوضوء ، (۱۸۲)، ط: مکتبة المحلية ، والمدکور فی النص وعند الشافعی رضی الله عنه فرض و هو مطالب بالمدلل و فی الرد: قوله (المحد کور فی النص وعند الشافعی رضی الله عنه فرض و هو مطالب بالمدلل و فی الرد: قوله (المحد کور فی النص و عند الشافعی رضی الله عنه فرض و هو مطالب بالمدلل و فی الرد: قوله (المحد کور فی النص و عند الشافعی رضی الله عنه فرض و هو مطالب بالمدلل المدنور فی النص و عند الشافعی رضی الله عنه فرض و هو مطالب بالمدلل و فی الرد: قوله (المحد کور فی النص و عند الشافعی رضی الله عنه فرض و هو مطالب بالمدلل المدنور و فی الرد و کتاب الطهارة ، (۱۲۲۱)، ط: صعد )

<sup>:</sup> المبحوالواتق، كتاب الطهاوة، (٢٤/١)، ط:معيد

<sup>\*</sup> الفتارى الهندية، كتاب الطهارة، الباب الأول، الفصل الثاني، (١/ ٨)، طـ:رشيلية

ر شفاء کی نیت سے پیاتواللہ تعالی نے مجھے شفاء سے نوازا، مجرب ہے۔ (۱)

وضو کے بعد آسان کی طرف دیکھتے ہوئے بیدعا پڑھے

مُبْحَانَكَ ٱللَّهُمُّ وَبِحَمْدِكَ آشُهَدُانَ لُالِهُ إِلَّاأَنْتَ آسُتَغُفِرُكَ

وَأَتُوبُ اِلْيُكُ وَأَشْهَادُأَنَّ مُحَمَّداً عَبُدُكَ وَرَسُولُكَ. (٢)

وضوك بعدآية الكرى بردهنا

" آیة الکری پڑھناوضو کے بعد "عنوان کے تحت دیکھیں۔(٦٩/١)

(1) والحاصل أنّ انتفاء الكراهة في الشرب قالمًا في طلين الموضعين محل كلام له لا عن المنتجباب القيام فيهما ، ولعل الأوجه علم الكراهة إن لم نقل بالاستجباب ا لأنّ ماء زمزم شفاء وكلا فحضل الوضوء . وفي شرح هلية ابن العماد لسيدي عبد اللنى النابلسى : ومعا جربت الى الأأصابني مرض أقصد الاستشفاء بشرب فضل الوضوء فيحصل لى الشفاء ، وهذا دأبي اعتمادًا على قول الصادق صلى الله عليه وسلم في هذا الطب النبوي الصحيح . (شامى: (١٣٠/١) كتاب الطهارة ، قبيل : مطلب في اللهرة والتحجيل ، ط: سعيد)

(٢) عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين فتحت له ثماتية أبواب الجنة يدخل من أيها شاء .

منن الترمذي، أبواب الطهارة، باب فيما يقول بعد الوضوء، (١٨/١)، ط:قليمي

قوله ( وأن يقول بعده ) زاد في السنية وغيرها أو في خلاله لكن قال في الحلية إن الوارد في
 السنة بعده متصلا بما تقدم من ذكر الشهادتين كما هو في رواية الترمذي اهـ

وزاد في المنهة وأن يقول بعد فراغه مبحاتك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أمتظرك وأتوب إليك وأشهد أن محمدا عبدك ورسولك ناظرا إلى السماء . (ودالمحتار، كتاب الطهارة، مطلب في بينان ارتقاء البحديث الطعيف الى مرتبة الحسن ، (١٢٨/١)، ط:معيد)

ماشية السحطاوى على المرافى، كتاب الطهارة، فصل من آداب الوضوء أربعة عشر شيئا،
 (ص:22)، ط: قديمي.

الم البحرالراتق، كتاب الطهارة، (٢٤٧١-٢٨)، ط:معهد

\* الفتاري الهندية، كتاب الطهارة، الباب الأول، الفصل الثالث، (١/ ٨)، ط:رشيدية

#### وضو کے بعدیانی خشک کرنا

" بإنى كوتوليه وغيره سے خشك كرنا" عنوان كے تحت ديكھيں۔ (١٥٧/١)

## وضوکے بعد تشبیک منع ہے

"تشبیک"عنوان کے تحت دیکھیں۔(۲۱۵/۱)

### وضوكے بعدخوشبوكا استعال

" خوشبو کااستعال "عوان کے تحت دیکھیں۔(۲۲٦/۱)

# وضوكے بعد درود شريف برد هنا

'' درودشریف پڑھنادضو کے بعد'عنوان کے تحت دیکھیں۔(۲۳۹/۱)

# وضوکے بعددورکعت سے جنت واجب ہوجاتی ہے

''جنت واجب ہے' عنوان کے تحت دیکھیں۔(۲۸۲/۱)

# وضوکے بعدرو مالی بریانی حیر کنا

''رومالی پر بانی جیمر کنا''عنوان کے تحت دیکھیں۔(۲۷٤/۱)

# وضو کے بعد شرمگاہ پڑی دیکھی

''شرمگاه پزنی دیکھی''عنوان کے تحت دیکھیں۔(٤٧/٢)

# وضوك بعدصابن لكانا

''صابن ل**گانا''ع**نوان کے تحت دیکھیں۔(۲۲/۲)

# وضو کے بعد کلمہ شہادت پڑھتے وقت اسمان کی طرف دیکھنا "آسان کی طرف دیکھنا" عنوان کے تحت دیکھیں۔(۱۳/۱)

وضو کے بغیر نماز پڑھنا وضو کے بغیر نماز پڑھنا جا ترنہیں ہے۔ (۱)

وضوکے بانی کا چھینٹا "یانی کا چھینٹا"عنوان کے تحت دیکھیں۔(۱۷-۵۱)

وضوکے یانی کے قطرے

وضو کرنے کے بعد مجد میں داخل ہوتے وقت مجد کے فرش پر جود ضوکے

(۱) عن ابن عمر : عن النبس صلى الله عليه و سلم قال لا تقبل صلاة بغير طهود و لا صدقة من غلول . (مسنس الترمسقي، أبواب السطهبارسة، بساب ما جاء لا تقبل صلاة بغير طهود ۱ ( ۱۰ ۹ )، ط:رحماتیه)

- حدث محمد بن رافع حداتا عبد الرزاق بن همام حداتا معمر بن رائد عن همام بن منه أخى وهب بن منه قال هذا ما حداتا أبو هريرة عن محمد رسول الله حسلى الله عليه وسلم . خذكر أحاديث منها وقال رسول الله حسلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى بموضاً. (المسحيح لمسلم، كتاب الطهارة، باب وجوب الطهارة للصلاة، (١٥٢/١)، ط: رحماته)
- قبلت وبه ظهر أن تعمد الصلاة بلاطهر غير مكفر كصلاته لغير القبلة أو مع لوب نيمس وهو ظهر الملعب كما في الخاتبة وفي سير الوهبانية وفي كفر من صلى بغير طهارة مع العمد خلف في الروايات يسطر
  - البرالمختار مع ردالمحتار، كتاب الطهارة، (١/١٨)، ط:معيد
- (هی)متلاطهارة بدنه)ی جسده لدخول الأطراف فی الجسد دون البدن فلیحفظ(من حدث) بنوعیه وقدمه لانه اغلظ ( و خبث ) ماتع کللک
  - اللز المختار مع رد المحتار ، كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة، ( ٢/١ ٣)، ط:معيد

وضوکے بانی میں خاص طرح کی برکت ہوتی ہے "وضوکا بچاہوا بانی پنے کاراز"عنوان کے تحت دیکھیں۔(۲۱۲/۲)

وضوکے چیکدارنشانات سے امت کی بیجان "امت محریم ملی الله علیه وسلم کی بیجان "عنوان کے تحت دیکھیں۔(۱۸۸۸)

وضو کے تم پردعاء توبہ پڑھنے کاراز

ہے وضویں ساتوں انداموں کودھونا سات سم کے مناہوں کورکر نے کی طرف اشارہ ہے، اور اللہ تعالی کی طرف رجوع کرنے کی صورت، اور ظاہرہ باطن ک مفائی کی ورخواست، اور زبان حال کی دعاہے، اس کے بعد تو بدی وعاکوزبان سے پڑھنا اللہ تعالی کی رحمت کوجذب کرنے کے لئے بہت ہی زیادہ مناسب ہے، کی کہ جب انسان کا ظاہر بانی سے پاک ہوجاتا ہے تو یہ اس کی فطرت کا تقاضہ ہے کہ اس کا دل بھی اس طرح پاک اور صاف ہوجائے مگرو ہاں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مواکی کی رسمائی نہیں اس لئے وضو کے بعد تو بد کی دعاء پڑھتے ہیں۔ (۲)

<sup>(</sup>ار) (او) بعاء (استعمل لـ) اجل (قربة) ای تواب ولو مع رفع حدث ... (او) لأجل (الم حدث) ولو مع قربة كوضوء محدث (او) لأجل (إسقاط فرض) ..... (إذا اتفصل عن عفو وإن لم يستقر) فی شیء ..... (وهو طاهر).

وفي الرد: قوله ( وهو طاهر الغ) رواه مسعمد عن الإمام وهسله الرواية هي المشهورة عن واختارها المحققون قالوا عليها الفتوى لا فرق في ذلك بين الجنب والمحدث.

ردالمحار، كاب الطهارة بهاب المياه، مبعث الماء المستعمل ، ( ٢٠ - ١ )، ط:معه

<sup>🗢</sup> البحر الرالق، كتاب الطهارة، ( ۲/۱ )، ط: سعيد

الفتارى الهندية، كتاب الطهارة، الباب الثالث، الفصل الثاني، (٢٢/١)، ط: رشيدية
 ٢٠) والله سبحاته بحكمته جعل الدخول عليه موقوفا على الطهارة، فلا يدخل المصلى عليه

اور دعائے توبہ 'وضو کے بعد آسان کی طرف دیکھتے ہوئے بید عاور مطے'' عنوان کے تحت دیکھیں۔(۲٤٧/۲)

## وضو کے درمیان کے گناہ معاف

حضرت عثمان رضى الله عنه كى روايت من ہے كه جو وضوكرتے ہوئے باتى فرك ، اور يہ برخ هاس كے وضوك ورميان كے كناه معاف ہوجاتے ہيں۔ فرك مناه معاف ہوجاتے ہيں۔ الشہد أَنْ لَا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَه ' لَا شَرِيْكَ لَه ' وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَه ' لَا شَرِيْكَ لَه ' وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَه ' لَا شَرِيْكَ لَه ' وَأَشْهَدُ أَنْ مُسحَدُ اعْبَدُه ' وَرَسُولُه ، (1)

تحتى يسطهر. وكذلك جعل الدخول إلى جنعه موقوفا على الطيب والطهارة، فلا يدخلها إلا طيب طاهر. فهما طهارتان: طهارة البدن، وطهارة القلب. ولهذا شرع للمتوضئ أن يقول عقيب وضوئه: "أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين". فطهارة القلب بالتوبة، وطهارة البدن بالماء. فلما اجتمع له الطهران مسلح للدخول على الله تعالى، والوقوف بين يديه ومناجاته. (إغاثة اللهفان من مصابدا لشيطان، فلب النامع: في طهارة القلب من أدرانه ونجامته، (١/٣٥)، ط:مكبة المعارف.

المصالح العقلية، باب الوضوء، (ص: ٢١)، ط: د ازالإشاعت.

(') وروى عشمان بن عفان رضى الله عنه أنه قال: ممعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : من توضأ فغسل يديه ثم مضمض ثلاثًا ، واستشق ثلاثًا ، وغسل وجهه ثلاثًا ويديه إلى المرفقين للاثًا ، ومسح رأسه ثلاثًا ، ثم غسل رجليه ، ثم لم يتكلّم حتى يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له ، وأشهد أنّ محملًا عبده ورسوله ، غفوله ما بين الوضوء بن . (الترغيب والترهيب: لاشريك له ، وأشهد أنّ محملًا عبده ورسوله ، غفوله ما بين الوضوء بن . (الترغيب والترهيب: ١٩٥١) وقسم المحديث: ٣٥٥ ، كتاب الطهارة ، الترغيب في كلمات يقولهن بعد الوضوء ، ط:

<sup>&</sup>lt;sup>ن كسن</sup>ز العسمال : ( ٢٩٤/٩) رقم الحديث : ٢٦٠٨١ حرف الطاء ، كتاب الطهاره من قسم الأقوال ، الباب الثاني ، الفصل الثاني : في آداب الوضوء ، ط: مؤسّسة الرسالة .

ح متن الغاز قطني: (٢٠/١) وقم الحليث : ٢٠٥ ، كتاب الطهارة ، ياب تثليث المسبح ، ط: مؤسّسة الرسالة .

## وضو کے درمیان وضوٹوٹ جائے

اگر وضوکرتے ہوئے بچ میں وضوثوث جائے مثلاً ہوا خارج ہوجائے یا خون
نکل کر بہہ جائے تو پھر شروع ہے وضوکر ناضر ورک ہے، ورنہ وضوحے نہیں ہوگا۔
حضرت معمر نے قمادہ ہے روایت کیا ہے کہ وضو بورا ہونے ہے پہلے وضو
ثوث جائے (مثلاً چرہ یا ہاتھ وھونے کے بعد درمیان رسی خارج ہوگی) تو پھر بالکل
شروع ہے وضوکر ہے۔
(۱)

# وضو کے درمیان بابعد کی ایک دعا

حضرت ابوموی رضی الله عنه سے روایت ہے کہ آب صلی الله علیہ وہلم ک خدمت میں حاضر ہوا، آپ سلی الله علیہ وسلم وضوفر مار ہے تھے، میں نے بید عا پڑھتے مور کرمنا:

اَللَّهُمَّ اغْفِرُ لِیُ ذَنْبِیُ وَ وَسَّعُ لِیُ فِی دَارِیُ وَ بَارِکُ لِیُ فِی دِزْقِیُ (۲) ترجمہ: اے اللہ! ہمارے گناہ معان فرما ، ہمارے گھر کوکشادہ بتا ، ہمارے رزق میں برکت عطافرما۔

(١) عن معمر ، عن قشاصة رضى الله عنه قال : إذا أحدث الوجل قبل أن يتم وضوء ه استلف الوضوء . (مصنف عبد الرزاق : (١/١/١) رقم الحديث : ٥-٤ ، كتاب الطهارة ، باب الوجل يحدث بين ظهراني وضوئه ، ط : المكتب الإسلامي بيروت )

عن ابن جريج قبال: قبال عطاء: إن توضأ رجل ففرغ من بعض أعضاته وبقي بعض فأحلث وضوء مستقبل. (مصنف عبد الرزاق (١٨١/١) وقدم المحديث: ٥٠٠، كتاب الطهارة باب الرجل يحدث بين ظهر انى وضوته، ط: ادارة القرآن.

، ٢) عَنْ أَبِي مُوسَّى الْأَشْعَرِي رَضَى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : أَنَّبَتَ رَسُولَ اللَّهُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ الْوَضُوءُ ا فَسُوطَسَا ، سَسَمَعَتَهُ يَسْتَعُو وَيَقُولَ : الْلَهُمَ الْحَقْرُ لِي ذَلَبِي وَوَسِّعَ لِي فِي دَارِي وَبَارك لِي فِي ارْفَقَ (الأَذْكَارُ لَلْتُورِي : (ص: ١١٨ ) وأم الحليث :٦٦٠ ، باب مايقولَ على وضوئه ، ط: دَارُ

ابن کثیر ) =

# وضوكے دوران اذان كاجواب دينا

اگردضوکے دوران اذ ان شروع ہوجائے تو اذ ان کا جواب بھی دیتے رہیں، اور دضو بھی کرتے رہیں۔ (۱)

## وضوك دوران باتنس كرنا

وضوکے دوران بلاضرورت باتی کرنا مکروہ ہے،البتہ ضروری بات کرنا بلاکراہت جائز ہے۔(۲)

= ٥٠ عـمـل اليـوم والليلة لابن السني : (ص: ٥٩) رقم الحديث : ٢٨ ، باب مايقول بين ظهراتي الوضوء ، ط: دار القبلة ، بيروت.

النحاف الخيرة المهرة: (١/١/٣) رقم الحديث: ٥٨١ ، كتاب الطهارة ، باب مايقال بعد الوضوء ، ط: دار الوطن .

 ا) عن أبي سعيد الخدرى أن رسول الله حسلى الله عليه وسلم قبال إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن . ( الصحيح لمسلم، كتاب الصلاة، باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه، (١٦٢١)، ط:قديمي)

ح صحيح البخاري، كتاب الأذان، باب ما يقول اذا سمع المنادى، ( ٨٦/١)، ط:قليمي

رابحب) وجوبا وقال الحلواتي ندبا والواجب الإجابة بالقدم ( من سعع الأذان ) ..... (بأن بأول) بلساته ( كمقالته ) .... (إلا في الحيطتين ) فيحوقل ( وفي الصلاة خير من النوم ) فيقول مسقت وبردت ويندب القيام عند سماع الأذان بزازية ولم يذكر .... (فيقطع قراء ة القرآن لو ) كان يقرأ ( بمنزله ويجيب ) لو أذان مسجده كما يأتي ( ولو بمسجد لا ) لأنه أجاب بالمعدور وهلا مغرأ ( بمنزله ويجيب ) لو أذان مسجده كما يأتي ( ولو بمسجد لا ) لأنه أجاب بالمعدور وهلا مغرأ و المعاوني وأما عندنا فيقطع ويجيب بلسانه مطلقا و المظاهر وجوبها باللسان لمظاهر الأمر في حديث إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ( و دالمحار ، كتاب الصلاة ، باب الأذان ، ( 17 المحار ) ما نسعد )

<sup>&</sup>lt;sup>مي القتا</sup>وى الهندية، كتاب الصيلاة، الباب المثالي، ( ٥٤/١)، ط: سعيد

<sup>(1)</sup> ويكره التكلم يكلام الناس الأنه يشغله عن الأدعية.

قوله: ویکره التکلم بیکلام النباس)منالم یکن لحاجة تفوله بترکه. (حاشیة الطحطاوی علی العراقی، کتاب الطهارة،فصل فی المکروهات، (ص: ۱۸)،ط:قلیمی. =

# وضو کے دوران کوئی حصہ خشک رہ جائے

'' خشکره گیا''عنوان کے تحت دیکھیں۔(۲۲۰/۱)

# وضو کے دوران منقول دعا وَل کی محقیق

''اعضاء وضو کی دعا وُں کی تحقیق''عنوان کے تحت دیکھیں۔(۹۳/۱)

# وضو کے ذریعہ کون سے گناہ معاف ہوتے ہیں

حضرت عثان رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے فرماتے ہیں کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ ملم نے فرمایا ''جس نے وضوکیا اور انجھی طرح ہے کیا تو اس کے جسم کے تمام گناہ دور ہوجاتے ہیں، یہاں تک کہ ناخنوں کے نیجے تک کے گناہ صاف ہوجاتے ہیں۔ تخری جسم اور روح میں نہایت ہی قربی تعلق ہے، اس وجہ ہے کی ایک پرجو کیفیت طاری ہوگی، اس سے قدرتی طور پر دوسر استاثر ہوتا ہے، نیکی اور بدک کا تعلق روح ہے ، نیک انگال سے نوار انیت اور بر عملیوں سے ظلماتی اثر ات روح پر برح ہیں اور ان چیزوں کے اجھے اور برے اثر ات سے جسم بھی ضرور متاثر ہوتا ہے، کی وجہ ہے کہ وضوا کی نیک ہواں گاتھلتی اصل کے اعتبار سے روح سے ہے، اس وضو کے در بعیہ برح کیوں کے ان ظلماتی اثر ات کی صفائی ہوجاتی ہے۔ جوروح ہے تو سط سے جوروح ہے تو سط سے جرم برجی آئے ہوتے ہیں۔

مدیث شریف کے الفاظ سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ پلکوں کی جروں

<sup>= 4</sup> رو) عدم (التكلم بكلام الناس) إلا لحاجة تفوته

الـدر الـمـنحــار مـع ردالـمـحــار ، كتاب الطهارة مطلب في مياحث الاستعانة في الوضوء بالخير ، ( ١٢٦/١ ) ، ط:معيد

ت الفتاوي الهندية، كتاب الطهارة، الباب الأول. الفصل الثالث، (١/٨)، ط:معيد

ت البحر الرائق، كتاب الطهارة، (٢٩/١)، ط:معيد

ادر ناخنوں کے نیجے تک کے گناہ وضو سے دھل جاتے ہیں،اس سے معلوم ہوا کہ گناہ مرف روح ہی کو نا پاک نہیں کرتا بلکہ جسم پر بھی روح کا یہ میل جسمانی میل کی طرح جم جاتا ہے، جس کو وضوا ورای طرح دوسری نیکیاں دھوتی ہیں۔

الله تعالی کافرمان به ب "ان السحسنات بسلهبن السینات" (بلاشبه نیمیان گمنامول کومنادی بین) سوره مود به

روزانہ ہم بیدد کھتے ہیں کہ معمولی گردد غبار تو ذرا جھاڑنے جھکئے یا تھوڑا ساپائی
ہادیے سے صاف ہوجا تا ہے، کین جو کیل زیادہ گہری جی ہوتی ہے اس کے لئے
رگڑنا، مسلنا، ملنا، صابن وغیرہ لگانا ضروری ہوتا ہے، ای طرح گناہوں کے بھی
مخلف درجات ہیں، معمولی درجے کے چھوٹے گناہ تو دن رات کی عبادت اوروضو
نماز وغیرہ کے ذریعہ معاف ہوجاتے ہیں، کین بڑے گناہوں کی صفائی کے لئے یہ
چزیں کانی نہیں ہوتی انہیں دھونے کے لئے توب، استغفار اور ندامت و شرمندگ کے
آنسوؤں کے قطروں کی ضرورت ہوتی ہے۔

مختلف اعمال صالحہ پرجو گناہوں کی معافی کی بٹارت ہوتی ہے اس سے مجھوٹے جیوٹے میں ،اور بڑے گناہوں کی معافی کے لئے اللہ کے میں ،اور بڑے گناہوں کی معافی کے لئے اللہ کے ماسخ تو ہرا ہوں ہے ،اس لئے نیک اعمال کے ساتھ ساتھ تو ہواستغفار کا مجمی ام کرنا جا ہیں ۔ (۱)

ا) عن عثمان بن عقان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الروسوء خرجت خطاياه من جسله حتى تخرج من تحت أظفاره. (الصحيح لعسلم، كتاب الطهارة، باب خروج الخطايا مع ماء الوضوء، (١/ ٥٨ ١)، ط: رحماتيه)

ت وعن عبد الله الصنابحيّ رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد في مضمض خرجت الخطايا من فيه، فإذا استثر خرجت الخطايا من أنله، فإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من تحت أشفار عينيه، فإذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه عن تحرج عن تحرج عن تحرج عن تخرج عن تحرج من تحتى تخرج عن تحرج من تحت أظافر يديه، فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج

# وضو کے ماتھ سونا فرشتہ کے ساتھ سونا ہے ''فرشتہ کے ساتھ سونا 'عنوان کے تحت دیکھیں۔(۹۳/۲) وضو کے شروع میں پہلے ہاتھ دھونا مسنون

درشروع میں ہاتھ دھونا''عنوان کے تحت دیکھیں۔(۱۸۲)

= من أذنيه، فبإذا غسل رجليه خرجت المعطايا من رجليه حتى تخرج من تحت أطافر رجليه، لم كان مشيسة إلى المستجد وصبلاك نافلة. (الشرغيب والترهيب، وقم الحديث: ٢٩٦، كتاب الطهارة، الترغيب في الوضوء وإسباغه، (١/١٢)، ط: دار الكتب العلمية.

رخرجت خطاياه) هو محمول على الحقيقة بناء على أن الخطايا جواهر متعلقة ببئن الإنسان تتصل به وتنفصل عنه، لا أعراض كما قيل، قال السيوطى فى قوت المغتذى: الظاهر حمله على المعقبقة، ثم حقق ذلك باحاديث تلل على أن اللنوب جواهر وأجسام، ووافقه شيخنا فى شرح الترملى....لم الظاهر عموم الخطايا، والعلماء خصصوها بالصغائر المتعلقة بحقوق الله للتولئ بين الأدلة، فيان منها منا يقتضى الخصوص .(مرعاة المعلماتين كتاب الطهارة الفعل الأول، ٥/٢)، ط: ادارة المحوث الإسلامية.

ح قرله حتى يتخرج نقيا من اللنوب) تحلفوا في هله اللنوب هل هي صفائر فقط دون الكبائر أوصا يتصمه مناطبات والمستأخرون أنها الصفار فقط، لأن الحسنات يلتعبن السينات. (معارف السنزيابواب الطهارة بهاب ماجاه في فضل الوضوء « (١/٢٥)، ط: سعيد.

أفراء صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: " من تَوَصَّا قَاحُسن الوضُوء خرجت خطاياه من جسله ختى تخرج من أظفاره "أفول: الشَّطَافة العوارة في جلو النَّفس، تقلم النَّفس، وتلحقها بِالْعَلَابَكَةِ، وتنسى كثيرا من المُحَالَات اللنسية فجعلت خاصيتها خاصية للوُخُوء الَّذِي هُوَ شبحها ومطَّنتُها وعنوانها . (حجة الله البالغة القسم الثانى: في بيان أسراد ماجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم تفصيلا من أبواب الطهادة الوضوء، (١٩٥١) ط: داد الجيل)

خرجت خطاياه ) تسمئيل وتصوير لبرات ، لكن هذا العام خص بالصفائر المتعلقة بحقوق الله
 تعالى لماسيائي "مالم يأت كبيرة" وللإجماع على ماحكاه ابن عبدالبر على أن الكبائر لاتففر إلا
 بالتوبة وأن حقوق الأدميين منوطة برضاهم كذانقله ابن حجر . (مرفاة المفاتيح ، كتاب الطهارة ،
 الفصل الأول ، (۲/۲) ، ط: رشيديه .

## وضو کے شروع میں دہم اللہ عرد هنا

الله وضو کے شروع میں البہ اللہ اید مناسنت ہے۔ (۱)

و؛) والسلاءسة ببالتسسمية ( أي من سنن الوضوء ) . ( اللو المختار : ( ١٠٨/١ ) كتاب الطهارة ، مطلب بمعنى بالى لا بمعنى جميع ، ط: سعيد )

الفتاوئ الهشدية : (١/١) كتاب الطهارة ، الياب الأوّل ، الفصل الثاني في مشن الوصوء ط:
 دشيديد .

🗢 لبين الحقائق: (٢٠٣٠١) كتاب الطهارة ، ط: امداديه .

(٢) عن أبي هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لاصلوة لمن لا وضوء له ولا وضوء لسمن لم يذكر اسم الله تعالى . (سنن أبي داود : (٢٥/١) كتاب الطهارة ، باب فى التسمية على الوضوء ، ط: رحماتيه )

وي سنن ابن ماجه : (ص: ٣٢) أبواب الطهارة ، باب ماجاء في التسمية في الوضوء ، ط: قليمي.

ت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا وضوء اي كاملاً لمن لم يلكر اسم الله عليه. وقال القاضي: ظله الصيغة حقيقة في نفي الشي ، ويطلق مجازًا على نفي الاعتباد به لعدم صحته، كقوله عليه الصيلاة والسلام: ولاصلوة إلا بطهور ، و على نفي كماله كقوله عليه الصلاة والسلام: لاصلاة لجاز المسجد إلا في المسجد. و ها هنا محموله على نفي الكمال: (مرقاة المفاتيح: (١٠٥٠، ١، ١٠١) كتاب الطهارة ، باب سنن الوضوء ، الفصل الثاني ، ط: رشيديه) المفاتيح: ركرك السنة لا يرجب فسادًا سن بل إساء ة لو عاملًا غير مستخف ، وقالوا: الإساء ة أدون من المكراهة . (المد المختار مع الرد: (١٠٧١) كتاب الصلاة ، مطلب: في قولهم الإساءة دون الكراهة ، ط: سعيد)

البحثمل لا وضوء له متكاملاً في الثواب . (طحاوي : (١٣/١) كتاب الطهارة ، باب التسمية على الوضوء ، ط١ حقائيه )

ہوجائے گا۔<sup>(1)</sup>

الله عند من الله عند من الله عند فرماتی بین که آپ سلی الله علیه وسلم جب وضو فرماتی بین که آپ سلی الله علیه وسلم جب وضو فرمات و بانی کو باتھ پر بانی ڈالتے۔ (۲)

#### وضو کے شروع میں کیا دعا بڑھے

وضوك شروع من برحة كے لئے مختلف الفاظ منقول بين ، اور و و الفاظ بين . حضرت ابو بريره رضى الله عند سن بسسم اللّه و الْحَمُدُ لِلّه ، " اور من الله عند سن بسسم اللّه و الْحَمُدُ لِلّه ، " اور حضرت على رضى الله عند سن بسسم اللّه و الله و الله

<sup>(</sup> ا ) يستسحب أن يقول في أوّله ؛ بسسم الله الرحمن الرحيم ، وإن قال : بسسم الله ، كفي . (الأذكار للنووي: (ص: ١١٢) باب مايقول على وضوئه ، ط: دار ابن كثير ، بيروت )

<sup>(</sup>٢) عن عائشة رضى الله عنه قالت : كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا مس طهوره بسمسى الله ، وقال أبو زيد : كان يقوم إلى الرضوء ، فيسمى الله ثم يفرغ الماء على يديه . (سنن الله تطنى : (١/١) وقم الحديث : ٢٢٣ ، كتاب الطهارة ، باب التسمية على الوضوء ، ط: مؤسسة الرسالة ، بيروت)

نصب الراية : ( ١٥/١) كتاب الطهارة ، ط: مؤسسة الريان .

ت السعاية : ( ١٠٩٠١) كتاب الطهارة ، بيان سنية الابتشاء بالتسمية ، ط: صعيد .

<sup>(</sup>٣) وعن أبي هريرة وضى الله عنه قال : قال وسول الله صلى الله عليه وسلم : يا أبا هريرة إذا توضأت فقل : بسم الله والحمد لله .... الحديث . (مجمع الزوائد : (٢٠٠١) وقم الحديث : ١١١١ ، كتاب الطهارة ، باب التسمية عند الوضوء ، ط:

ت كنز العمال: (٢٥٣/٩) وقم الحديث: ٢٦٩٣١، حرف الطاء، كتاب الطهارة من لسم الأفعال، باب الوضوء، أذكار الوضوء، ط: مؤسّسة الرسالة.

البناية شرح الهداية : ( ١٩٣/١) كتاب الطهارة ، سنن الطهارة ، ط: دار الكتب العلمية .
 ث عن على رضى الله عنه أنّه قال : قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا على إذا توضات =

الم المطحادى سے "بِسُسِع اللَّهِ الْعَظِيْمِ وَالْحَمُدُ لِلَّهِ عَلَى دِيْنِ الْعَظِيْمِ وَالْحَمُدُ لِلَّهِ عَلَى دِيْنِ الإمْكامِ" (۱) بِرُحنامِنْ ول ہے۔

علامدينى نے بہى كے والد ئالكيا ہے كہ وضوك ثروع من "بِسُمِ اللهِ المُوسِكُ ثروع من "بِسُمِ اللهِ المُؤخَدُ لِلْهِ عَلَى دِيُنِ الإسْلام" (r) ﴿ حَدِيْ الْمُسْلَامُ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ وَالْحَدُدُ لِلّٰهِ عَلَى دِيُنِ الْمُسْلَامُ " (r) ﴿ حَدِيْ الْمُسْلَامُ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ وَالْحَدُدُ لِلّٰهِ عَلَى دِيُنِ الْمُسْلَامُ " رُحے۔

وضو کے طبی فوائد (۱۹۸۲) منوان کے تحت دیکھیں۔(۱۹۸۲) وضو کے فرائض

وضو کے جارفرض ہیں: 1 منھ کا دھوتا۔ ﴿ دونوں ہاتھوں کا کہنے سسیت

= قبقل: يسم الله ، اللهم إتى أسألك تمام الوضوء ، و تمام الصلاة ، و تمام رضواتك ، وتمام مغلوثك ، وتمام مغلوثك . ( إتحاف الخيرة المهرة : ( ٢٢٨/١) كتاب الطهارة ، ياب النسبية عند الوضوء ، ط: دار الوطن ، الرياض )

كنز العمال: (١٩/٩) وقم الحليث: ٢٦٩٩٥، حرف الطاء ، كتاب الطهارة من قسم
 الأفعال ، باب الوضوء ، أذكار الوضوء ، ط: مؤسّسة الرسالة .

ت المطالب العالمية : (٢٥٢/٢) كتاب الطهارة ، باب الذكر على الوضوء ، ط: دار العاصمة .

(١) قبال السطحاري : هو أن يقول : بسم الله العظيم والحمد لله على دين الإسلام ، هو المشلول عن السلف . (العناية في شرح الهنايه : (١٩/١) كتاب الطهارة ، ط: رشيفيه )

البناية شرح المهداية : (١٩٣/١) كتاب الطهارة ، منن الطهارة ، ط: دار الكتب العلمية .

ت المحيط البرهائي: (١/٠/١) كتاب الطهاوة ، اللصل الأوّل في الوضوء ، ط: إدارة القرآن. ٢) وفي المسجعين : لوقال : يسم الله الرحش الرحيم ، يسم الله العظيم ، والحمد لله على دين الإسلام فسحسن . ( البشاية شسرح الهيداية : (١٩٣/١) كتاب الطهاوة ، سنن الطهاوة ، ط: دار

لكتب العلمية )

اللباب في شرح الكتاب : (٢٠٨١) كتاب الطهارة ، ط: لليمي .

السعاية (١٠٨٠١) كتاب الطهارة ، بيان سنية الابتداء بالتسمية ط: سعيد.

رحونا۔ ﴿ سركام كرنا۔ ﴿ دونوں بيروں كانخنوں سميت دحونا۔

ان جاراعضاء میں ہے تمن کودھونے اور ایک کوسے کرنے کانام وضویے۔(۱)

ن ببلافرض تمام منه كاايك مرتبه دهونا، خواه وضوكرنے والاخود دهوئ يا كوئي یہ من رہا دھلوائے یا خود بخو دوهل جائے ،جیسے کوئی شخص دریا ،ندی یا تالاب میں غولہ لكائي، ياباش كايانى چرے يريز جائے اور تمام منعد حل جائے۔

اورتمام منہ سے مرادوہ سطح ہے جواو پر بیٹانی کی ابتداء سے نیے فوری تک اور دونوں اطراف میں دونوں کا نوں کے درمیان میں ہے۔

🚓 آنکھ کا جو گوشہ ناک کے قریب ہے اس کا دھونا فرض ہے ، اورا کٹر اس پر میل آجاتا ہے اس کودور کرکے یائی پہونجانا ضرروی ہے۔

🕁 چرے کے ساتھ جوسطح کان اور رخسار کے درمیان میں ہےاس کا دعوما بھی فرض ہے،خواہ داڑھی نکلی ہو یانبیں۔

ا کر تفوزی پرداڑھی کے بال نہ ہوں یا ہوں مگراس قدر کم ہول کہ کھال نظر آئے تو محوری دھونا فرض ہے، اور اگر محوری بردا رھی کے بال اس قدر زیادہ ہول کہ کھال نظرنہ آئے تو ٹھوڑی دھونا فرض ہیں ہے۔

الله مونث كا جوحمه مونث بند مونے كے بعد نظر آتا ہے اس كا دعوما فرض

<sup>· .</sup> والخلاصة:أن أركان الوضوء المطق عليها أربعة: غسل الوجه واليدين والرجلين مرة واحلة والسبسح بالرأس مرة واحلة . (الفقه الإمسلامي وأدلته القسيم الأول:العبادات الباب الأول: الطهارات، القصل الرابع، المطلب الناني فرائض الوضوء، ( ٢١٣/١ )،ط: دارالفكر.

الشقة على المقاهب الأربعة، كتاب الطهارة، مياحث الوضوء، فرائض الوضوء، ( ٥٨/١)، ط: مكتبة المعقيقة.

الاختيار لتعليل المختار ، كتاب الطهارة، ( ٢/١)، ط: دار الكتب العلمية بيروت.

(1) -<u></u>-

### ا دوسرافرض دونوں ہاتھوں کو کہنیوں سمیت ایک مرتبہ دھونا ،خواہ وضوکرنے

(١) (غسل الوجه) أى إسالة الساء مع الطاطر ولو قطرة وفي الفيض الله قطرتان في الأصح (مرة) لأن الأمر لا يقتضى التكرار (وهو) مشتق من المواجهة واشطاق الثلاثي من المزيد إذا كان أشهر في المعنى شائع كاشطاق الرعد من الارتعاد واليم من التيمم (من مبدا سطح جبهته) أي المتوضىء بقرينة المقام (إلى أسفل ذقته) أي منبت أسنانه السفلي (طولا) كان عليه شعر أو لا معدل عن قولهم من قصاص شعره الجارى على الغالب إلى المطرد ليمم الأغم والأصلع والأتزع (وما بين شحمتي الأذنين عرضا) وحينئذ (فيجب غسل الميافي) وما يظهر من الشفة عند اتضمامها (وما بين العلار والأذن) لمدخوله في الحدوبه يفتي (لا غسل باطن العينين) والأنف واللم وأصول شعر الحاجبين واللحية والشارب ونيم ذباب للحرج.

قوله: وأصول شعر الحاجبين) يحمل هلاعلى ماإذا كان كثيفين، أما إذا بدت البشرة فيجب.....و كذايقال في اللحية والشارب. (الفوالمختارمع الرد المحتار، كتاب الطهارة، مطلب في فرض القطعي والظني، (١/٩٥ - ٩٥)، ط: سعد)

- الفتاوى الهندية، كتاب الطهارة، الباب الأول، الفصل الأول، (١٠ ٣ و ٣)، ط: رشيدية
  - الفتارى التاتارخاتية، كتاب الطهارة، الفصل الأول، (١/١٥٥ ٨٨)، ط: ادارة القرآن
- ث (وإذا نسى المعتوضى مسح راسه فأصابه ماء المطر مقدار ثلاثة أصابع فمسحه بيده، أو لم يمسحه اجزاه عن مسح الراس)، و كذلك الجنب إذا وقف فى المطر الشديد حتى غسله، وقد أنقى فرجه، وتمضمض، واستشق، و كذلك المحدث إذا جرى الماء على أعضاء وحوئه الأن المساء مطهر وينفسه مطهر وينفسه قال الله تعالى، [والزلنا من السماء ماء طهورا]، والطهور الطاهر فى نفسه المسطهر لغيره فالا يتوقف حصول التطهر به على فعل يكون منه كالنار فإنه لا يتوقف حصول الاحتراق بها على فعل يكون منه كالنار فإنه لا يتوقف حصول الاحتراق بها على فعل يكون من العبد، وإذا ثبت هذا فى المفسول ثبت فى الممسرح بطريق الأولى؛ لأنه دون المغسول، والمعتبر فيه إصابة البلة، وعلى هذا الأصل قلنا بجواز الوضوء، والغسل، ( المحتر ط للسرخسى، باب الوضوء والغسل، ( المحتر)، ط: دارالمعرفة بيروت).
- الأصبل المعروف بالمبسوط للشيباني، كتاب الصلاة بهاب الوضوء والفسل من الجنابة،
   (١/١٥)، ط: ادارة القرآن.
- \*\* والآلة لم تقصد إلا للإيصال إلى المعمل فإذاأصابه من المطرقنو الفرض أجزأه. (البحر الرائق، كتاب الطهارة، ( ١٣/١ )، ط: سعيد

والاخود دھوئے یا کوئی دوسراد حلوائے یا کسی اور طریقہ سے دھل جائیں، دونوں ایک مرتبہ ملاکر دھوئے یا الگ الگ دھوئے۔ (۱)

ر بہو نے تو خلال کے بغیر پانی نہ پہو نے تو خلال کر نازم ہے۔ (۲)

ہے اگر کسی آدی کے ایک جانب پورے دو پاؤں ، یادو ہاتھ ہوں توروائر میں اور اٹھ ہوں توروائر میں ہے ہرایک ہے کام لیتا ہے اور چیز وں کو پکڑ سکتا ہے اور اٹھا سکتا ہے تو دونوں ہاتھوں کا دھونا فرض ہے ، ای طرح اگر دونوں پاؤں میں سے ہرایک ہے کام لیتا ہے ، چل سکتا ہے تو دونوں پاؤں کو دھونا فرض ہے ، اور اگر دونوں سے کام نیتا ہے ، چل سکتا ہے تو دونوں پاؤں کو دھونا فرض ہے ، اور اگر دونوں کا دھونا فرض ہے ، اور اگر دونوں جڑے ہوئے انگو تھے ہوں تب بھی دونوں کا دھونا فرض ہے ، اور اگر مطے ہوئے نہ ہوں بلکہ جدا ہوں تو صرف ای کا دھونا فرض ہے جو کام دیتا ہے۔ (ام)

 <sup>(</sup>١) (وغسل اليدين) .... (مرة) لما مر (مع المرفقين والكعبين) على الملعب وما ذكروالا
 الشابست بعب ارسة الشمس غسل يد ورجل والأخرى بدلالته . (الدوالمختارمع ودالمحتار، كاب
 الطهارة مطلب في معنى الاشتقاق وتقسيمه، (١/٩٨)، ط: سعيد)

الفتارى الهندية، كتاب الطهارة، الباب الأول، الفصل الأول، (١/٣)، ط:رشيدية

<sup>🗢</sup> الفتاري التاتارخانية، كتاب الطهارة، الفصل الأول، ( ١ / ٩ ٨)، ط:ادارة الفرآن

<sup>(</sup>٢) وهذا بعد دخول الماء خلالها قلو منضمة قرض

و في الرد: قوله ( وهذا ) أى وكون التخليل سنة ، قوله ( فرض ) أى التخليل لأنه حيثة لا يسمكن إرصبال السماء إلا به فافهم ( اللوالمختارمع ردالمحتار ، كتاب الطهارة مطلب في منظم السواك ( ١٨/١ ) ، ط: معيد )

الفتارى الهندية، كتاب الطهارة، الباب الأول، الفصيل الثاني، (١١٤)، ط: رشيدية

الفصاوى الثانار بحافية، كتاب الطهارة، الفصل الأول، نوع منه في بيان سنن الوضوء و آيابه \*
 ( ۱۰۹/۱ ) ، ط:ادارة القرآن

<sup>(</sup>٣) ولو خلق له يدان ورجلان فلو بيطش بهما غسلهما ولو باحداهما فهى الأصلية فيدسلهما.
وفى ردالمحتار: (قوله: قلو بيطش)... والبطش قاصر على البدين فلو قال: ويمشى الهما نظرًا:

ہاتھ ہیر کے درمیان سے اگر دوسراہاتھ ہیر جڑا (ملا ہوا) ہوتو اس کا دھونا فرض ہے بشرطیکہ اس مقام سے جڑا ہوا ہوجس کا دھونا دضو میں فرض ہے ،مثانا ہاتھ میں کہنی یا کہنی کے نیچے جڑا ہوں ہیر میں شخنے کے نیچے سے جڑا ہوتو دھونا فرض ہے ،اوراگر کہنی یا شخنے کے اوپر سے جڑا ہوتو اس قدر حصہ کا دھونا فرض ہے جو کہنی یا شخنے کے جھے کے مقابل میں ہو۔ (۱)

### © تیرافرض مرکے چوتھائی جھے کاسے کرنا(۱)

= الى الرجلين لكان حسنًا. ط ... والظاهر أنه يعتبر البطش أولاً، فان بطش بهما وجب غسلهما والا فان كانتا تامتين متصلتين و جب غسلهما وان كانتا منفصلتين لا يجب الا غسل الأصلية الذي يعلش بها وهو حسن جمعاً بين العبارتين. ( ردالمحتار ، كتاب الطهارة مطلب في معنى الاشتقاق وتقسيمه إلى للالة أقسام ( ١٠١ - ١) ، ط: سعيد)

 ح والنظاهر أنه يعتبر البطش أولاً فان بطش بهما وجب غسلهما والا فان كانتا ثامتين متصلتين وجب غسلهما وان كانتا منفصلتين لا يجب الا غسل الأصلية التي يبطش بها ، وهو حسن جمعاً بين العبارتين.

حاشية الطحطاوي على الدر المختار، كتاب الطهارة، (٢٥/١)، ط:رشيديه

🗢 البحر الراثل، كتاب الطهارة ( ۱۳/۱) ط:سعيد

(۱) وكنا الزائدة ان نبت من محل الفرض كأصبع عكف زائدين والا فما حاذى منها محل الفرض غسله ومالا فلا لكن يندب. مجتبى. (النو المختار مع رد المحار، كتاب الطهارة، (۱/ ۱/ ۱)، ط: سعيد)

ويجب غسل كل ما كان مركبا على أعضاء الوضوء من الأصبع الزائدة والكف الزائدة ، كلا في
المسراج الوهاج. ولو خلق له يدان على المنكب فالمتامة هي الأصلية يجب غسلها والأخرى زائدة
فما حاذى منها محل الفرض يجب غسله والا فلا. كذا في فتح القدير.. ( الفتاوى الهندية، كتاب
الطهارة ، الباب الأول في الوضوء، القصل الأول في فرائض الوضوء، (١/٦)، ط: وشهدية)

حاشية الطحطاوي على الدر المختار، كتاب الطهارة ، (١٥/١)، ط: رشيدية.

 (٢) ومسيح ربيع السراس مرة) فسوق الأذبيين. (البدرالمنحتار مع ردالمنحتار، كتاب الطهارة مطلب في معنى الاشطاق وتقسيمه إلى ثلاثة أقسام، (٩٩/١)، ط:معيد)

ت الفتاوى الهندية، كتاب الطهارة، الباب الأول، الفصل الأول، ( ١ / ٥)، ط:رشيدية

ت الفتاري الناتارخانية، كتاب الطهارة، الفصل الأول، ( 1 / • 9 )، ط: ادارة القرآن

چوتھافرض دونوں ہیروں کونخنوں سمیت ایک مرتبہ دھونافرض ہے، بشرطکہ چڑے کا موزہ بہنے ہوئے نہ ہو، (۱) اگر پاؤں کی الکلیوں کی گھائی میں خلال کے بغیر پائی نہ پہو نچ تو خلال کرنافرض ہے۔ (۲)

ہے۔ اگر ہیروں پر چروے کے موزے پہنے ہوتو مسافر کے لئے تمن دن تمن رات اور مقیم کے لئے آلک دن آلک رات تک مسیح کرنا جائز ہے، (۳) اور آگر ہیروں پر چروے کا موزہ نہ ہوتو ہیروں کا دھونا فرض ہے، اور جولوگ ہیروں پر موزہ ہویا نہ ہو ہر حال میں سے کے قائل ہیں ان کا قول بالکل درست نہیں کیونکہ میر آن وحد ہے کے مرامر خلاف ہے۔ (۳)

(١) (وغسل البدين)..... (والرجلين) الباديتين السليمتين فإن المجروحتين والمستورتين
 بالخف وظيفتهما المسح (مرة) لما مر

و في الرد: ( الباديتين) أي النظاهرتين اللتين لا خف عليهما. (الدرالمختار مع ردالمحار، كتاب الطهارة مطلب في معنى الاشطاق وتقسيمه إلى ثلاثة أقسام، (١٨/١)، ط:سعيد)

الفتاري الهندية، كتاب الطهارة، الباب الأول، الفصل الأول، (١١٥)، ط: رشيدية

← الفتاري الناتارخانية، كتاب الطهارة، الفصل الأول، (٩٣/١)، ط:ادارة القرآن

(٢) انظر رقم الحاشية: ٣ على الصفحة السابقة.

(٣) ويبجوذ للعقيم يوما وليلة وللمسافر للائة أيام ولياليها،لقوله عليه السلام: يمسسح العقيم يوما وليسلة والمسسنافسر للائة أيسام وليساليهسا. (الهنداية، كتساب المطهسارات، بساب العسست على المخفين، (١/٤٥)، ط:العصباح).

مراقی الفلاح مع حالیة الطحطاوی، کتاب الطهادة بهاب المسیح علی الخفین (ص: ۱۳۱)،
 ط:قدیمی.

المقشاوى الهشدية، كشاب السطهارية ،البياب المتحامسين في المسيح على المحفين ( ۱٬۳۳۰)،
 ط: رشيديه.

("، ولاعبرة بقوم لجادت بهم الأهواء، فأتكروا غسل الرجلين متمسكين بطاهر الآية الماته لالموق عندى بين من قال بهذاالقول ومن أتكر غزوة بشوأو احدامها هو كالمشمس في رابعة النهاد. (حبمة السله البالغة القسم الثاني في بيان أمسواد ماجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم تفصيلا، من أبواب الطهادة، صفة الوضوء، ( 111 7 م)، ط: دار الجيل). =

### وضو کے فوائد

وضوانسان کوظاہری، باطنی گناہ اور خفلت ترک کرنے پر آگاہ کرتا ہے، اگر نماز وضو کے بغیر پڑھنے کی اجازت ہوتی، توانسان خفلت کے پردہ میں ڈوبار ہتا، اور ستی اور خفلت میں نماز میں واخل ہوجاتا، دنیاوی ہموم، غموم اور کاموں میں مشغول رہ کر نشلے آدی کی طرح ہوجاتا اس کے خفلت اور ستی کے نشہ کواتار نے کے لئے وضور ہو کر اللہ کے آگے کوڑا ہو۔ (۱)

وضو کے قابل مانی ہے اور مسل بھی واجب ہے

آگر کسی آدمی برخسل واجب ہے، اور اس کے پاس صرف وضو کے قابل پانی ہے، خسل کے لائن بیس ہے، تو اس صورت میں نماز کے لئے وضوا ورخسل کے لئے تیم کرنا جائز ہے، خواہ پہلے تیم کرے یا پہلے وضوکرے اور پھر جنابت کے لئے تیم کرے دونوں طرح جائز ہے۔ (۲)

= ت وعن عطاء ماعلمت أن أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الفلم على وعن عطاء ماعلمت أن أحدا من أصحاب وهو يؤيد الأحاديث الصحيحة الخلاعبوة بمن جوز المستح على القلمين من الشيعة ومن شذ وقوا الحسن وأرجلكم بالرفع بمعنى وأرجلكم مفسولة. (حلبي كبير الحرائض الوضوء (ص: ١٦) الحاسبيل اكيلمي).

د شرح الشووى على المسلم، كتاب الطهارة، باب وجوب غسل الرجلين ( ٢٣٠١)، ط: لديمي.

رأ) وظفه ذلك أنها ظاهرة لسرع اليها الأوساخ وهي التي لرى و لبصر عند ملاقاة الناس بعضهم لبصيض و أيضا التجوية شاهدة بأن غسل الأطراف و رش الماء على الوجه والرأس ينيه النفس من لبحو النوم والفشي المطل تنبيها قريا وليرجع الإنسان في ذلك الى ما عنده من التجوية والعلم والى ما أمر به الأطباء في لدبير من غشي عليه أو أفرط به الإسهال والفصد.

مسيعة الله السائسة الله السياسة المسيحث المتعامس، بناب أمسواز الوطنوء والفسسل ، (١٩٢١ - ١٩٣١)، ط:قليمى

. ٢٦) وفي القهستاني إذا كان للجنب ماء يكفي لعض أعضائه أو للوضوء تهمم ولم يجب عليه =

## وضو کے متعلق ایک جامع دعا

حضرت علی رضی الله عنه بروایت ہے کہ مجھے رسول الله صلی الله علیہ وہلم نے وضوی دعاسکھاتے ہوئے فرمایا: جبتم وضوشروع کروتوبید عا پڑھو:

بِسُمِ اللَّهِ الْعَظِيْمِ وَالْحَمُدُ لِلَّهِ عَلَى الْإِسْلَام، اَللَّهُمَّ الْحَعُلُنِيُ مِنَ اللَّهِ الْعَظِيْمِ وَالْحَمُدُ لِلَّهِ عَلَى الْإِسْلَام، اَللَّهُمَّ الْحَعُلُنِيُ مِنَ اللَّهُمَّ الْحَعُلُنِيُ مِنَ الْفِيْنَ إِذَا اَعُطَيْنَهُمُ التَّوَّابِيْنَ وَاجْعَلُنِي مِنَ الْفِيْنَ إِذَا اَعُطَيْنَهُمُ اللَّهُ وَاجْعَلُنِي مِنَ الْفِيْنَ إِذَا الْعَطَيْنَهُمُ صَبَرُوا.

اور جب تم البي ستر كے مقام كودھؤ وتو تنكن مرتبه سه پردھو:

ٱللَّهُمُّ حَصِّنُ فَرُجِي.

اور جب كلى كروبيه بردهو:

اللُّهُمُّ أُعِنِّي عَلَى تِلاوَةِ ذِكُرِكَ.

اورناك صاف كروتوبيه بردهو:

ٱللَّهُمُّ أَرِحُنِي رَائِحَةَ الْجَنَّةِ.

اور جب چېره دهو وتوميه پرهو:

اَللَّهُمُّ بَيِّضُ وَجُهِي يَوُمَ تَبُيَضُ وُجُوهٌ وَ تَسُودُ وُجُوهٌ.

<sup>=</sup> صرفه إليه إلا إذا تيسم للجنابة لم أحدث فإنه يجب عليه الوضوء لأنه قدر على ماه كافرلا يجب عليه الوضوء لأنه قدر على ماه كافرلا يجب عليه التيسم لأنه ببالتيسم خرج عن الجنابة إلى أن يجد ماء كافيا للغسل كلا في شرح الطحاوى وغيره ١هـ . (المدر المختار، كتاب الطهارة، باب التيسم، (٢٣٢١)، ط:سعيل بن المناوى الهندية، كتاب الطهارة، الباب الرابع، الفصل النالث، (١٠٥٣)، ط:رشيلية ما المناوى التاليار خالية، كتاب الطهارة، الفصل النامس، نوع آخر من هذا الفصل في مسائل المنطرقات، (١١/١٢)، ط: ادارة المقرآن

اور جب دايال باته دهو وتوبير يرمو:

اَللَّهُمُّ آتِنِي كِتَابِي بِيَمِيُنِي وَحَاسِبُنِي حِسَابًا يَسِيرًا.

اور جب بايال المحمده وتوبير يرمو:

ٱللَّهُمُّ لَاتُعُطِئِي كِتَابِي بِشِمَالِي وَلَا مِنُ وَّرَآءِ ظَهُرِي.

اور جب سر کامنے کروتو یہ پڑھو:

ٱللَّهُمُّ غَشِّنِي بِرَحُمَتِكَ.

اور جب کان کامسح کر د توبیه پردهو:

اَللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ الَّذِينَ يُسْتَمِعُ الْقُولَ فَيَتَّبِعُ احْسَنَهُ.

اور جب پيردهو وتوبه بروهو:

اَللَّهُمَّ اجْعَلُ لِي سَعْيًا مَشُكُورًا وَذَنَّا مَغُفُورًا وَتِجَارَةً لَنُ تَبُور.

اور پھرآ سان کی طرف سرا تھا کر کہو:

ٱلْحَمُدُ لِلَّهِ الَّذِي رَفَعَهَا بِغَيْرِ عَمَدٍ.

فرشتے تہارے سر ہانے پڑھی ہوئی دعاؤں کو تکھیں مے اور اس پر مہر لگا کر آسان پر لے جا کیں مے ، اور عرش کے نیچے رکھ دیں مگے ، قیامت تک اس بند مہر کو کوئی نہ کھولے گا۔ (۱)

را) عن أبي إسحاق السبيعي رفعه إلى على بن أبي طالب : علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات الولهن عند الوضوء فلم أنسهن ، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى بماء فغسل بليمه قبال: بسم الله العظيم والحمد لله على الإسلام ، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من الشعطة ربن، واجعلني من اللين إذا أعطيتهم شكروا وإذا ابتليتهم صبروا، فإذا غسل فرجه قال: الشعطة ربن، واجعلني من اللين إذا أعطيتهم قال: اللهم أعني على تلاوة ذكرك، وإذا استشق =

ملرق

(نوٹ) اگر چہ بید دعا ئیں متند طور پر ٹابت نہیں ہیں ، ان کوضعف اور مرکز مجسی کہا گیا ہے ، مگر متعدد طرق سے حدیث اور فقد کی کتابوں میں موجود ہیں۔ علامہ نو وی نے ان دعاؤں کو اسلاف سے منقول کہا ہے ، اس لئے ان دعاؤں کو پڑھنانہ صرف جائز بلکہ بہتر ہے۔

### وضو کے مستحبات

وضوم چوده متحب بن

وسویں پودہ حب ہیں، رضوکرنے کے لئے کسی او نچے مقام پر بیٹھنا تا کداستعال کیا ہوا پانی جم اور کیڑوں پر نہ پڑے۔

الله الله المراجعة المجتال المناه المجتال وجهه قال: الله المناه وجهى يوم ليخل وجهى يوم ليخل وجها ولا ولا الله المناه ولا من واره ظهري وحاميني حسابًا يسرًا اولا غسل شماله قال: الله المناه على الله النبي يدمني وحاميني حسابًا يسرًا اولا غسل شماله قال: الله المعطني كابي بشمالي ولا من واره ظهري اوإذا مسح وأحدال الله المناه ولا من واره ظهري وإذا مسح وأدنه قال: الله المناه المناه والمناه والمناه والمناه المناه المناه الله الله الله المناه والمناه المناه والمناه المناه والمناه المناه الم

: البغر المتير : (٢/١/٢) الحفيث الحادي والستون ، ط: دار الهجرة الرياض ·

( اواتما السلعاء عسلى أعضاء الوطوء فلم يجى فيه شي عن النّبي صلى الله عليه وسلم ولدلل الفلهاء : يستحب فيه دعوات جاءت عن السلف . (الأذكار للنووي : (ص: ١١٨٠١) المهم مايقول على وضوله ، ط: دار ابن كثير )

البلر المنير: (۲۸۰/۲) الحديث الحادي والستون ، ط: دار الهجرة الوياض ·
 (۲) ( والبجلوس في مكان مرتفع) تبحرزا عن الماء المستعمل وعبارة الكمال وحفظ لله أله المستعمل وعبارة الكمال وحفظ لله الشقاطر وهي أشمل . ( اللوالمختار مع دد المحتار ، كتاب الطهارة معظل في تتميم مناويات الوضوء ( ۱۲۳/۱ – ۱۲۵) ، ط: معيد) =

#### 🕝 وضوکرتے وقت قبلہ روہ وکر بیٹھنا۔ (۱)

آگرکوئی عذراور مجبوری نہیں تو وضوکرتے وقت اعضاء وحوتے ہوئے کسی ہے دنہ لینا بلکہ خود ہی وحوت اس اگرکوئی عذراور مجبوری ہے تو دوسرے مدد لینے میں کوئی قباحت نہیں ہے ای طرح اگرکوئی دوسرا آ دی پانی دیتا جائے اور وضو کے اعضاء کوخود دھوئے تو بھی کوئی مضا گفتہیں۔ (۲)

وحاصله أن الاستعانة في الوضوء إن كانت بصب الماء أو استقانه أو إحصاره فلا كراهة بها أصلا ولو بطلبه وإن كانت بالفسل والمسمح فتكره بلا علو ولذا قال في الناتو خانية من الآداب أن يقوم بأمر الوضوء بنفسه ولو استعان بغيره جاز بعد أن لا يكون الفاسل غيره بل يفسل بنفسه. والمدوار، كتاب الطهارة مطلب في مباحث الاستعانة في الوضوء بالغير، (الدرال سختار مع ود المحتار، كتاب الطهارة مطلب في مباحث الاستعانة في الوضوء بالغير، (الدرال سالهار)، ط: سعيد

قوله ( وإطالة غرته وتحجيله) لما في الصحيحين عن أبي هريرة رضى الله عنه قال سمعت رسول الله يقول إن أمتى يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليقعل وفي رواية فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله حلية وبه علم أن قول الشارح وتحجيله بالمجر عطفا على غرته وفي البحر وإطالة الفرة تكون بالزيادة على الحد =

<sup>= &</sup>lt; البحرالراتق، كتاب الطهارة، (١/ ٢٩)، ط:سعيد

الفتاري الهندية، كتاب الطهارة، الباب الأول، الفصل الثالث، (١/٩)، ط: رشيدية

<sup>(&#</sup>x27;) (ومن آدایه) . (استبال القبلة). (العرالمختار مع رد المحتار، كتاب الطهارة مطلب في تتميم منفوبات الوضوء، (١٢٣/١ - ١٢٥)، ط:سعيد)

<sup>🗢</sup> البحرالراثق، كتاب الطهارة، (۲۸/۱)، ط:سعيد

<sup>🗢</sup> الفتاري الهندية، كتاب الطهارة، الباب الأول، الفصل الثالث، ( ٨/١)، ط:رشيدية

 <sup>( ) (</sup> وعدم الاستعادة بغيره ) إلا لعدلو وأما استمانته عليه الصلاة والسلام بالمغيرة فلتعليم الجواز.

<sup>🗢</sup> البحر الرائق، كتاب الطهارة، (٢٨/١)، ط:سعيد

الفتاوى الهندية، كتاب الطهارة، الباب الأول، الفصل الثالث، (١/٨)، ط:رشيدية

٣٠)، ومن الآداب تعاهد موقيه وكعبيه وعرقوبيه وأخمصيه وإطالة غرته وتحجيله

﴿ وَا جِنْهِ مِنْ مُعَلِي كُمْ مَا اور مَا كَ مِنْ بِإِنِي وَالنارِ ﴿ بِا كُنِى بِاتْھ سے ناك صاف كرنا۔ (١)

﴾ انگوشی وغیره اگرایی ہوکہ جسم تک پانی پہنچنے ہے منع کر ہے تو اُسے ترکت

کانوں کے سے وقت جھوٹی انگلی کودونوں کانوں کے سوراخ میں

= المحدود وفي الحلية والتحجيل يكون في اليدين والرجلين وهل له حد لم أفف فيه على نم، لاصحابت ونقل النووي اختلاف الشافعية فيه على ثلاثة أقوال الأول أنه يستحب الزيادة فرق المسرفقين والكعبين بلاتوقيت الناتي إلى نصف العصد والساق الشالث إلى المنكب والركيير قال والأحاديث تقتضي ذلك كله اهر ونقل ط الشاني عن شرح الشرعة مقتصراعله. والموالمختار مع رد المحتار ، كتاب الطهارة ،مطلب في الفرة والتحجيل، (١٣٠/١)، ط:سهد 12 البحرالرائق، كتاب الطهارة، (٢٨/١)، ط: سعيد

الفتارى المهندية، كتاب الطهارة، الباب الأول، الفصل الثالث، ( ١ / ٩)، ط رشيدية

(١) واعلم أن المذكور منها هنا مشا وشرحانيف وعشرون ولنذكر ما يقي منها من الختع والخزائن فمنها كمافي الفتح والامتخاط باليسرى وزادفي وغسل الفموالأتف بالهمشي. والغوالمختار مع ود المحتار، كتاب الطهارة،مطلب في تتميم منفوبات الوضوء، (۱۲۵ - ۱۲۵)، ط:سعید)

البحرالرائق، كتاب الطهارة، (۲۹/۱)، ط:سعيد

🖘 الفتاوي الهندية، كتاب الطهارة، الباب الأول، الفصيل الرابع، ( ١ / ٩)، ط: رشيلية ١٠٠ (وتسحريك خاتمه الواسع) ومشله القرط وكله الطبيق إن علم وصول الماه وإلا فرض . (الشر السمختار مع رد المحتار ، كتاب الطهارة،مطلب في مباحث الاستعانة في الوضو<sup>ء بالفير ،</sup> (۱۲۹/۱)، ط:سعید

البحر الرائق، كتاب الطهارة، (۲۸/۱)، ط:معيد

🗢 الفتاوي الهنفية، كتاب الطهارة، الباب الأول، القصيل الأول، ( ١ / ٥)، ط:رشيفية

(الفرالمختار مع رد المحتار ، كتاب الطهارة، (١٢٥/١)، ط:سعيد )

1: البحرالرالل، كتاب الطهارة، (٢٩/١)، ط:سعيد

· . المقتاوى الهندية، كتاب الطهارة، الباب الأول، الفصل الناني، ( ١ / ٢)، ط:وشيلية

① بیرد موتے وقت داہنے ہاتھ ہے یانی ڈالنااور با نمیں ہاتھ ہے ملنا۔

سردیوں کے موسم میں پہلے ہاتھ ہیروں کوتر ہاتھ سے ملنا تا کہ تمام عضو و حق مرتبہ ہیر پھٹے ہوئے ہوتے ہیں رحوتے ہیں اور تا ہے۔ اس کی مسئل ہوتا ہے۔ (۱)

اور عبادت کی نیت کرنا۔

وضومی اوروضو کے بعد جودعا کمی احادیث شریف میں آگی ہیں ان کا ردھنا۔

وله ( وغسل رجليه بيساوه) لعل المراد به دلكهما باليساو لما قلمناه أنه ينلب إفراغ المماء بيمينه لم وأيت في شرح الشيخ إسماعيل قال يفرغ الماء بيمينه على رجليه ويفسلها بيساوه اهد وأخرج السيوطي في الجامع العنير عن أبي هريرة رضى الله عنه إذا توضأ أحدكم فلا يفسيل أسفل رجليه بيده اليمني. (ود المحتار، كتاب الطهارة معللب في الفرة والتحجيل، (170/1)، ط:معيد)

البحرالرائق، كتاب الطهارة، (۲۹/۱)، ط:سعيد

الفتارى الهندية، كتاب الطهارة، الباب الأول، الفصل الثالث، (٨/١)، ط:رشيدية

قوله ( وبلهما الخ) كى الرجلين لكن فى البحر عند الكلام على غسل الوجه عن خلف بن أيوب أنه قال ينبغى للمتوضىء فى الشتاء أن يبل أعضاء ه بالماء شبه الدهن لم يسبل الماء عليها لأن السماء بشجافى عن الأعضاء فى الشتاء اهد. (ود المحتار ، كتاب الطهارة مطلب فى الشمسح بمنفيل، ( ١٠ / ١٠١) ، ط:معيد)

- . البحرادراتي، كتاب الطهارة، (٢٨/١)، ط:سعيد
- . الفتاوى الهندسة، كتاب الطهاوة، الباب الأول، الفصل المثالث، ( ٩/١)، ط: وشهدية
- . ( والتسعيد كما مر ( عند غسل كل عضو ) وكلا الممسوح ( والدعاء بالوارد عنده ) أى عسد كل عصبو وقد رواه ابن حبان وغيره عنه عليه الصلاة والسلام من طرق قال محقل الشافعية الرملي فيعمل به في فضائل الأعمال وإن أنكره النووى

فوله: والتسمية كساس) .. وزاد في المنية:الشهدهنا أيضا.. (اللو المنحلومع ود المحتار، كتاب الطهارة مطلب في مباحث الاستعالة في الوضوء بالفير، ( ١٢٤/١)، ط:سعيد) =

وچزیں وضومیں متحب ہیں ان کے خلاف کرنے سے وضو کروہ ہوجاتا

ہ۔

﴿ بِإِنَّى صَرُورت مِے زیادہ خرج کرنا۔

· ﴿ يَا فَى صَرورت ہے كم خرچ كرنا۔

وضور نے کے دوران بلا عذر د نیوی با تیس کرنا۔

اعضاء دھلا تا۔

🕜 منہ اور دوسر کے اعضاء پرزورے پانی کے حصینے مار تا۔

@وضو كے اعضا وكو تين بارے زيادہ دھوتا۔

﴿ سركانے نے پانی ہے تين بارسے كرنا۔

(r) وضوك بعد باتفول كا بانى جھنكنا-

= ت البحرالرائق، كتاب الطهارة، (٢٨/١)، ط:سعيد

ت الفتاوى الهندية، كتاب الطهارة، الباب الأول، الفصل الثاني، ( ١/١)، ط: رشيلية و الفتاوليما و الفتاوليما و الفيلة قائما ) أو فاعداوليما و الفيلة قائما و الفيلة و الفيلة قائما و الفيلة قائما و الفيلة قائما و الفيلة و الفيل

عداهما يكره قائما تنزيها وعن ابن عمر كنا نأكل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ونحن

نمشى ونشرب ونحن قيام ورخص للمسافر شربه ماشيا

وفي الرد: وفي السراج ولا يستحب الشرب قائما إلا في هذين الموضعين فاستعدضه أمثى عليه الشارح كما نه عليه حوغيره

الدر المخار مع رد المحار، كتاب الطهارة،مطلب في مباحث الشرب قائمان المام ط:معيد ط:معيد

دي البحرالواثق، كتاب الطهارة، ( ٢٩/١)، ط:معيد

ت الفتاوى الهندية، كتاب الطهارة، الباب الأول، الفصل الثالث، ( ٨/١)، ط: رشيعية ٢١- فمكروهات الوطوء، كواهة تحريمية هى ترك سنة مؤكدة من السنن التى تفلع ذكرها، ٣ ت ومكروهات كراهة لنزيهية هي لرك منفوب أومستحب أولطبلة من الأمور التي ذكرناها ليحت ذلك العنوان. (كتاب الفقه على الملاهب الأربعة، كتاب الطهارة مباحث الوضوء، مكروهات الوضوء، ( ١ / ١ / ٥)، ط: مكتبة الحقيقة.

: ويكره للمتوضى « الإسراف في صب الماء · · والطنير فيه، وضرب الوجه به، والتكلم بكلام الناس، والاستعانة بغيره من غير علر.

قوليه؛ والتكليم بكيلام النياس)ماليم يكن ليجاجة لفوليه بتركه. (مراقي الفلاح مع حاشية الطحطاوي، كتاب الطهارة، فصل في المكروهات، (ص: ٩٨،١٨)،ط:قديمي).

واسا مكروها ته فسمنها: أن ينفض يديه الكراه في الدراية المعاروي أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا تسوضاته فيلات فيضوا أيديكم فياتها مراوح الشياطين. (البناية شرح الهداية اكتاب الطهارة المكروهات الوضوء الر٢٥٥) اط: دار الكتب العلمية).

: ( ومكروهه لطم الوجه) أو غيره ( بالماء ) تنزيها والطنير ( والإسراف) ومنه الزيادة على الثلاث ( فيه ) تسحريما لوبماء النهر والمملوك له وأصا الموقوف على من يتطهر به ومنه ماء المعارس فحرام ( وتثليث المسبح بماء جليد ) أما بماء واحد فمندوب أو مسنون

وفي الرد: قوله (أو غيره) أى غير الوجه من الأعطاء كما في الحاوى ولعل المعنف الخصر على الوجه لما له من مزيد الشرف ... قوله ( والتقتير ) أى بأن يقرب إلى حد المدن ويكون التقاطر غير ظاهر بل يبغى أن يكون ظاهرا ليكون غسلا بيقين في كل مرة من الثلاث شرح المنية ... قوله ( والإسراف ) أى بأن يستعمل منه فوق الحاجة الشرعية لما أخرج ابن ماجه وغيره عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله مر بسعد وهو يتوضأ فقال ما هذا السرف فقال ألهى الوضوء إسراف فقال نعم وإن كنت على نهر جار حلية .... قوله ( ومنه ) أى من الإسراف النزيادة على الثلاث أى في الفسلات مع اعتقاد أن ذلك هو السنة. (الدر المختار مع رد المحتار ، كتاب الطهارة، مطلب في النمسح بمنديل ( ا / ١٣١ – ١٣٣ )، ط:سعيد)

د: البحرالوائق، كتاب الطهارة، (٢٩/١)، ط:سعيد

روعهم الاستعانة بغيره) إلا لعلو وأما استعانته عليه الصلاة والسلام بالمغيرة فلتعليم
البحوار (و)عهم (التكلم بكلام الناس) إلا لحاجة تقوته. (اللو المختار مع رد المحتار، كتاب
الطهارة مطلب في مباحث الاستعانة في الوضوء بالغير، (١٢٦/١)، ط: سعيد)

. البحرالرائق، كتاب الطهارة، (٢٨/١)، ط:سعيد

· : الفتاري الهندية، كتاب الطهارة، الباب الأول، الفصل الرابع، ( ١/٩)، ط:رشيدية

### وضو کے واجبات

ی وضویس جارواجب ہیں

ا بعنویں یاڈاڑھی یا مونچھ اگراس قدرتھنی ،وں کہ ان کے یہ کی بنہ جیب ہا کے ان کے یہ کی بنہ جیب ہائے اور نظر نہ آئے تو ایس صورت میں اس قدر بااوں کا بعو تاوا جیب ہائے اور نظر نہ آئے بال جو جلد کے آئے بڑھ گئے میں ان کا دعو تا دیں ۔ (۱)

کہنوں کا دھونا واجب ہے۔ (۲)
 چوتھا کی سر کا سے کرنا واجب ہے۔ (۲)

فوجب غسله قبل بات الشعر فاذا بت الشعر يسقط غسل ما تحته عند عادة الملاء كنيفا كان الشعر أو خفيفا لأن ما تحته خوج أن يكون وجها لأنه لا يواجه اليه وكذلك لا بعد العصال الساء الى ما تحت شعر الحاجبين و الشارب اهدو العراد بالخفيفة التي لاترى بشرت ما الني ترى بشرتها فاته يجب ايصال الماء الى ما تحتها كفا في فتح القلير ... وصرح الولوالي في بناب الكراهية على أن السفتى به أنه لا يبجب ايصال الماء الى ماتحته كالعامين البحر الرائق، كتاب الطهارة، ( 1 / 1 1 )، ط:معيد )

- البدرالسنختار مع ردالمحتار ، كتاب الطهارة مطلب في معنى الاشتقاق ونقسيمه،(١٩٤/١). ط:سعيد

الفتارى الهندية، كتاب الطهارة، الباب الأول ، الفصل الأول ( ٢/١) ، ط وشبدية ' ( وغسل البدين ) ( مع العرفقين والكعين ) على المذهب وما ذكروا أن النات معار المنتس غسل يد ورجل والأخرى مدلالته ومن البحث في إلى وفي القراء تين في از حلكم أنال المنتس غسل يد ورجل والأخرى مدلالته ومن البحث في إلى وفي القراء تين مع از حلكم أنال المحتار مع رد المعتار ، كان السعر لا طائل تسعنه بعد انعفاد الإجماع على ذلك.. (المدر المعتار مع رد المعتار ، كان الطهارة، مطلب بي معنى الاشتقاق وتقسيمه، ( ١٩٨١) ، ط:معيد)

البحرالراتق. كناب الطهارة، (٢٨/١)، ط:سعيد

الفتاوى الهدية، كتاب الطهارة، الباب الأول، الفصل الأول، (١/٣)، طارشدية والمغتاولي مقداد الماصية ، كلا في الهداية والمغتاولي مقداد الماصية ، كلا في الهداية والمغتاولي مقداد الماصية ، الرأس كدا في الاحتياد شرح المغتاد . ( الفتاوى الهندية، كتاب الطهارة، الماس الأول الماس الأول (١/٥)، ط وشدمة ، =

@ فقبها عرام نے وضواور عسل کے احکام میں فرض اور واجب کی تفصیل نہیں ی ہے دونوں کوایک ہی جگہ جمع کر دیا ہے بلکہ بعض نقہاء نے داجبات کوہمی فرض ہی کے عنوان سے بیان کیا ہے، اور بعض فقہا ، نے سیجمی لکھ دیا ہے کہ وضواور عسل میں کوئی واجب نبیں ہے اس کی خاص وجہ سے کہ وضواور عسل میں واجب اور فرش رونوں عمل میں برابر ہیں، جیسا کہ فرض حجو نے سے وضواور عسل نبیں ہوتا ویسای واجب جھوٹے ہے مبھی وضواور عسل نہیں ہوتا ممردونوں میں فرق ہے مثلا دونوں ہاتھوں کا دھونا فرض ہے اور کہنوں کا دھوتا واجب ہے،ای طرح سرکاسے کرنا فرض ہاور جوتھائی سرکامسے کرنا واجب ہے، اس طرح دونوں بیروں کا دھونا فرض ہواور رونو المخنون كارحونا واجب ب،اب جن فقهاء نے فرض اور واجب میں فرق كيا ہے انبوں نے دونوں کوالگ الگ بیان کیا ہے اور جن فقہاء نے دونوں میں فرق بیں کیا ہے انہوں نے دونوں ہاتھوں کا کہنیو سسیت اور دونوں بیروں کونخنوں سمیت دھوتا اور چوتھائی سرکے سے کو فرض لکھا ہے۔ (۱)

أقاد أنه لا واجب للوضوء ولا للغسل وإلا لقعمه

قوله (افاد الح) حيث دكر السنن عقب الأركان هنا وفي الفسل ولم يذكر لهما واحبا ولو لم يكن كلامه مفيدا ذلك لقدم ذكر الواجب على السنن لأنه أقوى فمقتضى الصناعة تقديمه وأراد بالراحب ما كان دون الفرص في العمل وهو أضعف نوعى الواجب لا ما يشمل النوع الآحر وهو ما كان أي فرة الفرص في العمل لأن عسل المرفقين والكمين ومسح رمع الرأس من هذا النوع الثاني وكذا غسل المم والأنف في العسل لأن دلك ليس من الفرص الفطعي الذي يكفر حاحده نأمل والدر السحنار مع رد البحنار، كتاب الطهارة، مطلب في السنة وتعريفها، (١٠٣٠١)، طنعيد،

البعرالزالق، کتاب الطهارة، (۱۰۱۱)، ط:سعید حلبی کبیر،فرالض الوضوء،(ص:۱۲)،ط:سهیل اکیڈمی.

<sup>=</sup> ردالمحتار، كتاب الطهارة، (۱٬۹۹۰)، ط:سعيد المحرالرائق، كتاب الطهارة، (۱٬۲۰۱)، ط:سعيد

وضو کے وقت معذور کیا نیت کر ہے

المعذور وغمو کے وقت کیا نیت کرے اعنوان کے جت دیکھیں۔ (۲۲۱،۲)

وضو کھرے کر کے مجد جانے کا توابِ

با وضو تحریے مسجد جانے برجج کا تواب 'عنوان کے تحت دیکھیں۔(۱۱۶/۱)

وضومي اعضاء كوركز كردهونا

در گرا کر دعونا''عنوان کے تحت دیکھیں۔(۲۹۹۸)

وضومس ايك باته سے مندد هونا

"ایک ہاتھ ہے مندرجونا"عنوان کے تحت دیکھیں۔(۱۰۹/۱)

وضومی سلے دایاں دھوئے

"دوایاں دحویے"عنوان کے تحت دیکھیں۔(۱۸۲۲)

وضويس دوسرے سے مددليما

وضويس دوسرول سے دولينے كى دوصورتى إلى:

ن وضوك كئے بانى تياركر كلانا ، مثلًا لونا بحركر كرم يا محندًا بانى لا نا يا نيوب

ویل سے بانی نکالنے کے لئے دباناوغیرہ۔

آ اعضا، د توتے یا سے کرتے وقت مددلینالینی بلاعذراینے اعضاء کوخود

نبیں دحوتا بلکہ دوسروں سے دھلاتا ہے۔

قوان میں سے بہلی صورت میں مدد لینا مکر دونبیں ہے،البتہ دوسری صورت میں بلا عذر مدد لینا تکروہ ہے۔

و - باصله أن الاستعابة في الوصوء إن كانت بصب الساء أو استقاته أو احصاره فلا كراهة \*

# وضومين زائد بإني بهانا

پانی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعت ہے، ضرورت سے زائد خرج کرنا اللہ ک نعت کو ضائع کرنا ہے، اور یہ نعت کی ناشکری ہونے کی وجہ سے درست نہیں ہے، بعض لوگ جب نلوں سے وضو کرتے ہیں تو نلوں کو کھلا جبوڑ دیتے ہیں، پانی ضائع ہوتار ہتا ہے، اور وضو بھی کرتے رہتے ہیں، یہا سراف ہونے کی وجہ سے حرام اور گناہ ہوتار ہتا ہے، اور وضو بھی کرتے رہتے ہیں، یہا سراف ہونے کی وجہ سے حرام اور گناہ ہے، ہاں گری کے زمانے میں پانی سے معنڈک حاصل کرنے کے لئے بدن پر، اعضاء وجوارح پر پانی بار بارگرانا اسراف نہیں ہے۔ (۱)

= بها أصلا ولو ببطله وإن كانت بالفسل والمسح فتكره بلا عفر ولفا قال في التاتر خانية من الآداب أن يقوم بأمر الوضوء بنفسه ولو استعان بفيره جاز بعد أن لا يكون الفاسل غيره بل يفسل بسفسه (الدوالمختار مع ود المحتار، كتاب الطهارة،مطلب في مباحث الاستعانة في الوضوء بالغير، (١٢١/١ -١٢٥)، ط:سعيد)

البحرالراتق، كتاب الطهارة، (٢٨/١)، ط:سعيد

ومن الآداب أن يقوم بامر الوضوء بنف لحليث عمروضى الله عنه قال ان لاتستين على وضوء نا ومع هذا لواستعان بعيره جاز بعد ان لا يكون الفاسل غيره بل يفسل بنف وقلصح ان رسول الله صلى المله عليه وسلم استان بالمغيرة يفيض العاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفسل. (الفتاوى التاتارخانية، كتاب الطهارة، المصل الأول، آداب الوضوء، ( ١٢/١ )، ط: ادارة القرآن) عن عبد الله بن عمر قال: راى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلاً يتوضأ، فقال: وعن عبد عن عبد الله ين عمر قال: واى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلاً يتوضأ، فقال: لا يسرف لا تسرف الآيات المعالة على منع الإسراف قوله تعالى: ﴿ ولا تسرفوا إنّه لا يحبّ المسرفين ﴾ ، فإنّه بعمومه يعل على أنّ الإسراف مطلقًا منهى عنه ، فتبت من خلا كله أنّ نفس المسرفين ﴾ ، فإنّه بعمومه يعل على أنّ الإسراف في الوضوء صور أحمده أن يسبل الماء على الأعضاء سبلانًا من غير حاجة وهو تضييع للماء مع مفاسد مارة. (السعاية: (١٨٥/١٨٥١) كناب الطهارة ، استحباب مسح الرقية ، ط: سعيد)

(ر مكروهه: لطم الوجه بالماء والإسراف) ومنه الزيادة على الثلاث (فيه) تحريمًا لو بماء النهر والمملوك له. وأمّا الموقوف على من ينظهر به ، ومنه ماء المدارس فحرام. (قوله لو بماء النهر والمملوك له. وأمّا الموقوف على من ينظهر به ، ومنه ماء المدارس فحرام. (قوله و بالإسراف) أي بمأن يستعمل منه فوق الحاجة الشرعية. (المدر مع الرد: (١٣٢١) كتاب الطهارة ، مطلب في الإسراف في الوصوء ، ط: سعيد) =

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عند من مروی ہے کہ بی کریم سلی الله علیہ وہلم حضرت معدد کے پاس سے گزرے ، ده وضو کرر ہے ہتے ، نو آ ب سلی الله علیہ وہلم نے فرمایا کہ یہ کی اسراف ہے ، انہوں نے کہا کیا دضویس بھی اسراف ، وتا ہے ، آ ب نے فرمایا : ہاں اگر چہتم ہتے دریا پر کیوں نہ ہو۔

## وضومس كسى عضوكونه دهونے كاشبهو

"شيهوجائ"عنوان كے تحت ديميں۔(٢٩/٢)

### وضومیں مسواک کس وقت کرے

وضویں مسواک کلی کرتے وقت کرے بعض حضرات نے بیالکھا ہے کہ وضو شروع کرنے سے پہلے مسواک کرے ، دونوں طرح جائز ہیں۔ (۲)

= أحاثية الطحطاري على المراقي : (ص: ٥٠) كتاب الطهارة ، فصل في المكروهات، ط قديمي.

عن عبد الله بن عمر أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بسعد ، وهو يتوضأ ، فقال : ما هدا السرف؟ فقال : أنى الوضوء إسراف؟ قال : نعم إ وإن كتت على نهر جار . (سنن ابن ماجه (ص : ٣٣) أبو اب الطهارة ، باب ماجاء في القصد في الوصوء وكراهية التعدي فيه ، ط : قديس مشكاة المصابيح . (ص : ٣٤) كتاب الطهارة ، باب سنن الوضوء ، الفصل النالث ، ط : قديس مسند أحمد . (١/ ١٣٢) وقم الحديث : ١٥ - ٤ ، مسند المكثرين من الصحابة ، مسند عبد الله عنهما ، ط : مؤسسة الرسالة .

( والسواك ) سنة مؤكدة كما في الجوهرة عند المضمضة وقبل قبلها

قرله ( سنة مؤكفة ) خبر لمبتدأ محلوف استظهر في البحر ليعا للربلعي الثاني ليقيد أن الابت<sup>ناه</sup> مه مسنة أيتضنا واستنظهر في النهر الأول لترجيسع كونه عند المضمضة. (الفرالمختار مع <sup>رد</sup> المحتار ، كتاب الطهارة مطلب في **دلالة المفهوم، (١٣/١ ١)، ط:معيد)** 

و احتلف في وقته في النهاية و فتح القدير أنه عند المصمضة و في البدائع و المجتبى فيل الوصر، و الأكثر على الأول وهو الأولى ( البحرالرائق، كتاب الطهارة، ( ٢٠/١)، ط:سعيد) العناري الهندية، كتاب الطهارة، الباب الأول . الفصل التاني، ( ٢/١)، ط. رشيفية

### وضومیں ناک کوصاف کرنے کی حکمت

"ناك صاف كرنے كى حكمت "عنوان كے تحت ديكھيں۔ (٢٦٨/٢)

### وضومين واجبات نبيس

نقبهاء کرام کی تصریحات ہے معلوم ہوتا ہے کہ وضوا ورشسل دونوں میں واجبات نبیں ہیں۔ (۱)

# وضومي باتهدهونے كى ابتداء

" المتحددهون كي ابتداء "عنوان كي تحت ديكسيل (٢٩١/٢)

### وضونه بونے كى حالت ميں قرآن برد هنا

وضونہ ہونے کی حالت میں قرآن مجید پڑھنا جائز ہے بشرطیکہ قرآن مجید کو کائے۔(۲)

قوله (افاد النع) حيث ذكر السنن عقب الأركان هنا وفي العسل ولم يذكر لهما واجبا ولو لم يكن كلامه مفيدا ذلك لقدم ذكر الواجب على السنن لأنه أقوى فمقتضى الصناعة تقديمه وأراد بالواجب ما كان دون الفرض في العمل وهو أضعف نوعي الواجب لا ما يشمل النوع الآخر وهو ما كان في قوة الفرض في العمل لأن غسل المرفقين والكعبين ومسح ربع الرأس من هذا النوع النتى وكذا غسل الفم والأنف في العسل لأن ذلك ليس من الفرض القطعي الذي يكفر جاحده تأمل. (الدر المسخدار مع ود المحدار، كتاب الطهارة مطلب في السنة وتعريفها، (١٠٢٠١)، ط:سعيد)

: ذكر في النهاية انه يجوزان يكون الفرض في مقدار المستح بمعنى الواجب لالتقائهما في معنى اللزوم، وتعقب بائه مخالف لما الفق عليه الاصحاب الالاواجب في الوضوء. ( البحر الرائق، كتاب الطهارة، (١/١)، ط: معيد)

<sup>﴿</sup> أَفَادَ أَنَّهُ لَا وَأَجِبُ لَلُوضُوءَ وَلَا لَلْفُسِلُ وَإِلَّا لَقَدْمُهُ

<sup>:</sup> حلى كبير، فرائض الوضوء، (ص: ١٠٠)، ط: مهيل اكيلمي.

<sup>. \*</sup> المحدث لا يسمس المصحف ولا باس بأن يقرأ القرآن. ( العناوى التاتار خانية، كتاب الطهارة، الفصل الثاني. بيان احكام المحدث، (١٣٤/١)، ط: ١٤١ وقالفر آن والعلوم الاسلامية) =

# وضونه ہونے کی حالت میں قرآن لکھنا

۔ ہے۔ کاغذ دغیرہ کے علادہ کی اور چیز پرمثانا پھر دغیرہ پر بے وضوقر آن مجیدلکھنا کروہ نبیں ہے، بشرطیکہ لکھے ہوئے الفاظ کونہ چھوئے ،البتہ سادے مقام کوچھونا کروہ نبیں ہے۔

ہ وضونہ ہونے کی حالت میں ایک آیت سے کم لکھنا مروہ نہیں ہے خواوکی ہے: رہمی لکھے۔ (۱)

قوله ( على الصحيفة) فيند بها لأن تنجو اللوح لا يعطى حكم الصحيفة لأنه لا يجرم إلا من المكتوب منه ط. (اللو المختار مع ودالمحتار، كتاب الطهارة،مطلب يطلق الدعاء على مايشمل الثناء، (١٤٥/١)، ط صعيد)

لا يجوز مس المصحف كله المكتوب أوغيره بخلاف غيره فانه لا يمنع الا مس المكتوب الحر الرائق، كتاب الطهارة، باب الحيض، (١/١٠)، ط:معيد

<sup>=</sup> نز ردال معتار، كتاب الطهارة، باب الحيطى، مطلب لوأفتى مفت بشئ من هذه الأقوال الغ، ( ۲۹۳/۱ )، ط. سعيد

<sup>-</sup> الفتارى الهندية، كتاب الطهارة، الباب السادس ، الفصل الرابع ، ( ٢٩ - ٣٩) ، ط: رشيدية . ( و ) لا تكره ( كتابة قرآن والصحيفة أو اللوح على الأرض عند الثاني ) خلالا لمحمد وينبغى أن يقال إن وضع على الصحيفة ما يحول بينها وبين يده يؤخذ بقول الثاني وإلا فبقول الثاني والا فبقول الثاني و الاستحياد و الثاني و الالثاني و الناني و الالثاني و الا

<sup>\*</sup> البحرالرائق، كتاب الطهارة، باب الحيض، (١/١٠٢)، ط:معيد

اقوله ومسه اي القرآن ولو في لوح أو دوهم أو حانط لكن لا يمنع الا من مس المكتوب بخلاف المصحف فلا يجوز مس الجلد وموضع البياض منه، وقال بعضهم يجوز وهذا أقرب الى القياس والمنع أقرب الى التعظيم كما في البحر أي والصحيح المنع كما نذكره ومثل القرآن =

### وضونه مونے كى صورت ميں مجده كرنا

وضونہ ہونے کی صورت میں مجدہ کرناحرام ہے، خواہ تلاوت کا مجدہ ہو، یا شکرانے کا میاد ہے۔ (۱) شکرانے کا میاد ہیں کوئی شخص مجدہ کرے بے وضوکرناحرام ہے۔ (۱)

# وضونه مون كي صورت من نمازير هنا

وضونہ ہونے کی صورت میں نماز پڑھناحرام ہے، خواہ فل : ویا فرض ، پائے دت کی نماز ہویا عیدین یا جنازہ کی نماز ،سب کا تکم ایک ہے۔ (۲)

= سائر الكتب السماوية كما قدمناه عن القهستاني وغيره وفي التفسير والكتب الشرعية حلاف مر. ( ودالسمستار، كتباب البطهارة، باب الحيض، مطلب لوالحى مفت بشئ من هذه الأقوال، (٢٩٣٨)،ط:سعيد)

- الفتاوي الهندية، كتاب الطهارة، الباب السادس ، الفصل الرابع ، ( ٢٩/١)، ط: رشيدية
  - حاشبة الطحطاوي على الدر، كتاب الطهارة، باب الحيض، (١/١٤)، ط:رشيدية
  - ٠٠٠ ( بشروط الصلاة) المتقدمة ( خلا التحريمة ) ونية التعيين يفسدها ما يفسدها

قوله ( بشروط الصلاة) لأنها جزء من أجزاء الصلاة فكانت معتبرة بسجدات الصلاة ولهذا لا يبجوز أداؤها بالتيمم إلا أن لا يجدماء لأن شرط صيرورة التيمم طهارة حال وجود الماء خشية الفوت ولم توجد لأن وجوبها على التراخى. ( الفرالمختار مع ردالمحتار، كتاب الصلاة، باب سجود التلاوة، (١٠٢/٢)، ط:سعد)

- :: البحرالراثق، كتاب الصلاة، باب سجود التلاوة، (١٨٨٢)، ط:سعيد
- الفتاوى الهندية، كتاب الصلاة، الباب الثالث عشر، (١٣٥/١)، ط: رشيدية
  - · وانظر:الحائبة الآتية أيضا.
- "، عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقبل صلاة بغير طهور. ( جامع الترمذي، أبواب الطهارة، باب ما جاء لا تقبل صلاة بغير طهور، ( ١ / • ٩)، ط: قديمي)
  - 🥶 الصحيح لمسلم . كتاب الطهارة، باب وجوب الطهارة للصلاة، ( ١٥٢/١)، ط:رحماتيه
- · قلت وبه ظهر أن تعمد الصلاة بلاطهر غير مكفر كصلاته لغير القبلة أو مع ثوب نجس وهو طاهر المذهب كما في النمانية وفي سير الوهبانية وفي كفر من صلى بغير طهارة مع العمد خلف في الروايات يسطر. (الدرالمختار مع ردالمحتار ، كتاب الطهارة، (١/١٨)، ط:سعيد )
  - " ( هي) سنة ( طهارة بدنه ) أي جسده لدخول الأطراف في الجسد دون البدن فليحفظ =

# وضوداجب ہونے کی شرطیں

وضووا جب و نے کے لئے جندشراندا بیں ،اور وہ یہ بیل:

سلمان ، ونا ، کافر پر دخودا : بنین ، ایونا په دنسو مبادت ښاور دافر وال پرعبادت کا حکم میمن -

الغ بونا، نابالغ بروضودا جبين-

عاقل مونا، ديوانه، پاكل، مست اور بي موش پرونسود اجب نين ـ

پانی کے استعمال برقادر ہونا، جس آدمی کو بیاری و غیرہ کی وجہت پانی کے استعمال برقادر ہونا، جس آدمی کو بیاری و غیرہ کی وجہ سے پانی کے استعمال برقدرت نہ ہواس بروضووا جب بیس بلکہ تیم کرنا کافی ہوگا۔

فناز کااس قدروقت باتی رہنا کہ جس میں وضواور نماز دونوں کی مخبائش مور اگر کسی کواتناوقت نہ طے تو اس پروضو واجب نہیں ہے، مثلًا کوئی کافرایے بھد وقت میں اسلام لایا کہ وضواور نماز دونوں کی مخبائش نہیں یا کوئی تا بالغ ایسے تک وقت میں بالغ ہوا کہ وضواور نماز دونوں کی مخبائش نہیں تو وضو واجب نہیں ہوگا۔ (۱)

= (من حدث) بشرعیه وقفعه لأنه أغلظ ( وخبث ) مناتع. (الفرالمختار ، كتاب الطهارة، باب شروط الصلاة، (۲/۱ - ۳)، ط:سعید )

، ) فأما شروط وجوب الوضوء فقط منها البلوغ فلا يجب الوضوء على من لم يبلغ الحلم سواء كان ذكراً، أو أنشى ... ، وأما شروط وجوبه وصحته معاً فمنها العقل. فلا يجب الوضوء على مجنون، ولا مصروع، ولا معتوه ، ولا مغمى عليه ... ومنها الإسلام ، فهو شرط في وجوب الوضوء. وهو كافر. (كتاب الفقه على المفاهب الوضوء. وهو كافر. (كتاب الفقه على المفاهب الأربعة، كتاب الطهارة، مباحث الوضوء شروط الوضوء ( ١ / ٢٠٥٢ )، ط:مكتبة المحقيقة)

وأما شرائطها فذكر العلامة الحلبى في شرح منية المصلى أنه لم يطلع عليها صريحة في كلام
 الأصحاب وإنما تؤخذ من كلامهم وهي لنقسم إلى شروط وجوب وشروط صحة

فالأولى تسبعة الإسلام والبطل والبلوغ ووجود العدث ووجود الماء المطلق الطهود المكافى والقيدرية عبلى استعماله وعدم الحيض وعدم النقاس وتنجيز خطاب المكلف كعنيق الوقت (البحرائراتق، كتاب الطهارة، ( 1 / 1 )، ط:سعيد )

ت ردالمعنار، كتاب الطهارة،مطلب في اعتبارات المركب النام. ( ٨٤/١)، ط:معه

### وضوہوتے ہوئے وضوکرنا

ہے اگر کسی نے مثلاً ظبر کی نماز اواکرنے کے لئے وضوکیا ، اور اس کے بعد وضوبیں نوٹا اور اگلی نماز کا وقت آعمیا تو دوبارہ وضوکر نا واجب نبیس ہے اس وضوب فرن نوٹے۔ نمازیز دھ سکتا ہے جب تک وضونہ ٹوٹے۔

الله وضوبونے کے باوجودوضوکرنے سے تواب ملاہے۔

راذا عرفت أن دخول الوقت شرط لوجوب الوضوء فقط، تعرف أنه يصع الوضوء قمل دخول الوقت، فليس دخول الوقت شرطاً لصحة الوضوء، إلا إذا كان المتوضئ معذورًا كأن كان عده سلس بول، فإنه لا يصبع وضوئه إلا بعد دخول الوقت، ومنها أن لا يكون متوضئاً، فإذا توضأ لعسلاة الطهير مثلاً، ولم يستقيض وضوئه طول النهار، فلا يجب عليه الوضوء بدخول وقت السلاة (كتاب الفقه على المذاهب الأربعة، كتاب الطهارة، مباحث الوضوء، شروط الوضوء، (٥٢/١)، ط: مكتبة الحقيقة).

~ ولو زاد لطمأتينة القلب أو لقصد الوضوء على الوضوء لا بأس به

وفي الرد :قال في شرح المصابيح وإنما يستحب الوضوء إذا صلى بالوضوء الأول صلاة كذا في الشرعة والقنية ا هـ

وكذا ما قاله المناوى في شرح الجامع الصغير للسيوطى عند حديث من توضأ على طهر كتب له عشر حسنات من أن المراد بالطهر الوضوء الذي صلى به فرضا أو نفلا كما بينه فعل راوى الحبر وهو ابن عمر فمن لم يصل به شيئا لا يسن له تجديده ا هـ

ومقنطسي هذا كراهنه وإن بدل المجلس ما لم يؤد به صلاة أو نحوها لكن ذكر سيدى عد العنى النابلسي أن المفهوم من إطلاق الحديث مشروعيته ولو بلا فصل بصلاة أو مجلس آحر ولا إسراف فيسما هو مشروع أما لو كرره ثاك أو رابعا فيشترط لمشروعيته الفصل بما ذكر وإلا كان إسراف محتنا ا هدفتاً مل. ((الدر المختار معرد المحتار، كتاب الطهارة مطلب في منافع السواك، (١١٨ ١ - ١١٩)، ط:سعيد)

روی احسد باسناد حسن مرفوعا لولا آن اشق علی امتی لامرتهم عند کل صلاة بوضوء یعنی روی احسد باسناد حسن مرفوعا لولا آن اشق علی امتی لامرتهم عند کل صلاة بوضوء یعنی ولو کانوا غیر محدثین و وروی آبو داود والترمذی وابن ماجه مرفوعا من توضأ علی طهر کتب له عشر حسنات (دالمحتار، کتاب الطهارة،مطلب لمی حدیث"الوضوء علی الوضوء نود علی بور"، (۱/ ۹۲) ، ط:معید)

البحرالرائق، كتاب الطهارة، (٢٣٠١)، ط:سعيد

العناوى الهندية، كتاب الطهارة، الباب الأول، الفصل الثالث، (٩/١)، ط: وشيديه



# وقت ہے سملے معذور کا وضو کرنا

"معذور کے لئے وقت ہے سلے وضوکرنا" عنوان کے بنت ریکھیں۔(۲۱۰/۲)

وقت کی تھی کی وجہ سے تیم کرنا

اگرمردی کے موسم میں عنسل واجب ہوا،اور آئھ دیرے کھلی،اور مردی کہ بہ کے مسندے پانی سے سانہیں کرسکٹااور گرم پانی موجود نہیں ہے،اور پانی گرم کر سے نماز پڑھنا کی صورت میں گنر کا وقت ختم ہوجائے گا، تواس صورت میں تیم کر کے نماز پڑھنا جائز نہیں ہوگا، بلکہ سل اور وضوکر ہے پھراگر وقت باتی ہے تو نماز اوا کرے ورنہ تفنا، پڑھے کونکہ میے تھی گرم پانی استعال کرنے پر قادر ہے۔
(۱)

وقتی نماز کے لئے تیم کرنا

وقتی نمازنوت ہونے کے ڈرہونے کی صورت میں تیم کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ وقتی نماز دں کابدل قضاء کی صورت میں موجود ہے، لہذا وضوکر کے وقی نماز پڑھے۔ (۲)

<sup>· (</sup> لا ) يتيمه ( لفوت جمعة روقت ) ولو وترا لفواتها إلى بدل وقيل يتيمم لفوات الولت قال الحلبي فالأحوط أن يتيمم ويصلى لم يعيده

قوله ( لفواتها ) أى هذه المذكورات إلى بدل فبدل الوقتيات والوثر القضاء وبدل الجمعة المغير في والمورد عند الفوات وإن كان في ظاهر المذهب هو الأصل والجمعة خلف عنه خلاة لمؤخر كسما في البحر . (المدر المختار مع ردالسحتار ، كتاب الطهارة، باب التيمم ( الاما) معرد عبد )

٠٠ السحرالرائق، كتاب الطهارة، بات التيسم ، (١٥٩/١-٥٨٠)، ط:سعية

<sup>-.</sup> كتاب العبسوط، كتاب الطهارة، باب النيعم ، ( ٢ - ٦ ٦ )، ط المكتبة الفقادية

<sup>·</sup> مضر السرجع السابق

### وگ

سر پرمصنوی بالوں کا''وگ''استعمال کرنا جائز نہیں ،اوراس کواستعمال کرنے سے لئے کوئی مجبوری ہمی نہیں۔ (۱)

اور''وِگ''پرسے کرنے ہے دنسوہجی نہیں ،وگا ،اس لئے سرکامی'' وگ''اتارکر (r) کرنا ضروری ہے۔

عن اس عسمر أن النبى - صلى الله عليه وصلم - قال: "لعن الله الواصلة، والمستوصلة، والواصلة، والمستوصلة، والواشمة، والمستوصلة، والواشمة، والمستوضلة، والواشمة، والمستوشمة، والمست

: قوله: لعن الله الواصلة): أى التى توصل شعرها بشعر آخر زورا وهى اعم من أن نفعل بنفسها أو تأمر غيرها بأن يفعله، (والمستوصلة): أى التى تطلب هذا الفعل من غيرها، وتأمر من يفعل بها ذلك، وهى تعمم الرجل والمسراة، فالناء إما باعتبار النفس أو لأن الأكثر أن المرأة هى الأمرة والراضية. قال النووى: الأحاديث صريحة فى تحريم الوصل مطلقا، وهو الظاهر المختار، وقلا فصله اصحابنا فقالوا: إن وصلت بشعر آدمى فهو حرام بلا خلاف؛ لأنه يحرم الانتفاع بشعر الأدمى وسائر أجزائه لكرامته، وأما الشعر الطاهر من غير الآدمى، فإن لم يكن لها زوج و لا سيد فهو حرام أيضا، وإن كان فتلائة أرجه، أصحها: إن فعلته بإذن الزوج والسيد جاز، وقال مالك والمطرى و الأكثرون: على أن الموصل مستوع بكل شيء شعر أو صوف أو خرق أو غيرها، والله واحتجوا بالأحاديث وقال اللبث: النهى مختص بالشعر فلا بأس بوصله بصوف وغيره، وقال المعتبع، يجوز بجميع ذلك وهو مروى عن عائشة، لكن الصحيح عنها كقول الجمهور. (مرقاة المفاتيح، كتاب اللباس بهاب الترجل، الفصل الأول، (٨/ ٥ ٢٨)، ط: رشيديه).

· اللومع الرد،كتاب الحطر والإباحة،فصل في النظر واللمس،(٢/٦٦)،ط:سعيد

ر بر روالمعتار، کتاب الطهارة، اللومسع على طرف ذوابه شدت على راسه لم يجز ( روالمعتار ، کتاب الطهارة، ( 1971) ، ط:سعيد)

لومسحت على شعر مستعار لا يصبح لأن المسبح عليه كالمسبح فوق غطاء الرأس و هذا لا يجزى، في الوصوء، شروط الوضوء، يجزى، في الوصوء. (اللقه الحقى في ثوبه الجنيد، أحكام الطهارة، الوضوء، شروط الوضوء، يجزى، في الوصوء. (اللقة دمشق)

ر - ۱۰۰۰)، حدد والعماء وسنت ) و لايحوز المسبح على القلنسوة والعمامة و كلما لومسبحت المرأة على المخمار (الفتاوى الهندية، كتاب الطهارة،الباب الأول في الوضوء، الفصل الأول في قرائض الوضوء ( ۱۲)، ط وشهديه)

### وبم كاعلاج

"وسوسه كاعلان" عنوان كترت ويمهن - (١٩٧١)

## وہم کی وجہ ہے تین مرتبہ سے زا کدرھونا

'' وسوسه کی وجدے تمن مرتبہ ہے زائد دعونا'' عنوان کے تحت دیکھیں۔

### وہم نہ کر ہے

آبدست کرتے وقت جمینوں کا خیال اور وہم نہیں کرنا جائے ،خیال اور وہم کے کوئی چیز نا پاک نبیں ہوتی ،ایسے قو ہمات کور دکر تے رہیں ،اور 'اعوذ بائند' ول ول میں یہ سے تر بین زبان سے نہ پڑھیں۔

اور وہم کود در کرنے کا طریقتہ ہے کہ وہم مجھ کر چھوڑ دیں اس کی طرف دحیان نے دیں اور اس کواہمیت نے دیں۔ <sup>(۱)</sup>

البغي لايزول بالشكرالاشاه والنظائر بالقاعدة الثالثة ،البغين لايزول بالشك، (ص: ٢٠)، ط نديسي

من شک فی إنائه أوثوبه أومدنه أصابته نجاسة أولا،فهو طاهرمالم بستيقن.(شامي،كتاب "عليازة الرع لو شك في السائل من ذكره أماء أم بول،( ١١١٥١)،ط:معيد)

الشناوي الثانارخانية، كتاب الطهارة بالفصل الثاني في مايوجب الوضوء بنوع أخر في مسائل لشك (٢٦٩/١)، ط:مكتبة فاروقية.

وصد حسيع وساوس الشيطان ذكر الله بالاستعادة والتبرى عن الحول والقوة وهو معنى في المحول والقوة وهو معنى في المستوف السيطان الرجيم ولاحول ولاقوة إلا بالله العلى المظهم وذلك لايقلو عمليه إلا السنقون الغالب عليهم ذكر الله تعالى (إحياء علوم المدين، كتاب شرح عجانب القلب عليه الدين، كتاب شرح عجانب القلب على القلب بالوساوس، (٣٤/٣)، ط: داراحياء التراث العربي

عن أبي هويرة رضى الله عنه قال قال وسول الله صلى الله عليه وسلم أمالي الشيطان احدك ليتول من حلق كذا؟ من حلق كذا؟ حتى يقول: من حلق ويك فإذا بلعه فليستعد مالله وليست منفق عليه ومشكلة المنصابيع، كتناب الإيسان بناب في الوسوسة الفصل الأدل، من ١١)، ط قديم =

## وہم ہوتو تیم کرنا

اگرکسی کوخواہ کو او بانی استعال کرنے کی صورت میں بیار ہونے کا وہم ہو، یا مرض بڑھ جانے کا وہم ہو، کین بانی استعال کرنے کی صورت میں اس طرت بیار مرض بڑھ جانے کا وہم ہو، کین بانی استعال کرنے کی صورت میں اس طرت بیار ہونے کی عادت نہیں ہے، اور عام طور پر اس بات کا تجربہ بھی نہیں ہے، اور ماہر طبیب یا ڈاکٹر یانی کونقصان دہ نہیں بتلا تا تو تیم جائز نہیں ہے۔ (۱)

## وی می م آر ، سے وضوٹو شاہم یا ہمیں؟ "فلم بنی سے وضوٹو شاہے یانہیں "عنوان کے تحت دیجھیں۔(۹٦/۲)

- رأما قوله صلى الله عليه وسلم فليستعذ بالله وليته: فمعناه إذا عرض له هذا الوسواس فليلجأ إلى الله تعالى في دفع شره عنه، وليعرض عن الفكر في ذلك (شرح النووى على المسلم، كناب الإيمان، باب بيان الوسوسة في الإيمان...إلغ ( ١/٩٥، ٥٠) . ط:قديمي).

ر من عجز عن استعمال الماء لمعله ميلا أو لمرض) بشتد أو يعتد بفلية ظن أو قول حاذق مسلم وفي الرد: (قوله: بفلية ظن) اي عن امارة او تجربة ، شرح العنية (قوله: او قول حادق مسلم) اي انجبار طبب حاذق مسلم غير ظاهر الفسق وقيل عدالته شرط، شرح المية ( دالمحتار ، كتاب الطهارة ، باب اليمم ، ( ١/٢٣٧) ، ط:سعيد)

و: المحرالراتق، كتاب الطهارة، باب النيمم، (١/٠١١)، ط:سعيد

الفناوى الهندية، كتاب الطهارة، الباب السابع، الفصل الأول، (٢٨/١)، ط رشيدية

**€.....** 

# ہاتھ باؤل کئے ہوئے ہول

اگر کسی آدمی کے ہاتھ یاؤں کئے ہوئے ہوں ،آو بنہ و کے اعضا، پر پانی بہالے، اگر بانی بہانے پر فقدرت نہ ہوتو تیم کرلے، ادرا کراس پر بھی قدرت نہ ہوتو تیم کرلے، ادرا کراس پر بھی قدرت نہ بوتو تیم کرلے، ادرا کراس پر بھی قدرت نہ بوتو پر رہے کو زمین یا دیوار و نیمرہ کی نیت سے ل لے، اگر چبرہ پرزشم و نیمر ، کی ہبہ سے اس پر بھی قادر نہ ہوتو وضو کے بغیر ہی نماز پڑھتار ہے۔

ہاتھ مرڈ صیلہ استعال کرتے وقت نجاست نہیں گی ''ڈھیلہ استعال کرتے ہوئے ہاتھ پرنجاست نہیں گی''عنوان کے تحت ریکھیں۔(۲۵۷/۱)

## ہاتھ برنجاست لگ جائے

مقطوع البنيس والرحلين إدا كان بوجهه جراحة يصلى بغير طهارة و لايتيمم و لابعه على الأصح

لموله إذا كنان موجهه حراحة بوإلا مسبعه على التراف إن لم يمكنه غسله.(المدر مع الوديكيات الطهازة، ثاب الشبم، مطلب فاقد الطهورين، (٢٥٣/١)،ط:سعيد)

> البحر الراش. كتاب الطهارة، باب التيميم، ( ١٧١٦)، ط: سعيد التناوى الهنديد، الباب الأول، الفصيل الأول، ( ١٧١٦)، ط: رشيفية

وضو کے مسائل کا انسائیگو پیڈیا الگ تین مرتبہ یانی ڈالنا ضروری نبیں ہے۔(۱)

باته بيث كيا « بیب میا ' عنوان کے تحت دیکھیں۔(۱۸۱/۱)

باتھ بھٹ گئے

" المتحد مين زخم بي عنوان كے تحت ديكھيں -(٢٩٤/٢)

باته تين مرتبدهونا

الله وضومي دونوں ہاتھ تمن مرتبہ دھوناسنت ہے، باتی ترکرنے کے لئے ایک بار ہاتھ پھیرنے میں کچھ ترج نہیں ہے بلکدا چھاہ تا کہ تمن مرتبہ بوری طرح یانی بہہ جائے۔(۲) اور یانی ہاتھ برانگل کی طرف سے بہائے۔(۲) اور انگلیوں میں

<sup>. . (</sup> و ) يطهر محل ( غيرها ) أي غير مرئية ( بنقلبة ظن غاسل) لو مكلفا وإلا فمستعمل (طهارة محلها) ببلا عدد به يفتي . ( الدرالمختار مع الرد، كتاب الطهارة، باب الأنجاس،مطلب في حكم الوشم، (١/١٦) ، ط:سعيد)

البحرالوائق، كتاب الطهارة، باب الأنجاس، (٢٣٤/١)، ط:سعيد

الفتاوي الهندية، كتاب الطهارة، الباب السابع، الفصل الأول، ( ۲/۱ م)، ط: رشيديه

<sup>،</sup> ٢ ، فوله ( وتطيت الفسل ) كي تكراره للانا سنة لكن الأولى فرض والشنان سننان مؤكستان على المسحيح كفا في السراج واختاره في المبسوط والأولى أن يقال إنهما سنة مؤكفة والسنة فكراد الغسيلات المستوعيات لاالغرفات وأوزاد لطمانينة القلب عندالشك أوبنية وضوه آخر بعد الفراغ من الأول فلايكس به الأنه نورعلي نور . ( البحرالرائق، كتاب الطهارة، ( PP / 1 )، ط:سعید)

د: الدرالمختار مع الرد، كتاب الطهارة، مطلب في الوضوء على الوضوء (١١٨/١)، ط سعيد

د: المقتاوي الهندية، كتاب الطهارة، الباب الأول، الفصل الثاني، ( ٢/١)، ط: رشيديه

<sup>.</sup> ٣. ومن السنن البداء ة من رؤوس الأصابع في البدين والرجلين كذا في فتح القدير. (الفتاوي الهنسفية، كتساب النطهساوسة، البساب الأول في الوطسوء، الفصل الثاني في مستن الوصوء، ( ٨/١). ط:رشیدیه) =

فلال دحوتے وقت کرے یا بعد میں ہر ملرح درست ہے۔

ر المراب الله عليه و المراب على الله عليه و المراب على الله على المراب الله على المرب المر

ہاتھ دویں

اگر کسی آری کے ایک جانب پورے دو ماتھ ہوں ، تو اگر وہ دونوں ہاتھوں میں سے ہرایک ہاتھ سے کام لیتا ہے اور چیز دل کو پکڑ سکتا اور اشحا سکتا ہے ، رکھ سکتا ہے تو دونوں ہاتھوں کو دھونا فرض ہے ، اورا گردونوں سے کام نہیں لے سکتا تو اگر دونوں ہزے ہوئے ہوں تب بھی دونوں ہاتھوں کو دھونا فرض ہے ، اورا گر لے ہوئے نہوں تو اس صورت میں جس ہاتھ سے کام کرسکتا ہے اس کو دھونا فرض ہوگا، ہوگا،

= فتح لقدير، كتاب الطهارات و ١١١). ط.رشيده

ود السحتار، كتاب الطهارة، مطلب لافرق بين المنفوب والمستحب والنفل والتطوع، ( ۱۲۳/۱ ) ط.معيد.

وفي الطهيرية.والتخليل إنسا يكون بعد النليث لأبه سنه التلبث (البحرالرائق، كتاب الطهارة ( ٢٢٠١).ط (سعيد)

رد المحتار، كتاب الطهارة مطلب في منافع السواك (١١١٠)، طاسعيد

در الحكام شرح غرر الأفكار ، كتاب الطهارة مسن الوضوء ( ١١٠)، ط: دار احياء الكتب العربية.

، عن على رضى الله عنه أن البي صلى الله عليه . سلم توضأ ثلاثا ثلاثا . قال أموعيسى: حديث على أحسن شيء في هذا الناب واصح . (جامر الترمدي البواب الطهارة ، باب ماحاه في الوضوء ثلاثا ثلاثام ( / 2 ) ، ط فليمي

وعن عشمسان دخسى الله عنه فال: إن دسول الله صبلى الله عليه وسبلم توصناً ثلاثاً ثلاثاً، وقال: هندا ومنسوئى ووصوء الأنبياء فبلى ووصوء إبراهيم (مشتكاة المصابيح، كتاب الطهادة بباب سنن الوصوء القصل الثالث، (ص:۳۶)، ط. قديمى)

- محمد الزوائد وقم الحديث ١٤٢٠ . كتاب الطهارة، باب ماحاء في الوضوء ( ٢٢١/١). ط مكتبة القدس، القاهرة. رضو کے مسائل کا انسائیکلو پیڈیا 191 اور جس ہاتھ سے کا منبیس کر سکتا اس کو دھونا فرنس نیس ہوگا۔(۱)

### ہاتھ دھونے کی ابتداء

وضويس باتھوں كوكہنيوں سميت ايك مرتبه دعونافرض ب،اور تمن مرتبه رموناسنت ہے۔

ای طرح ہاتھوں کودھونے کی ابتداء الکلیوں کی طرف سے کرناہمی سنت

ولو خلق له يدان ورجلان فلو يبطش بهما غسلهما ولو ماحداهما فهي الأصلية فيعسلها وفي ردالسبحتار:(قوله: فلو بيطش) - والبطش قاصر على البدين فلو قال: ويسشى بهما نظرا الي الرجيليين ليكان حسنًا. ط . . والطاهر أنه يحبر البطش أولاً، قان بطش بهما وجب غسلهما والافان كانتاتامتين متصلتين وحب غسلهما وان كانتا منفصلتين لايجب الاغسل الأصلبة التي يسطش مها وهو حسن جمعاً بين العبارتين. (ودالمحتار، كتاب الطهارة،مطلب في معنى الاشتقاق وتلبيمه، (۱۰۲/۱)، ط: سعيد)

طواليظاهر أنه يعتبر البطش أولاكافان مطش بهما وجب غسلهما والافان كانتا تامتين متصلتين وجب عسلهما وان كاتنا منفصلتين لا يحب الاغسل الأصلية التي يبطش بها ، وهو حسن جمعاً بين العبارتين. ( حاشية الطحطاوي على الدر المختار، كتاب الطهارة، ( ٦٥/١)، ط رشيديه)

البحرالراتي، كتاب الطهارة، (١٣/١)، ط:معبد

١١٠ ومنها وأي من سبس الوصوء) تكراد الغسل للانا فيما يفرض غسله نحو اليدين والوحه والرجلين المدرة الواحدة السبابغة في الغسل فرض والتنبان سنبان مؤكلتان على الصبحيسع (الفشاوي الهشدية، كشاب الطهارة، الباب الأول في الوضوء، الفصل الثاني في سنن الوصوء، ( ۱ / ۲) ، ط: زشیلیه)

c الدرمع الرد كتاب الطهارة مطلب في منافع السواك ( ١٨/١) ، ط. سعيد.

: فتح القدير ، كتاب الطهادات ، (٢٤١١) ، ط: وشهديه.

. ٣ . ومن السس: السلاءة من وؤوس الاصليع في اليدين والرحلين.

الفنازى الهندية، كتاب الطهازة: الباب الأول، لقصل النالث، ( ٨٠١). ط.رشيدية

· · ومن المسيش الشرئيب بيس السحسمصة والاستنشاق والبناء « من مقنع المرأس ومن رؤوس الاصابع في البدين والرجلين

فتح القديركتاب الطهارة، (١/١٦)، ط: رشيلية

· ود المتحشار ، كشاب البطهارية، مطلب لافرق بين المثلوب والمستحث و العل والتطوع، (۱۲۳/۱)،ط-سعید

ہاتھدھوتے وقت بانی کس طرف سے بہائے ہاتھ رھوتے وات پانی انگلی کی طرف سے بہاتے ہوئے کہنی کی طرف

ہاتھ ہے کرے

ا مرتم كرتے ہوئے ہاتھ ہے كرے تواك كے لئے يہ شرط ہے ك پورے ہاتھ سے یاہاتھ کے بیٹتر حصہ سے کیا جائے، کیونکہ سے کرنا تیم میں فرض ب،خواوہ ہاتھ سے ہویا ہاتھ کے قائم مقام کی اور چیز ہے۔

ہاتھ کٹاہواہ

ا مركس كے ہاتھ كا بجو حصد كثابوا بي ق باتى حصے كود حونا فرض ب،اورا كر يورا عضوكث مياتواس كادحوناسا قط موجائے گا-(٣)

لدمر تخريجه تحت العنوان "هاته دهونے كي ابتداء"

٠ . المعينية قالوا: إذا كان المسيح بهده، فإنه يشترط أن يمسح بجميع يده أو أكثرها والمفروض إسسا هو السبع سواء كان باليد أو بما يقوم مقامها. (كتاب الفقه على المذاهب الأربعة، كتاب الطهارة. مباحث التيمم، أركان النيمم ( ١٩٢١ )، ط: مكتبة الحقيقة)

ومنها السبع بشلالة اصابع لا يجوز المسع باقل من ثلاثة اصابع كمسع الراس والخفيز. كدا في النبين.

الفناوي الهندية، كناب الطهارة، الباب الرابع، الفصل الاول، (٢٤/١)، ط:رشينية

. ردالمحنار، كناب الطهارة، باب التيميم، ٢٢٠٠/)، ط: سعيد

- النحر الرائل، كتاب الطهارة، ماب التيميم، ( ١٣٣١١)، ط: سعيد

٣١) ولو فيطعبت بنده أو رجيله فلم بيق من المرفق و الكعب شيئ سقط الغسل ولو بقي وحسر (الحرالوائل، كاب الطهارة، (١٣٠١)، ط:معيد

> ر دالمحار ، كاب الطهارة مطلب في الاشتقاق وتقسيمه، ( ١٠٢/١)، طاسعية العبادي الهنادية. كناب الطهارة، الناب الأول، العصل الأول، (١١٥)، ط وشيدية

### ہاتھ کٹ گئے ہوں

سی شخص کے ہاتھ یا پیرکٹ شئے ہول کیاں کہنی یااس سے زیادہ اور شخنے یا اس سے زیادہ اور شخنے یا اس سے زیادہ موجود ہول تو ایس حالت میں کہنی اور شخنے کا دعو تا داجب ہے، اور اس کے نیچ کے حصہ کا دحو نا فرض ہے۔ (۱)

# ہاتھ کہنی تک دھونا

، کمبنی''عنوان کے تحت دیکھیں۔(۱۵۳/۲)

## باتھ کہنوں کے ساتھ کٹ محے

کسی شخص کے باتھ کہنے ل کے ساتھ ، یا پیرنخوں کے ساتھ کئے ہوں تو ایس خات کے ہوں تو ایس خات کے ہوں تو ایس خات میں ہاتھ بیر کا دھونا فرض نہیں ہے ، اور اگر کسی طریقہ ہے منہ دھوسکتا ہے اور سر کامسے کرسکتا ہے تو کرے ، ورنہ وہ بھی فرض نہیں ہوگا ، بلکہ تیم کے ارادہ ہے چبرے کو دیوار پر ملے کافی ہوجائے گا۔ (۲)

## باته كى الكليول كاخلال كرنے كاطريقه

دونوں ہاتھوں کو کہنیوں تک تمن مرتبہ دھونے کے بعدانگلیوں کے خلال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک ہاتھ کی ہتھی پررکھ کراو پر کے ہاتھ کی انگلیاں نیچے کے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال کراو پر کھینچ لے۔ (۳)

أما أركان الوصوء فأربعة أحفظ غسل الوجه مرة واحدة والتابي غسل اليدين مرة واحدة والتابي غسل اليدين مرة واحدة لفوله تعالى "وأيديكم" والمرفقان يدحلان في الغسل عند أصحابنا التلاتة وعند زفر لا يدحلان ولم قبطعت يده من المرفق يجب عليه عسل موضع القطع عندنا حلافا له ومدائع الصنائع، كتاب الطهارة، (٢٠٣٠)، ط:سعيد).

وانظر أبشيا الحاشية السابقة.

### ہاتھ کے درمیان دوسراہاتھ جماہواہو

اگر ہاتھ کے درمیان دوسراہاتھ جماہواہوتواس کودھونافرض ہے، بشرطیکہ اس مقام ہے جماہوجس کادھوناوضو میں فرض ہے، مثلاً ہاتھ میں کمبنی یا کہنی کے نیجے جماہو تو دھونا فرض ہے، اور اگر کمبنی کے اوپر سے جماہوتواس قدر حصہ کا جونافرض ہے جو کہنی کے جصے کے مقابل میں ہو۔ (۱)

### ہاتھ میں زخم ہے

ہاتھ میں زخم ہویا بھٹ محے ہوں، جس کی وجہ ہے وہ ہاتھوں کوا، رہاتھوں ہے اعضا مودھونییں سکتا یا دھاوا بھی اعضا مودھونییں سکتا یا دھاوا بھی اعضا مودھونییں سکتا یا دھاوا بھی نہیں سکتا تو الی صورت میں وضوفرض نہیں رہے گا، البتہ اگر تیم کرنامکن ہوگاتو تیم کرنالازم ہوگا۔ (۲)

= ر في الرد · قوله ( البدين) أى أصابع اليدين ط فوله ( مالنشبيك ، نقله في البحر مصيعة فيل ركيفيته كما قاله الرحمتي انه بحعل ظهر البطن لنلا بكون أشبه باللعب

الدرالمختار معرد المحار أكتاب الطهارة، (١٨/١ ١-١١٤)، ط سعيد

- لفتارى الهندية، كتاب الطهارة، الباب الأول، الفصل الثاني بر ٢٠١ - ط· رشيسه البحر الرائق ،كتاب الطهارة، (٢٢/١)، ط:سعيد

وكنا الزائلة ان نتت من محل الفرض كأصبع وكف زابلين و . فما حاذى منها محل الفرض كأصبع وكف زابلين و . فما حاذى منها محل الفرض عسله ومنالا فيلا لكن يشدب. مجتبى (والبلز المحدار مع . لمحدار، كتاب الطهار دمطلب في معى الاشتغاق ولقسيمه، (١/ ١٠٢)، ط سعيد،

وبحث عسل كل ما كان مركبا على أعضاه الوضوء من الأصبع الرائلة والكف لزائلة ، كلا في السيراج الوهاج ولو حلق له يدان على المنكب فالنامة هي الأصليه بجب غسلها والأخرى زائلة في السيراج الوهاج ولو حلق له يدان على المنكب فالنامة هي الأصليه بجب غسله والا فلا. كفا في فتح الفدير , والعناوي الهنابية، كتاب الطهارة الناب الأول في الرضوء، الفصل الأول في فرائض الوصوء (١٠/١) ط رشيدية)

😁 حاشية الطحطاري على المتر المختار ، كتاب الطهارة ، ( ٢٥/١)، ط: رشيفية

وذكر شعب الانسه الحلوابي إذا كان في أعصائه شقاق وقد عجز : عسله ، غط عنه =

ہاتھنا پاک ہے

اگر ہاتھ تا پاک ہوں اور پانی میں ہاتھ ڈالے بغیر وضوکر نامکن نہ ہو، اینی کوئی ایسا شخص نہ ہو جو ہاتھ دھلا دے ، یا پانی نکال کر دیدے اور نہ کوئی ایسا کیڑا وغیر ہے کہ اس کو پانی میں ڈال کراس کے پانی سے ہاتھ دھولے تو اس صورت میں وضونہ کرے ، اور یہ تھم اس صورت میں ہے کہ جب پانی کی جگہ کا کنواں وہ ور ب بانی کی جگہ کا کنواں وہ ور ب بانی کی جگہ کا کنواں وہ ور ب بانی کی جگہ کا کنواں وہ در وہ یا اس کے ہو، اور اگر پانی کا کنواں وہ در دہ یا اس سے بڑا ہے تو تا پاک ہاتھ خال کر ہے جم اس کے بعد وضوکر ہے۔ (۱)

= فـرض الـفــــل ويـلـزم امـرار الـماء عليه فان عجز عن امرار الماء يكفيه المـــح فان عجر عن الـمــــح سـقـط عـنـه الـمـــح أيضاً فيغــل ما حوله ويترك ذلك الموصع، كذا في الذحيرة (الفتارى الهندية، كتاب الطهارة، الباب الأل، الفصـل الأول،( ١/٥)، ط.رئـيديه)

في اعضائه شقاق غسله أن قدر والأمسحة والالركة ولو بهده. ( رد المحتار، كتاب الطهارة، باب الطهارة، مطلب في معنى الاشتقاق وتقسيمه ( ١٠٢/ أ)، ط: سعيد )

السمحيط البرهباني، آداب الوضوء، القصل السادس ، ومما يتصل بهذاالباب، (٢٣٦/١). ط. داراحياء التراث العربي

ولو أدخيل السكف إن أزاد الغيسيل مساز الماء مستعملاً وإن أزاد الاغتراف لا ولو لم يعكم الاعتراف بشىء ويداه نجستان ليعم وصلى ولم يعد

لوله ( ولو لم يمكنه الاغتراف الخ) في البحر والنهر عن المضمرات لو يداه نحستان أمر عبره ولاعتراف والصب فإن لم يجد أدخل مديلا فيعسل مما تقاطر منه فإن لم يجد رفع الماء بعبه فإن لم بـغـدر تيمم وصلى ولا إعادة علـه (هـ (الفر لمختار مع رد المحتار ، كتاب الطهاره، مطلب في معى الاشتقاق وتقسيمه ( ١ / ١ / ١ )، ط: سعـد)

البحرالرائق .كتاب الطهارة، ٢٢/١)، ط سعيد

المتاوى الهنديد ، كتاب الطهارة ، الباب الأول الفصل الثاني . ( ١/١) • ط سعيد

اذا كان البحوض عشيرا في عشير فهو كبير لاستنجيس بوقوع النجاسة إدا لم ير لها أثر (حلبي كبير فصل في أحكام الحياص،(ص ٩٨)، ط.سهيل اكيلمي)

· شرح الوقاية، كتاب الطهارة بهان مابحور به الوصوء ومالا يحوز به با ٨٦/١)، ط. معمد

· مراقى الفلاح مع حبائية الطبخطباوى كتباب الطهبارة،فصل فى بيبان أحكنام السوو ، (ص:٢٤)،ط قديمى



باتھوں پرزخم ہوں

اگر ہاتھوں پرزخم ہوں یاباز و بورے کئے ہوئے ہوں اور چبرے پر کسی طرق بانی بہانے کی قدرت نہ ہو، اور تیم پر بھی قدرت نہ ہو، تو چبرے کوزیمن یاد ہوارو غیرہ سے تیم کی نیت سے مل لے، اگر چبرے پرزخم وغیرہ کی وجہ سے اس پر بھی قادر نہ بوتو وضو کے بغیر ہی نماز پڑھتارہے۔ (۱)

ہاتھوں پرزخم ہے

اگر صرف ہاتھوں پر یا صرف یا وَل پرزخم ہے تو تیم کرنا جائز نہیں، زخم والے حصہ پرمسے کرلے، باتی اعضاء کودھوکر وضوکر ہے، اگر پانی نہ ملنے کی وجہ ہے تیم کیا تھا اس کے بعد ایسامرض پیش آھیا جس میں پانی استعال کرنا نقصان وہ ہے کین یانی مل کیا تواب اس پہلے تیم مے ماز پڑھنا جائز نہیں، پانی ملنے سے تیم ختم ہوگیا،

وأما الطهارة ففي الظهيرية وغيرها من قطعت يداه ورجلاه وبوجهه جراحة يصلي بلاوسوء ولا تيمم ولا يعيد

أوله ( وبوجهه جراحة) فيديمه لأنه لو كان سليما مسحه على الجدار بقصد التيمم ط وسكت عن الرأس لأن أكثر الأعضاء جريح والوظيفة حينتل التيمم ولكنه سقط لفقد آلته وهما البدان الد ح. (الدوالمختار مع ودالمحتار، كتاب الطهارة، (١/٠٨)، ط:سعيد)

مقطوع البنديين والرجلين إذا كان بوجهه جراحة يصلي بغير طهارة ولا يتيمم ولايعبدعلي الأصح.

قـوكـه·إذا كـان سوحهه جراحة) وإلا مسحه على التراب إن لم يمكنه غــله.(المدر مع الرد.كتاب الطهارة مطلب فاقد الطهورين،( ١ /٢٥٣ )، ط:سعيد

البحر الرائق، كتاب الطهارة، باب التيمم، (١٧١٧)، ط:معيد

الفتاوى الهندية. الباب الأول، الفصيل الأول، ( ٥٠١)، ط:رشيدية

و ذكر شعب الأنمة الحلواني: إذا كان في أعصائه شفاق وقد عجز عن غيله سقط عه فيرس العسل ويبلوم امرار الساء عليه فان عجز عن امرار الباء يكفيه المسح فان عجز عن الرس العسل عبد المسح المناء عليه في عبد عن المرار الباء يكفيه المسح المناء فيعسل ما حوله ويترك ذلك الموضع، كذا في الذحيرة =

اب مرض کے عذر کی وجہ ہے دوبارہ تیم کرے۔ (۱)

## ہاتھوں پرمٹی لگ گئی

تیم میں ہاتھوں پرمٹی اور غبارلگ کیا: و، توایک ہاتیم کودوس ہتی۔ پرماد کراس کو جھاڑ لے، کیونکہ تیم میں مٹی اور غبار مانا شرط نہیں ہے، بلکہ مٹی و نمیر و پر ہاتھ بھیر تا فرض ہے، البتہ تھوڑ ابہت غبار بھی کہیں لگ جائے تو کہیم مضا اُتھہ نہیں ہے۔

### ماتھوں کا بہلے سے کیا چہرے کا بعد میں اگر تیم کرتے وقت پہلے ہاتھوں کاسے کیا،اوردوسری ضرب مارکر جبرے پرسے

= الفتارى الهندية، كتاب الطهارة، الباب الأل، الفصل الأول،( ٥/١)، ط:رشيديه

ت لمي اعضائه شقاق غسله ان قلر والا مسجه والا تركه ولو بيده. ( رد المحتار ، كتاب الطهارة. مطلب في معنى الاشتقاق وتقسيسه، ( ١ / ٢ / ١ ) ، ط: سعيد )

<sup>ر:</sup> السبحيسط البسرهسانی، آداب الوطنوء، القصـل السبادس ، ومعا يتصـل بهقاالياب. ( ٢٣٦٠ ). ط:دازاحياء الثراث العربی

ان المسافر اذا تيمم لعدم الماء ثم مرض موضا يبح له التيمم لو كان مقيما لم تجز له الصلاة بفلك التيمم لان اختلاف اسباب الرخصة يمنع الاحتساب بالرخصة الاولى عن الناتبة وتصير الأولى كان لم تكن، كذا في فصول العمادية في احكام المرضى في كتاب الطهارة. ( الفتاوى الهندية، كتاب الطهارة، الباب الرابع، الفصل الثاني ( ٢٠١١-٢٩)، ط: رشيدية

" فشاوی قیاضی خیان عبلی هیامش الهبندیة. کتاب الطهارة، باب التیمم، فصل فیسا پیجوز له التیمم، (۵۸/۱)، ط رشیدیة

: البعرالرائل، كتاب الطهارة، باب التهمم، (١٥٢١١)، ط.سعيد

. ' ولو امساب الغبار وجهه ويديه فعسسح به ماويا للتيمم يجوز وان لم يعسسح لا يحور ، كذا فى الطهيرية. (العتاوى الهندية، كتاب الطهارة، الباب الرابع، الفصل الاول، (١/٢٤)، ط وشيدية) ' · ودالمعتار ، كتاب الطهارة، باب التيمم، (١/١٣١)، ط. معيد

فشاوى فسامنسى شمان على هامش الهندية. كتاب الطهارة، باب التيميم، فصل في صورة التيميم، ( ع<sup>سرا</sup> )،ط:وشيدية



مبلد @ ایا تو جمی میم زه بهای مالیان منت نے نااف زو نے لی هجه سے منزوه زوکا \_(۱)

### باتھوں کوجھاڑ انہیں

" بهازانین" وان ک<sup>تن</sup>ت د<sup>کیمی</sup>ن پر (۱۸۷۸)

## ہاتھوں میں فالج ہے

'' دونوں ہاتھوں میں فائن ، و' عنوان کے تحت دیکھیں۔(۲۲۷/۱)

## باتقى كى سونلى سے نكلنے والا يانى

ہاتھی کی سونڈ سے نکلنے والا پانی تا پاک ہے میداصل میں اس کالعاب ہے اور ہتی کالعاب نا یاک ہے۔ <sup>(۲)</sup>

سشن المتبسم سبسع الجبال اليسليس بسعند وطنعهما على التواب والابادهما ونقطهما وتقريح الاصلبع والنسمية في اوله والترتيب والعوالاة كذا في البحرالراتق والنهر الفاتق وكيعية النبعي ان ينظسرب يسليه على الارض يقبل بهما ويلير ثم يرفعهما وينفض كلًّا في البيين ، بقلر ما يشائر الشراب كفا في الهفاية ويمسح بهما وجهه بحيث لا يبقى منه شيئ لم يطوب يديه على الارض كنلك ويسسح بهما ذواعيه الى العرفقين، كذا في التبيس قال مشايخنا ويسسح باوبع اصابع بده اليسسرى ظاهر يله اليسنى من زؤس الاصابع الى المرفقين ثم يمسسح بكفه اليسرى باطن يله اليسمشنى المى الرمسنغ ويسعو باطن ابهامه اليسسوى على ظاهر ابهامه اليعتى لم يفعل بالبد اليسوى كـذلك وهـو الاحـوط كـذا في محيط الــرخسـي و هكذ افي البدائع.﴿ الْفتاوي الْهندية، كـاب الطهارة، الباب الثالث، الفصل الثالث، (٢٠/١)، ط:رشيدية )

: المحرالراتق، كتاب الطهارة، باب التيمم، (١٣٦/١-١٣٥)، ط:معيد

وفي الرد.(قول» و مساع بهائم) هي ماكان بصطادينايه كالأسد والذئب والفهدوالتمروالمعل والقبيل و الصبيع و أشبناه ذلك ﴿ القرالمعنار مع ودالمعنار ، كتاب الطهارة، مات الأنجاس؛ مطلب في السؤد ( ٢٢٣٧١) ، ط-سعيد ) =

<sup>\*</sup> كتاب المبسوط، كتاب الطهارة، ماب المتيعم، (٢٣٥/١)، ط المكتبة الفقارية

<sup>•</sup> وسؤد (حسزبروكلب ومباع بهائم)ومنه الهرة الرية(وشارب حمرفورشربها) (وهرة فرراكل فارة نحس

## ہری سے استنجاء منع ہونے کی دجہ

محوبرے استنجامنع ہونے کی دجہ' عنوان کے تحت دیکھیں۔(۱۷۲/۲)

#### ہر بیاری کی دواء

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے مردی ہے کہ مسواک موت کے علاوہ ہر بیاری کی دواء ہے۔

منہ کی بربواور فاسد مادوں کے ساتھ جبائے محے لقہ میں منہ کی محند کی مخلوط ہوجاتی ہے، جب سواک کرنے ہے ہوجاتی ہے، جب سواک کرنے ہے منہ کی صفائی ہوجاتی ہے تو صاف سخرالقمہ معدہ میں جاتا ہے، اس لئے نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ممل کرتے ہوئے مسواک کرنے میں دی فائد ے اور ثواب کے علاوہ دنیاوی بیار یوں سے حفاظت بھی ہے۔ (۱)

#### برعضو کے دھونے کے وقت بھم اللہ پڑھنا

علامه بدرالدين عيني رحمه الله في البناي من لكما بكدوضوك برعضوكو

= -. لماب الفيل نجس كلماب المهد و الأسد اذاأصاب الترب بخرطومه ينجسه.

الفتاري الخاتية على هامش الهندية، كتاب الطهارة ، فصل في الأسار ، (١/١)، ط: شبلية

- الفتاري الهندية، كتاب الطهارة، الباب الثالث، الفصل الثاني، ( ٢٣٠١)، ط رشيلية

. السواك شفاء من كل داء إلا السبام والسبام السوت. فر ، عن عائشة. (كنز العمال:

(٢١١/٩) رقم الحديث: ٢٦١٦٠ ، حرف الطاء ، كتاب الطهارة من قسم الأقوال ، الباب

الناتي في الوضوء ، الفصل الناني في آداب الوضوء ، ط: السواك ، مؤسّسة الرسالة )

الدحاف السبانسة السنفيس: (٣٥٠/٢) كتباب أسراد الطهادة ، باب قصاء المعاجة ، كيفية الوضوء ، ط · مؤسّسة الناديخ العربي

. فيض القباير للمشاوي . (٣٩/٣) ) رقم الحديث : ١٠٣ ٪ ، حرف المين ، ط: المكتبة التجاوية ، مصر .



واضح رے کہ اگر وضو شروع کرتے وقت البم اللہ البیام اللہ البیام ول کیا ہو . ایک مِن مِن آخر مِن ما ورَّ جائے تو بھم اللہ پڑھنے ہے۔ منت اوائیں ، ولی۔ (۱)

برقدم بردس نكيال

مدیث شریف میں ہے کہ وضوکر کے مجد کی طرف نماز کے لئے جائے ہا۔ یہ ب قدم يردى تكيال لتى يى-

حضرت عقبدبن عامرجبى رضى الله عند سے مروى ہے كه بى كريم على الله علم وسلم نے فرمایا: جب آدی یا کی حاصل کرتا ہے اور پھر (باوضو) مسجد جاتا ہے نماز کے لے تو لکھنے والے فرختے اس کے لئے برقدم پردس نیکیاں لکھتے ہیں۔

، وذكر العينى في البشاية : أنَّ المستحب أن يسمى عندعسل كل عفو . ( السعاية (١٠٨/١) بيان مشية الإبتلاء بالتسمية ، ط: معيد )

السناية شرح الهداية : ( ١٩٨/١ ) كتاب الطهارة ، سنن الطهارة ، ط: دار الكتب الطلب

 الدر مع الرد: (۱/۱۰۱) كتاب الطهارة ، مطلب سائر بمعنى بالى لا بمعنى جميع ، ط. سيد \* ، نسى التسمية فـدكـرهـا في خـلال الوضوء فسمى لايحصـل السنة بخلاف الأكل ( اتح القدير: (٢١/١) كتاب الطهارة اط: رخيليه)

 الدر المختار مع الرد: ( ۱۰۹/۱) كتاب الطهارة ، مطلب · سائر بمعنى باقي لا يمنى حبح , ط: معيد .

السعاية : ( ١٠٨٠ ) بيان سية الإبتلاء بالتسمية ، ط: سعيد .

-، عن أبي عشاقة ، أنَّه سمع عقبة بن عامر اللجهني يبحلث ، عن دسول الله صلى الله عله وسلم الدقال: إذا تطهر الرجل لم مر إلى المسجديرعي الصلاه ، كتب له كاتبه ـ. أو كاتباه ـ. بكل طوا يخطوها إلى المسجد عشر حسات. (صحيح ابن خزيمة : (٣٤/٠/٢) وقم الحليث . ١٢٩٢. كتاب الوضوء ، بات ذكر كتابة الحسنات بالعشي إلى الصلاة ، ط: العكت الإسلام، بيوا<sup>ن)</sup> 

المجمع الزوالد (۲۹/۲) رفيم الحقيث: ۲۰۷۰ ، كتاب الطهارة ، پاب المثي الع الجهي عن النِّي صلى الله عليه وصلم ، ط: مؤسِّسة الرسالة المساجد ، ط. مكنية القدس ، القاهرة .

#### مرقدم برصدقه كانواب "صدقه كانواب برتدم بر"عنوان كتحت ديميس (٦٢/٢) ميتال ميس كسى برتن ميس بيشاب كرنا "برتن ميس بيشاب كرنا"عنوان كتحت ديميس بيشاب كرنا

#### بنسنا

ہے، اور وضو برقر ارر ہتا ہے،
اس کے اس نماز کود و بارہ نیت با ندھ کر پڑھنالا زم ہے۔
اس نماز کود و بارہ نیت با ندھ کر پڑھنالا زم ہے۔
اس کے اس نماز کود و بارہ نیت با ندھ کر پڑھنالا زم ہے۔
ہننے کی آ واز خود ہے، ساتھ والے آ دمی نہ نیس، اس کوشر بعت کی زبان میں ہنا
کہتے ہیں۔
(۲)

واضح رے کہ نماز میں ہنا گناہ ہے، اللہ کے دربار کی شان کے خلاف ہے، اللہ کے دربار کی شان کے خلاف ہے، اس سے بچنا ضروری ہے۔

ا واز بالكل نبین نكلی تو وضواور نماز دونول باتی بین، اورا گراتی آوازنكلی كه خود یا بالكل آواز بالكل نبین نكلی تو وضواور نماز دونول باتی بین، اورا گراتی آوازنكلی كه خود یا بالكل تریب والے خص نے بھی من لی تو نماز ثوث گی وضوئیں ٹوٹا، اورا گراتی زورے ہسا كرا بل مجلس نے آواز من لی، تو وضو بھی ٹوٹ گیا اور نماز بھی فاسد ہوگئ بشر طیكہ بالغ (۱) والمن حک بسطل الصلاة و لا ببطل الطهارة، (عالم گیری: ۱ ۱۳۱، کتاب الطهارة، الفصل السخامس فی نوافض الوضو، ط: رشیدید كوئنه)، (رد المعنار: ۱ ۱۳۵، كتاب الصلوة، باب المنطق الوضو، ط: رشیدید كوئنه). (مداید مع لنج اللدیر: ۱ ۱۳۵، كتاب الصلوة، فصل فی نوافض الوضو، ط: رشیدید كوئنه)

د ۲، والمصححت ان یکون مسسوعاء (عالمگیری: ۱۲۰۱)، (دد المحتاد : ۱۳۵۰۱)، (حدایة مع فتح اللدیر : ۱۸۱ م)



بالغ آ دمی رکوع اور تنده والی نمازش نو سن آنی نواه وه نمازش می تناند یا همنازش می دخونون می در دونون می دخونون می دخونون می دخونون می دخونون می دخونون می در دونون می دونون می

حقیقانمازی ہونے کی صورت نو دائنے ہا ابت علنا نمازی ، و نے ال صورت ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے اے صدت ہواہ نہ واو ک کیا ،اور وہ غام وائی نماز چھوز کر وضو کرنے کے لئے چلا کیا تاکہ وضو کرکے افیہ نماز بوری کر ۔،ان مالت میں وضو کر کے آر ہا تھا کہ کی بات پروہ زورے ہنے دگا ہو یہال ہے آوئی ہی خالے میں وضو کر کے آر ہا تھا کہ کی بات پروہ زورے ہنے دگا ہو یہال ہے آوئی ہی تا نماز میں نہیں ہے گر حکمنا نماز ہی میں ہے اس کے کہ بہلی نماز پر بنیا در کھ کر ابقی نماز اس صورت میں ہی اس نمازی کا دضو توث جائے گا۔

اورزورے ہنااے کہاجاتا ہے کہ جے اس کے آس باس والا ہے۔ (۱)

، ، وحد القيقية أن يكون مسموعا له ولجبراته، والضحك أن يكون مسموعا له ولا بكون مسموعا له ولا بكون مسموعا له ولا لجبراته كنا فى اللخبرة، والقيقية فى كل صلاة فيها وكرع وسجود تنقض الصلاة والوضوء عندنا كذا فى المحيط، سواء كاتعمنا و نسباتها كذا فى المحيط، سواء كاتعمنا أو نسباتها كذا فى الخلاصة، ولا تنقض الطهارة خارج الصلاة، والضحك يبطل الصلاة، ولا يبطل الطهارة .... والقهقهة من الصبى فى حال المعلاة لا يبطل الصلاة ولا الطهارة .... والقهقهة من الصبى فى حال المعلاة لا تنقض الوضوء كذا فى المحيط. (عالمگيرى: ١١٢١، كتاب الصلاة، الفصل الخاص أى نرافض الوضوء، ط: وشهلية كوئه). (هداية مع فتح القلير: ١١٢١)، وشامى: ١٢٣١، كتاب المسلاة، الفصل الخاص أى الطهارة، مطلب نوم الانباء غير ناقض، ط: سعيد كراچى)

ا ' ، (و) پشقطه (و قهقهة) هي ما پسمع جيرانه (بالغ) ولو امرأة سهوا (يقظان) ( بصلي) ولو حكما كالباني (بطهارة صغرى) ولو ليسما (مستقلة) ... (صلاة كاملة)

لوله: كالبانى)ك من سبقه الحدث فى الصلاة،فاراد أن يبنى على صلاته فقهقه فى الطويل بعد الرضوء يستقض وصوءه، وهو إحدى الروايتين،وبه جزم الزيلعى،قال فى البحر:قيل وهوالأحوط، ولانزاخ فى بسطلان صلاته. هد. (و دالمحتار ، كتاب الطهارة،مطلب نوم الإنبياء غيو ناقض الاً الما – ١٣٧)، ط:سعيد )

١٠ البحر الرائق، كتاب الطهارة، ( ١٠١٧- • ٣)، ط:سعيد.

<sup>· :</sup> الفتاوى الهندية، كتاب الطهارة. الباب الأول، الفصل الخامس، ( ١٢/١)، ط:رشيدية.

#### ہوا کے رُخ پر پیشاب کرنا ہوا کے رُخ پر پیشاب کرنا کردہ تر ہی ہے۔ (۱) ہوا کے رُخ کی طرف منہ کر کے بیشاب کرنا

بیٹاب کرتے وقت ہواکے رخ کی طرف منہ کرنا کروہ ہے،اس لئے بیٹاب کرتے وقت اس سے بچنا چاہئے ورنہ بیٹاب کی چمینئیں الٹ کروائی بیٹاب کرنے والے کی جانب آئیں گی،اورآ دمی کونا پاک کردیں گی،جبکہ انسان کی بیٹاب کرنے والے کی جانب آئیں گی،اورآ دمی کونا پاک کردیں گی،جبکہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ جسم اور لباس پر گندگی لگ جانے سے گھرا تا ہے،اور نبی کریم سلی اللہ علیہ دسلم نے بھی لوگوں کو پاک صاف رہنے کی ترغیب دی ہے،اور یہ فطرت کے مطابق بھی ہے،اور انسان کے لئے فائدہ مند بھی ہے۔ (۲)

( ۱۰ ۱) و كذا يكره .... في ظل .... (و) في (مهب ربح وجحر فارة او حية او نخلة او ثقب )
 و في الرد: (قوله: و في مهب ربح) لئلا يرجع الرشاش عليه. ( الدر المختار مع رد المحتار ،
 كتاب الطهارة، باب الاستجاء،مطلب القول مرجع على الفعل، ( ۱ / ۳۳۳)، ط:سعيد)
 البحر الرائق، كتاب الطهارة، باب الانجاس، ( ۲۲۳۲)، ط:سعيد

- ت الفتاوى الهندية ،كتاب الطهارة، الباب السابع، الفصل الثالث، ( ٥٠/١)، ط:سعيد
- تستظفوا بكل مااستطعتم فإن الله تعالى بنى الأسلام على النظافة ، ولن يدخل الجنة إلا كل نظيف. (كنز العمال ، وقم الحديث: ٢٠٠٢ ، حرف الطاء، كتاب الطهارة ، الباب الأول في فتضل الطهارة مطلقاً مر ٢٧٧ ) ، ط: مؤسسة الرسالة).
- ت عن أبي مالك الأشعرى رضى الله عنه قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان..... الحليث. (مشكاة المصابيح، كتاب الطهارة الفصل الأول، (ص: ٣٨)، ط: قليمي)
  - ت الصحيح لمسلم، كتاب الطهارة بياب فضل الوضوء، (١٨/١)، ط: قليمي.
- والطهاق باب من المنكوبكة، وبعد من الشّباطين، ولعلع عَلَاب الْقِرْ، وَهُوَ الْوَلَهُ عَلَيْهِ وَصَاوَ من جبلتهم وفيها قرب من المنكوبكة، وبعد من الشّباطين، ولعلع عَلَاب الْقَبْر، وَهُوَ الْوَلَه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

  "مستزهوا من الْمَوْل فإن عَامَدُ عَلَاب الْقَبْر مِنْهُ" وَلَها مَلْ حَلَّ عَظِيم فِي آبُول النَّفَس لون الْمِاحَسَان وَهُوَ فُولَه تَعَلَّى: (وَبُعب المسطهرين) وحجة الله البالمة القسم الثاني في بيان أسراد ماجاء عن الني صلى الله عليه وسلم تفصيلا، باب أسراد الوضوء والغسل؛ ١٣٦١)، ط: داد الجيل.



#### عنقریب منظرعام برآنے والی مؤلف کی دیگر کتب

الرار کانسائکلوبیڈیا کے مسائل کانسائکلوبیڈیا

مؤلمن مؤلف مفرق مؤلف مفتى مختراته مؤلف مفتى مختراته ما الحق صاحب فالمحل مفتون مفتون مؤلف من مؤلف مؤلف من مؤلف مؤلف من مؤلف مؤلف من مؤ

بيَّتُ الْحَمَّادِكِ الْحَكَالِحِيْ

#### التقريب الخريام عام ي أفي الله والم والف لي الجرات

## طلاق کےمسائل کاانسائریکو بیڈیا

بنيت الخادك الجانجا

#### عنقریب منظر عام پر آنے والی مؤلف کی دیگر کتب

نخارت بمحصمائل کاانساکلویڈیا

بأيت المخادك الجانجا

#### و قريب منظر عام ير أف والى والف كي المركتب

زیورات کےمسائل کاانسائیکو پیڈیا

مؤلف مفتی مخدانه مفتی مخدانه مفتی مخدانه ما الحق صاحب قامی در الافتاء المنادم الاستلامية منادن عماجي

بين المالخ الحكادي

مرائل کاان آگاویدیا حروف برندی ی ترینب عمطابق

بيني المالية الشيابية

# م عمره عصمائل كاانسائلوپديا

مؤلفت مخالعاً الحق صاحب قامى مفتى مخالعاً الحق صاحب قامى مفتى مخالعاً المقامة الناوم الاستلابة منافعة الناوم الاستلابة منافعة الناوم الاستلابية منافعة الناوم الاستلابية منافعة الناوم المناوم المنافعة الناوم المنافعة ال

## میت کیمئائل کاانهٔ کلوپیژیا

مؤلف مفلق مغرانه مؤلف مفتی مخرانه مفتی مخرانه ما التی صاحب قاری در الافتار العقاله مالانتلاب معلوم الانتلاب مفلکه بنوری نازن سیرایی

بنيت المخادك الجا

## سَفَرِ کِیمِ اَکِلُ کاانساکلوپیژبا کاانساکلوپیژبا



بدين المناكب المجاني

رگوه کیمیالی کاانا تکلویدیا

مؤلف مفتی مخوانه مفتی مخوانه مفتی مخوانه ما التی صاحب فایمی دارالافتا مهاسمة العلوم الاستلاب ملاده مناون محدایی

بنيك المائدة

## مزاوی کیمئائل کاانساکلویدیا

بنيك الماكاك

# غُسَل بسكيمسَائل كالسَّكلوبيديا

مؤلفت مخالعاً الحق صاحب فامى مفتى مخالعاً الحق صاحب فامى منالان المناسبة العلوم الاستلامية منافذة كرابي

بدَيْنَ الْمُأْلِحُ الْحُبَالِجُهَا الْحُبَالِجُهَا الْحُبَالِجُهَا الْحُبَالِجُهَا الْحُبَالِجُهَا

اعت كاف بم كيميائل كالسائلويديا

مؤلفت مختراته مؤلفت مختراته مختراته مؤلفت مختراته مؤلفا مختراته مختراته مؤلفت مختراته مؤلفت مختراته مؤلفت م

بدَيْتُ الْمُحَالِكُ الْحِيْدُ

روزر کیمیائل کاانا میکویدیا

حروف بتكنى كاترتيب كامطابق

بَيْبَ الْمُحَالَحُهُ الْحُيْلِ الْمُحَالِكُ الْحُيْلِ الْمُحَالِكُ الْحُيْلِ الْمُحَالِمُ الْمُحِمِيلِ الْمُحَالِمُ الْمُحِمِيلِ الْمُحْلِمُ الْمُحْلِمُ الْمُحْلِمُ الْمُحْلِمُ الْمُحِمِيلِ الْمُحْلِمُ الْم

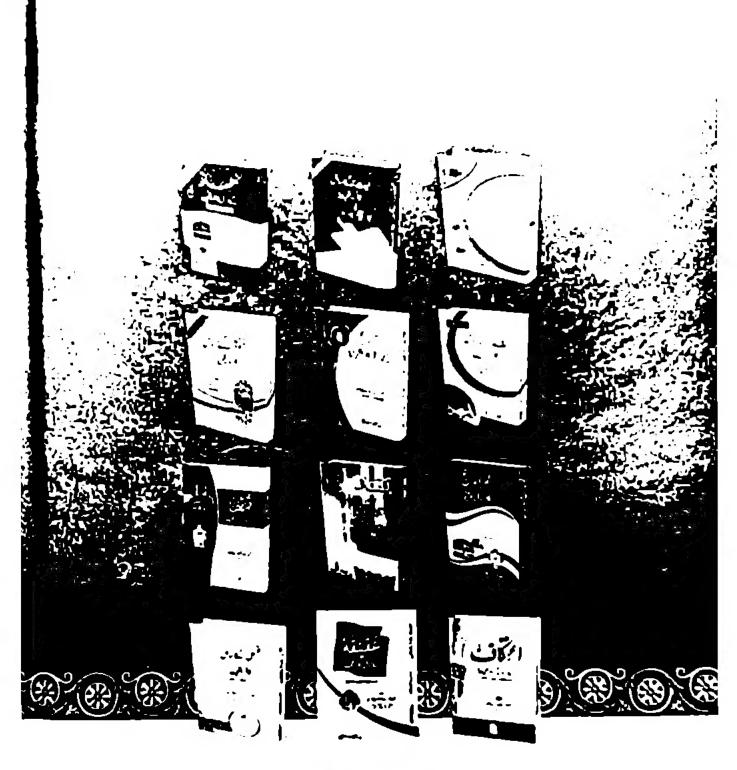



0333 - 3136872, 0333 - 3845224, 0302 - 2205466